# 03145951212 03448183736 أكادمي ادبيا

# پاکستان میں اوبی رسائل کی تاریخ (ابتدا تا۱۹۸۸ء)



# بالمان المالي المالي المالية المالية

د اکٹرانو رسدید



اكاذفي المالية

#### اس کتاب کے جملہ حقوق اکادمی ادبیات پاکستان کے نام محفوظ ہیں۔

تكران اعلى غلام ربانی آگرو

مهتم تزئین واشاعت افتخارعارف

طارق شاہد

اشاعت اول : جنوري ١٩٩٢ء

ایک بزار تعداد

اكادى ادبيات پاكستان pt

اعي ا/٨ اسلام آباد

دى بلى ايْد زكمپوزنگ سينثر كميوزنك

رمناير نظرز السلام آباد طياعت

قبت مجلد -/۱۵۰ رویے

پیر بیک -/۱۰۰ روپ

# فهرست

پیش نامه افتخار عارف پیش لفظ انور سدید پس منظر – اوبی جریده نگاری (ابتداء تا ۱۹۴۷ء)

پس منظر۔ اوبی جریدہ نکاری (ابید موسائے ۱۹۹۹) پہلا باب صحافت اور اوبی صحافت کیا ہے؟

رو سرا باب دو سرا باب

برصغيرمين اردو رسائل كي ابتداء

تیراباب عدد مرسید کے ادبی رسائل

چوتھاباب بیسویں صدی کے ادبی رسائل

پیش منظر۔ پاکستان بیس ادبی رسائل کی تاریخ پانچواں باب اردوادب کے عمد سازرسائل

To the second

۳

9

rı

2

19

49

|             | چھٹا باب                                   |
|-------------|--------------------------------------------|
| IFF.        | پاکستان میں نے اوبی رسائل                  |
|             | ساتوان باب                                 |
| ryr         | راه نور دان شوق                            |
|             | المحوال باب                                |
| T-1         | خواتین کے لئے رسائل                        |
|             | نوال باب                                   |
| rri         | طنزومزاح کے رسائل                          |
|             | وسوال باب                                  |
| mra .       | و ر ں ب<br>چند تغلیمی اداروں کے ادبی محلّے |
|             | عيار ہواں باب                              |
| <b>F</b> 01 | اردوادب کے ڈائجسٹ رسائل                    |
|             | بارموال باب                                |
| mate.       | روزانہ اخبارات کے اوبی ایڈیشن              |
| r20         | حاصل مطالعه                                |
| r29         | المايات                                    |
| TAT         | عاصل مطالعه<br>ستابیات<br>اشاریه           |
|             |                                            |

# پیش نامه

ادبی رسائل اپنے عمد کے تخلیقی سفر کے اہم ترین دستاویزات شار ہوتے ہیں۔ جہاں وہ ایک طرف اہل تلم کے متنوع نگارشات سے قار کمین کو استفادہ کا موقع دیتے ہیں وہاں ناقدین 'مورخین اور محققین کے لئے بھی ایسا مواد فراہم کرتے ہیں جس سے کمی مخصوص عمد کے ادبی رتجانات و میلانات کا اندازہ اور احساسات و جذبات کی تفییم کی جا کتی ہے۔

اردو زبان میں ادبی رسائل انیسویں صدی میں شائع ہونے شروع ہوگئے تھے۔ اردو اخبارات کا دائرہ چونکہ خبروں تک محدود تھا اس لئے تخلیق اور تنقیدی ادب کی اشاعت کے لئے ادبی رسائل کا اجراء ناگزیر ہوگیا۔ جیسویں صدی میں لاتعداد ادبی رسائل ادب کے افتی پر چکے اور پھر معدوم ہوگئے طویل عمر پانے والے رسائل کی تعداد نستا ہم ہے تاہم کی کے باوجود ان رسائل نے جمال کہنہ مثل ادبوں کی تحریریں قار کمین تک پہنچاکمیں وہاں ایسے نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افرائی بھی کی جن میں جوہر قابل موجود تھا، میں اہل قلم اب نامور ادبوں کی حیثیت سے بچانے جاتے ہیں اور ہماے ادب کی آبرہ ہیں۔

ادیوں کو شرت و عظمت دینے والے بیشتر ادبی رسائل اب گوشہ کمنای میں چھپ گئے ہیں اور نئی نسل کے لوگ ان کے نام اور خدمات سے بھی آشنا نمیں۔ افسوس ناک بات یہ بھی ہے کہ ہم نے ایس کوئی کتاب بھی مرتب نمیں کی کہ جو ادبی رسائل کے اجراء' ارتقاء' تحقیقی' تقیدی اور تجرباتی کام کو منظر عام پر لاتی اور تہذیب کی ان دستاویزات کی خدمات کا اعاطہ کرتی۔

اکادی ادبیات پاکتان نے اس کی کو محسوس کیا اور اس موضوع پر ایک جامع کتاب مرتب کرانے کا منصوبہ بنایا۔ اردو کے ممتاز نقاد اور محقق جناب انور سدید نے اس منصوبہ کو محنت اور نگن سے عملی جامہ پنایا ہے۔ یہ کتاب ادبی رسائل کی ایک تاریخ ہی خیس بلکہ اس کتاب سے ادب کے ارتقاء کی مختلف منازل اور مدارج بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور یہ اس موضوع پر پہلی قابل قدر کاوش ہے جو اہل علم کے علاوہ الجا خیات کے طلبہ کے لئے بھی انتمائی ممد و معاون ثابت ہوگ۔

یہ کتاب مرتب کرنے میں ڈاکٹر انور سدید کی محنت اور کاوش قابل محسین ہے اس کی اشاعت کے لئے ہمیں جناب غلام ربانی آگرو چیئرمین اکاوی ادبیات پاکتان کی سرپر سی حاصل ہوئی۔ مقبول عامر (مرحوم) نے ہمیں جناب غلام ربانی آگرو چیئرمین اکاوی ادبیات پاکتان کی سرپر سی حاصل ہوئی۔ مقبول عامر (مرحوم) نے اس منصوبے کی ابتدا کی تھی اس کی جمیل ان کے قائم مقام چبلیکیشن آفیسر طارق شاہد نے بے حد دلچینی اور لگن سے کی۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔

# بيش لفظ

اردو زبان وادب کے ارتقاء میں ادبی رسائل نے بیشہ بنیادی کردار اداکیا ہے۔ ادبی رسالہ عوام کی ذہنی تربیت میں ایک مؤثر اور فعال قوت کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کا حلقنہ قرات بعنا وسیع ہوا دب کا عمل اتنا تی زود اثر عابت ہوتا ہے۔ ادبی جریدے کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس میں ممتاز ادبا کے ساتھ نئے لکھنے والوں کو چھپنے کا موقع ملتا ہے۔ کلا یکی روایات کے ساتھ نئی روبانی تحزیات کو فروغ دینے اور پر انی اصناف میں تخلیق کاری کے علاوہ نئے تجربات کو منظر عام پر لانے کی کاوش بھی کی جاتی ہے۔ ادبی رسالہ بیک وقت کمتب بھی ہے اور مخزن بھی۔ یہ اپنی ایک ادبی فخصیت بھی رکھتا ہے اور اسے ایک المجمن کا درجہ بھی حاصل ہے۔ ادبی رسالہ نئے لکھنے والوں کو پروان چڑھا تا ہے اور ایک نسل کی میراث آنے والی نسلوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ ادبی رسالہ محض حال کا ترجہان نہیں ہوتا بلکہ آج کا ادب جب ماضی کا حصہ بن جاتا ہے تو ادبی رسالہ ہی اس فزینے کو تحفظ عطا کر تا ہے اور رہے تھید و تحقیق کے لئے بنیادی مافذ کی حیثیت افتیار کرجاتا ہے۔ کسی قوم کی تہذ ہی رفعت کا اندازہ کرتا ہوتو اور یہ دیا جن کا کہ اس میں کس معیار کے ادبی رسائل شائع ہوتے ہیں' ان رسائل کا حلقتہ قرات کتا وسیع اور عرصۂ حیات کتنا طویل ہے۔

برصغیر میں ادبی رسائل انیسویں صدی میں شائع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ادبی صحافت کی طرف پسلا قدم مولوی محمد باقرنے اٹھایا تھا جو مولانا محمد حسین آزاد کے والد گرای اور "وبلی اردو اخبار" کے مدیر تھے۔ لیکن ادبی جریدہ نگاری کو فروغ ماسٹر رام چندر اور سرسید احمد خان نے دیا جو ادبیب بھی تھے اور قوم کے معلم بھی۔ رسالہ "فوائد الناظرین" ماسٹر رام چندر کی روشن خیالی کا اور "تهذیب الاخلاق" سرسید کی کشادہ فکری کا نقیب تھا۔ اس با معنی ابتدا کو میر ناصر علی دہلوی' عبد الحلیم شرر اور حسرت موبانی نے فکر انٹیز اور مثبت جت دی۔ انہوں نے "صلائے عام " دل گداز" اور "اردوئے معلی "جیسے رسائل سے نہ صرف اوب کو مائل به ارتقاء کیا بلکہ ان سے قوم کی ذہنی' فکری تهذیبی اور ادبی رہنمائی کا فریضہ بھی سرانجام دیا۔

بیبویں صدی میں ارتقاء کی اس لکیرر "محزن" کے مدیر شیخ عبدالقادر "ستارہ صبح" کے مدیر مولانا ظفر علی خان "زمانہ" کے مدیر دیا نرائن تم "الهلال" کے مدیر ابو الکلام آزاد "ادبی دنیا" کے مدیر مولانا صلاح الدین احمہ "ساقی" کے مدیر شاہد احمہ دہلوی "شاہکار" کے مدیر آجور نجیب آبادی "ہمایوں" کے مدیر میاں بشیراحمہ اور مولاتا حامد علی خان اور "نگار" کے نامور مدیر نیاز فتح پوری ظاہر ہوئے اور ان سب نے ادبی رسالے سے قکری تخریبیں برپاکرنے کا کام کمال دانشمندی سے لیا۔ ادبی رسائل کے اس روشن ماضی پر ہی آزادی کے بعد ایک عظیم قصرپاکستان میں تقییرکیا گیا۔ اس دور میں "سویرا" "نقوش "" نیا دور ""سیارہ" "سیپ" "فنون "اور "اوراق" جیسے نئے ادبی رسائل منظر عام پر آئے اور ادب کے فروغ وارتقاء اور معاشرے کی علمی ترقی میں اپنا مثبت کردار اداکرنے لگے۔

اوب کے ایک قاری کی حیثیت میں گزشتہ نصف صدی کے دوران اوبی رسائل کے ساتھ میرا تعلق بہت قریبی رہا ہے۔ میں فخرے کمہ سکتا ہوں کہ میرے ذوق کی پرورش اور لکھنے کی ابتدائی رغبت "ہایوں" "اوبی دنیا"" ساتی "اور "اوب لطیف" جیسے رسائل کے مطالعہ ہے ہوئی۔ یہ رسائل ہمارے سکول اور کالج کی لائجریری میں باقاعدگی ہے آتے تھے "ان کے مطالعہ کا شوق اساتذہ پیدا کرتے تھے۔ وہ کمرہ جماعت میں تازہ رسائل کا ذکر کچھالیے وکئش انداز میں کرتے کہ طلبہ خالی پیریڈ میں لائجریری پر نوٹ پڑتے اور سب ہے پہلے متذکرہ رسالہ پڑھنے کی کوشش کرتے۔ مجھے یادہ کہ اس زمانے میں ایک پرچ کو کم از کم پانچ طلبہ بیک وقت رسائل کی ذاتی لائجریری بنانے کا شوق پیدا ہوا اور میں نے اپنی سبت ہے تایاب رسائل جو کر مندرجات پر بحث کا سلسلہ شروع ہو جاتا 'جو ممینہ بھر تنگ جاری رہتا۔ اس سے بچھے رسائل کی ذاتی لائجریری بنانے کا شوق پیدا ہوا اور میں نے اپنی سبت ہے تایاب رسائل جو کر کئے۔ د ممبر رسائل کی ذاتی لائجریری بنانے کا شوق پیدا ہوا اور میں نے اپنی سبت ہے تایاب رسائل "کا جائزہ لینے کی دعوت دی۔ اس مطالعہ کے دوران بچھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اوبی رسائل کی تاریخ قو گمنای میں ذوب پچک کو موانا الداد صابری 'ڈاکٹر عبد السلام خورشید 'میتی صدیقی اور بدر فئیب نے اردو صحافت اور اخبارات کی حقیق میں تو بری محنت کی ہے لیکن ان کی مختم کیاہوں میں اوبی رسائل کا ذکر واجی سا ہے۔ اس سے میرے دل میں ادبی رسائل کا ذکر واجی سا ہے۔ اس سے میرے دل میں ادبی رسائل بر کام کرنے کی آر زویدا ہوئی اور یہ بچ آہت تا ہت جز پکڑ تا گیا۔

۱۹۸۸ء میں پروفیسرپریشان خنگ اور براورم مقبول عامرصاحب نے اکادی ادبیات پاکستان کے زیر اہتمام اس موضوع پر ایک جامع اور مستقد کتاب معرض تحریر میں لانے کی تجویز منظور کی تو میرا خیال ہے کہ ماہنامہ "افکار" میں میرا متذکرہ بالا مقالہ ان کی نظر میں تھا۔ چنانچہ اس موضوع پر تحقیق 'تنقید اور تجزیہ کا کام مجھے سونپا گیا۔ بالفاظ دیگر اکادی اوبیات پاکستان کی تجویز میرے ایک خواب کو روبہ عمل لانے میں معاون بن گئی ' میں نے سے کام کم و میش ایک سال کی مدت میں ختم کیا لیکن ذہنی طور پر میں اس منصوبے پر ۱۹۲۹ء سے عمل کر رہا تھا اور سے کام کم کی مبرا ہوں۔

اب یہ کام کم کی مبرا ہوگیا ہے تو محبت کی اس محنت پر میں بے پایاں مسرت محسوس کر رہا ہوں۔

اس کتاب کا بنیادی موضوع ''پاکستان کے ادبی رسائل کا مخفیقی' تنقیدی اور تجزیاتی مطالعہ'' ہے میں نے اس کتاب کو خود کفیل' مفید اور ہامعنی بنانے کے لئے بحث کو اردو صحافت کے نقطنہ آغاز سے ابھارا ہے اور ابتدا ہے ۱۹۴۷ء تک کی ادبی صحافت اور رسائل کا ذکر اجمالی طور پر کیا ہے۔ اس پس منظر کے بغیر پاکستان کے ا دلی رسائل کی تاریخ اور پیش منظر پوری طرح اجاگر کرنا شاید ممکن نهیں تھا۔ میں نے اس جھے میں سحافت ' مجلّا تی صحافت اور ادب کے موضوعات اور ان کے مابہ الامتیاز کو بھی واضح کیا ہے۔

اس کتاب کے دو سرے جھے میں پاکستان میں چھنے والے ادبی رسائل کی تاریخ پیش کی گئی ہے۔ میں نے اس کے مختلف ابواب میں زمانی ترتیب کو قائم رکھا ہے۔ ادبی رسالے کی اشاعت بالعموم کسی منصوبہ بندی کے بغیر عمل میں آتی ہے اور بہت ہے رسائل دو جار اشاعتوں کے بعد دم توڑ جاتے ہیں یا غیرموڑ ڈی کی صورت میں چھپتے رہتے ہیں' چنانچہ اس فتم کے رسائل کے قطع اشاعت کی تاریخ متعین کرنا ممکن نہیں' میں نے زمانی ترتیب کو ابتدائے اشاعت کے ماہ و سال کے ساتھ منسلک کیا ہے اور دستیاب پر چوں سے مزاج متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ المناک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے قومی کتب خانوں میں ادبی رسائل کی مکمل فائلیں دستیاب نہیں' اس متحقیقی کام کے لئے مجھے قوی لا تبریریوں ہے کہیں زیادہ معاونت کئی کتب خانوں ہے میسر آئی' میں ا ہے ان دوستوں کا ممنون ہوں جنہوں نے اپنے کتب خانے کے دروازے مجھ پر واکر دئے۔ میں نے اس کتاب میں زمانی اعتبارے ۱۹۸۸ء تک جینے والے رسائل پر اظهار خیال کیا ہے۔ واضح رہے کہ ادب کی حقیقی خدمت ان مدیران جرائد نے کی ہے جو اوب کو زندگی کی سب سے بامعنی سرگری قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ادبی رسالہ تہذیب و آگھی کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اس قتم کے رسائل نے قار کمن کے فکرو نظر کو متاثر کیااور عہد سازی کا فراینیہ سرانجام ویا۔ زیر نظر کتاب میں اساسی اہمیت ایسے رسائل ہی کو دی گئی ہے اور تنقید و تجزیہ سے ہراہم رسالے کا مزاج اور بنیادی عطامتعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ بہت ہے رسائل منظرادب پر جگنوؤں کی طرح خاہر ہوئے اور پھر روشنی کی ایک جھنگ دکھا کر غائب ہو گئے۔ ان رسائل کی خدمات روایتی فتم کی ہیں اور عرصۂ حیات مختصر ہے۔ میں نے اس فتم کے رسائل کا تذکرہ ایک علیحدہ باب میں "راہ نوردان شوق" کے تحت کیا ہے۔ "خواتین کے رسائل" "طنزیہ و مزاحیہ رسائل" اور "متاز تعلیمی اداروں کے اولی مجلے"۔۔۔ اگرچہ زبلی عنوانات میں لیکن ان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ میں نے ان موضوعات پر بھی شاید پہلی دفعہ اس کتاب میں خاطر خواہ مواد جمع کر دیا ہے۔ ڈائجسٹ رسائل اور روزانہ اخبار کے اوبی ایڈیشنوں نے اوبی صحافت اور رسائل کو با نداز وگر متاثر کیا ہے۔ اردو زبان و ادب کا قاری ان میں دلچیں کا اظہار کر رہا ہے۔ میں نے ان دوموضوعات کو بھی کتاب کے مدار عمل میں شامل کرے کتاب کو ہمہ جت بنانے کی کوشش کی ہے۔

میں ہے۔ اولی رسالہ کی اشاعت منفعت بخش عمل نہیں 'اس کی اشاعت اوبا کے ذوق وشوق اور مشنری اجمال سے کہ اولی رسالہ کی اشاعت منفعت بخش عمل نہیں 'اس کی اشاعت اوبا کے ذوق وشوق اور مشنری جذبے کا متیجہ ہے۔ اولی رسالہ چونکہ تہذیب و اوب کا سرچشمہ اور فکرو نظرکے نتیب ہے اس لیے اس کی اشاعت کو ہا قاعدہ اور طویل العربنانے کی ضرورت ہے۔ اس شمن میں میری تجویز ہے ہے کہ سکولول اور کالجول اشاعت کو ہا قاعدہ اور طویل العربنانے کی ضرورت ہے۔ اس شمن میں میری تجویز ہے ہے کہ سکولول اور کالجول

کے لئے اعلیٰ پائے کے ادبی رسائل کی براہ راست خریداری لازی قرار دی جائے اور طلبہ کے استفادہ عام کے لئے ادبی رسائل کو دار المطالعہ میں کھلی میز پر اخبارات کے ساتھ رکھا جائے۔ ادب کے اساتذہ ممتاز تخلیقات کا ذکر کمرہ جماعت میں کریں تاکہ طلبہ میں مضامین پڑھنے کا شوق پیدا ہو سکے۔ ادب سے شعوری تغافل کا بھیجہ ساجی براہ روی کی صورت میں سامنے آرہا ہے اور قوم کو اس کی گراں قیت مسلسل پریٹانی اور پشیمانی کی صورت میں ادا کرنی پڑری ہے۔ اس صورت حال کے تدارک واصلاح کے لئے ضروری ہے کہ طلبہ میں ادب کا ذوق تعلیم کے ابتدائی درجوں میں پیدا کیا جائے اور ادبی رسالے کے ساتھ عام قاری کا ٹوٹا ہوا رشتہ بحال کیا جائے۔

زیر نظر کتاب کا منصوبہ اکادی ادبیات پاکتان نے بنایا تھا۔ اکادی نے اس کی پخیل میں گمری دلچہی لی اور مجھے مناسب و تفول ہے اتنی دفعہ یا د دہانی کرائی کہ میں کسی مرسلے پر اس کتاب کے تالیفی فریضے ہے عافل نہ ہو سکا۔ اس کتاب کی پخیل کے لئے میرا زیادہ وقت لاہور کے کتب خانوں کی خاک چھانے میں صرف ہوا۔ میں ان کتب خانوں کے بختظمین کا شکر گزار ہوں۔ میرے احباب میں سے جناب مشفق خواجہ 'خلیل الرحمٰن داؤدی ' محمد اکرام چھتائی اور حفیظ الرحمٰن احسن نے نہ صرف بہت سے مواد کی نشاندہ بی کی بلکہ میری عملی معاونت بھی کی۔ ڈاکٹر وحید قریشی ' ڈاکٹر وزیر آغا' سجاد نقوی اور ڈاکٹر انور محمود خالد نے اس کتاب کے ہر مرسلے پر میری حوسلہ افرائی کی اور محرک قوت کے طور پر کام کیا۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔

یہ کتاب اپنی نوعیت کی شاید پہلی کتاب ہے۔ اس موضوع پر میرے متعین کردہ زاویوں سے پہلے کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا۔ اوبی رسائل پر آعال کوئی کتاب برصغیریاک و ہند میں چھپ کر منظرعام پر نہیں آئی۔ مجھے یقین ہے کہ "اردو اوب کی تحریکیں" " "انشائیہ اردو اوب میں " "اردو اوب میں سفر نامہ" اور "اردو افسانے میں دیسات کی پیشکش" کی طرح میری اس کتاب کو بھی تحسین کی نظرے دیکھا جائے گا۔ میں نے حتی افسانے میں دیسات کی پیشکش" کی طرح میری اس کتاب کو بھی تحسین کی نظرے دیکھا جائے گا۔ میں نے حتی المقدور نایاب مواد تک رہائی حاصل کرنے اور کتاب کو ۱۹۸۸ء تک مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں الے "حرف آخر" شار نہیں کرتا۔ یہ موضوع اتنا زر خیز ہے کہ اس پر مزید کام ہونا چاہئے۔ میں حسب سابق آپ کے ارشادات اور حرف اختلاف سننے کا مشتاق ہوں۔

ا کادی ادبیات پاکتان نے بیہ کتاب تکھوائی اور بیہ قوی ادارہ ہی اس کا بار اشاعت اٹھا رہا ہے۔ میں اس ادارے کا شکر گزار ہوں۔ اس کی ترتیب و تدوین اور طباعت و اشاعت کے مختلف مراحل میں پروفیسرپریشان خنگ'غلام ربانی آگرواور مقبول عامرنے گہری دلچیپی لی۔ میں ان اصحاب کا بے حد شکر گزار ہوں۔

انورسديد

پس منظر ادبی جریده نگاری ابتداء تا ۱۹۳۷ء

# صحافت اور ادبی صحافت کیا ہے؟

صحافت بنیادی طور پر اخبار نویسی اور رسالہ نگاری کا عمل ہے۔ کالیرز انسائیکو یڈیا کے مطابق۔ "آزہ خبری جمع کرنے اور اسیں ایک معینہ وقفے سے شائع کرنے کا نام صحافت ہے" (ا) صحافت کی بیر بے حد مجمل تعریف اس عمل کا کما حقہ ' احاطہ نہیں کرتی جس نے موجودہ دور میں بے بناہ وسعت اختیار کر لی ہے۔ انسائیکو یدیا بر مینکا میں اس تعریف کی مزید توضیح کی عمی ہے اور دوسرے متعدد صحافتی شعبوں کو بھی صحافت کے مدار فن میں شامل کیا گیا ہے۔ چنانچہ لکھا گیا ہے کہ: "صحافت سے مراو۔ خبر اور خبر سے متعلقہ مواد کا حصول 'جمع کاری ' ترتیب و تدوین ' تقید و تبعرہ اور فیجر نگاری کے بعد اخبار' رسالہ' پمفاٹ' ریڈیو' ٹیلی ویژن' فلم یا کتاب کے وسلے سے اشاعت

اور اس کی تقسیم ہے" (۲)

علم الانسان ظاہر كريا ہے كہ انسان نے جب شعور كى آنكھ كھولى اور اے كرد و پیش كى اشيا اور مظاہر کے بارے میں بختس بدا ہوا تو اس نے اپنے ہم جنسوں کے بارے میں معلومات حاصل كرنے میں بھى دلچيى لى۔ انساني شعور كے فروغ و ارتقاء كے ساتھ تلاش اور عبتس كے جذبے كو بھى مهميز لكتي چلي گئي اور جميجه اخذ كيا گيا كه:

"انسان جب سے پیدا ہوا ہے بجس و علاش اس کی فطرت الیہ بی ہوئی ہے" (٣) اس متیج سے انسان کی خبر میں دیجیے کے ابتدائی آفار نظر آتے ہیں۔ اس سے ایک انسان کا دوسرے انسان کے بارے میں معلومات جمع کرنے اور ان کے تجربات سے استفادہ کرنے کا رجمان بھی سامنے آیا ہے اور یہ کمنا ورست ہو گا کہ خبر کا حصول انسان کی فطرت میں شامل ہے۔

قدیم زمانے میں اگرچہ ذرائع آمد و رفت دشوار تھے۔ سنر طویل ' مشکل اور صبر آزما تھا' لیکن ان سب کے باوجود دنیا میں اس وقت بھی ایسے جرات مند لوگ پیدا ہوئے جو صعوبتوں کو درخور اعتبانہ سبجھتے اور ایپ ذوق تجتس کی تسکین کے لئے آمادہ سنرہو جاتے۔ اس فتم کے سیاح اور سیرو تفریح کے دل دادہ لوگ ہی دو سرے ملکوں اور ان ملکوں کے باشندوں کے بارے میں ابتدائی خبر رساں تھے۔ یہ لوگ آنکھوں دیکھا احوال بیان کرتے اور خبر یا واقعہ کو مینی شمادت فراہم کر دیتے' ان سیاحوں کو اگر اولیں صحافی شمار کیا جائے تو یہ ایسے صحافی ہوں گے جو خبروں کی ترسیل زبانی کرتے تھے۔

قدیم زمانے میں حکومت کے فرامین اور سرکاری ہدایات عوام الناس تک پنچانے کے لئے بھی صحیفہ نگاری کا طریق افتیار کیا گیا تھا۔ اس فتم کے فرامین عام گزر گاہوں اور عبادت خانوں پر انکا دیئے جاتے تھے۔ مقای لوگ اور دور دراز کے باشندے ان مقامات سے گزرتے تو فرامین اور احکامات ساتھ لے جاتے اور دوسرے لوگوں تک پنچا دیتے۔ قدیم مصر میں اس فتم کے مسودے تصویروں کی صورت میں معبدوں کے دروازوں پر کندہ کئے جاتے تھے، روی حکرانوں نے بھی اس طریق نشوات کو مفید سمجھ کر کشت سے استعال کیا۔ عراق میں حمورانی نے اور ہندوستان میں اشوک نے اس مقصد کے لئے کتے بوائے اور ان پر فرامین کندہ کے۔ یہ کتبے اس قدیم دور کے بھڑین ماخذات شار ہوتے ہیں۔

قدیم زمانے میں اگرچہ خبروں میں ولچیں کا رجمان موجود تھا لیکن خبر رسانی کے وسائل محدود تھے۔ خبرایک کان سے دو سرے کان تک اور ایک شرسے دو سرے شر تک پینچتے پینچتے نہ صرف خبریت کا عضر کھو جبھتی بلکہ اکثر اوقات اس کا مفہوم بھی تبدیل ہو جاتا تھا اور اس کی صداقت بھی متاثر ہو جاتی تھا۔ چنانچہ خبر رسانی کے لئے زبان کے بجائے تحریر کو عمل میں لانے کی ضرورت محسوس کی گئی اور اس کے لئے اخباری خطوط (News Letters) کا طریق افتیار کیا گیا۔ انسائیکلو پیڈیا بر میشکا کے مطابق روائے قدیم میں ۵۹ قبل میچ میں اس قتم کے قلمی اخبارات نمایاں مقامات پر آویزاں کر دئے جاتے انسی ا کیٹنا ڈائی اربا (Acta Diurna) لینی کارروائی کما جاتا تھا۔ (۳) چین میں سرکاری تھم نتیج انسی ا کیٹا ڈائی اربا (PAO) لینی عبد میں استعمال کیا گیا۔ انسیں "پاؤ" (PAO) یا رپورٹ کما جاتا تھا اور یہ سرکاری دکام ہی جاری کرتے تھے۔ یہ سللہ مخلف ناموں سے ۱۹۹۱ء تک جاری رہا۔ ہندوستان میں چندر گیت موریہ نے مکتوبات کا یہ سللہ نفیہ معلومات جمع کرنے کے استعمال کیا۔ اس قتم کی معلومات جمع کرنے کے استعمال کیا۔ اس قتم کی معلومات جمع کرنے کے استعمال کیا۔ اس قسم کی خورشید نے لکھا ہو۔ ڈاکٹر عبداللام معلومات جمع کرنے کے لئے استعمال کیا۔ اس قسم کی خورشید نے لکھا ہو۔ ڈاکٹر عبداللام

"چندر گیت جم جاسوس یا نامہ نگار کے بیان میں غلطی دیکتا اے شدید سزا دیتا تھا۔"(۵)

چندر گیت کے عمد میں جاسوی کے لئے صحیفہ نگاری کا یہ نظام کو ٹلیہ نے وضع کیا تھا جو ایک
عیار سیاست وان اور چندر گیت موریہ کا وزیر اعظم تھا۔ اشوک کے عمد میں نامہ نگاروں کو " پلسانی"
کما جاتا تھا۔ یہ نامہ نگار خفیہ زبان میں خبریں لکھا کرتے تھے اور پیغام رسانی کے لئے نہ صرف کبوتروں
کو استعال میں لاتے بلکہ خفیہ سیای راز حاصل کرنے کے لئے فاحشہ عورتوں سے بھی معاونت حاصل
کرتے تھے۔ (۱)

ایران میں خروں کی تربیل کا یہ نظام اسلام کی آمد ہے پہلے جاری ہو چکا تھا۔ اس فتم کی خبریں مرتب کرنے والوں کو اخبار نولیں کما جاتا تھا۔ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید کی تحقیق کے مطابق ایران میں "روزنامہ" کی اصطلاح قبل از اسلام کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ حضور نبی اگرم نے کمتوبات کا طریق دین اسلام کی تبلیغ کے لئے استعال کیا' ان کے وصال کے بعد حضرت عمرنے خبر رسانی کے نظام کو مزید تقویت دی۔ امیر معادیہ نے "البرید" یعنی ڈاک کا آغاز کیا جس میں سرکاری ادکام مختلف مقالمت پر گھوڑا سوار پنچاتے اور ان کے قیام اور آرام کے لئے مناسب فاصلوں پر چوکیاں بنائی گئی مقالمت پر گھوڑا سوار پنچاتے اور ان کے قیام اور آرام کے لئے مناسب فاصلوں پر چوکیاں بنائی گئی مقالمت کرے اور تعیں۔ صاحب البرید کی ذمہ واری تھی کہ وہ سرکاری کمتوبات کی تربیل کا انتظام و تگمداشت کرے اور مقامی حالات اور واقعات سے خلیفہ کو با خبر رکھے۔ فلپ۔ کے۔ ہٹی نے ان فرائفن کی مناسبت سے کہا ہے کہ اس عمدہ دار کو بورا نام "صاحب البرید والا خبار" تھا۔

ہندوستان میں سلاطین دیلی (۲) نے خررسانی کے نظام کو مزید وسعت دی اور اس سے نظم و صبط قائم رکھنے کے علاوہ ساجی اور معاشرتی امور کی انجام دی میں بھی مدد لی- سرکاری ڈاک لے جانے والے ہر کارے کی چھڑی کے ساتھ محفظرو بندھے ہوتے تھے جو اس کی آمد و رفت کا پتہ دیتے تھے۔ ابن بطوط نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ "ملتان میں اس کی آمد کی خبردلی میں برید کے ذریعے پنچی ابن بطوط نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ "ملتان میں اس کی آمد کی خبردلی میں برید کے ذریعے پنچی کھی اور اس میں صرف یا نجے روز لگے تھے۔ حالانکہ ملتان سے دلی کا فاصلہ بہت طویل ہے۔"

عمد مغلیہ میں وقائع نگاری کے علاوہ روز نامچہ نگاری کو بھی مظمم کیا گیا۔ دور دراز کی ریاستوں کے باج گزار راج مماراج اپنے اپنے رونامچ شاہی دربار میں باقاعدگ سے بیجیج تھے، خبروں کے محکمے کی گرانی باوشاہ کرتے تھے اور بھیٹ با اعتاد لوگوں کو خبر رسانی پر مامور کیا جاتا تھا۔ اس فظام کو اکبر نے شخط اور وسعت دبی اور بیہ نظام عالمگیر کے عمد شک بری کامیابی سے استعال کیا جاتا رہا۔ چنانچہ ہندوستان میں ایک مضبوط مغلیہ سلطنت کی تشکیل اور اس کے طویل قیام میں خبر رسانی کے رسانی کے اس پختہ اور با اعتاد نظام کا بھی برا حصہ ہے۔

اور نگزیب کی وفات کے بعد جب مغلبہ سلطنت کا شیرازہ بھرنا شروع ہوا تو خبر رسانی کا نیا نظام

بھی کرور پڑ گیا۔ مغلوں کے آخری دور میں اگریزں نے ہندوستان میں اپنے سیاس پر پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے' انہوں نے متوازی طور پر ایک نیا نظام بھی جاری کیا جس میں خبر رسانی کا یہ اہم کام یورپ کے جدید طریقوں کے مطابق سر انجام دیا جا تھا۔ منوچی اور جان فرائیر کی وقائع نگاری موخر الذکر طریق سے خبریں حاصل کرنے کی ہی ایک کاوش تھی اور اس میں کوچہ و بازار کی غیر مصدقہ باتوں اور افواہوں کو اہمیت دینے کا رجمان نمایاں ہے۔ چنانچہ واقعات کو حب مطلب و ضرورت توڑنے مروڑنے' صدافت کو مشخ کرنے اور غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی اور اکثر اوقات ہندوستانی وقائع نگاروں کو رشوت اور انعام کا لالج دے کر ان سے معلومات حاصل کرنے' بادشاہ تک غیر مصدقہ خبریں پنچانے یا تجی خبروں کو رکوانے کی کوشش بھی کی جاتی۔

مندرج بالا تفسیل سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ابتدا میں صحافت کا بنیادی مقصد احکام کی ترسیل اور خبر رسانی تھا اور اس پر حکام نے اپنی گرفت مضبوط کر رکھی تھی۔ صحیفہ نگاری کے فرا کفل سر انجام دینے والوں کی حیثیت اگرچہ سرکاری غلاموں سے زیادہ نہیں تھی لیکن اس کے باوجود یہ طبقہ سراعات یافتہ شار ہوتا تھا اور اکثر شابان وقت سے بہتر خدمات کی بنا پر انعام و اکرام بھی پاتا تھا۔ یورپ میں ستر حویں صدی کے اوا کل میں پہلا باقاعدہ اور مطبوعہ اخبار جرمنی سے ۱۹۲۹ء میں اور انگلتان سے انگریزی اخبار "وبکلی نیوز" ۱۹۲۲ء میں اکلا کندن سے "و یکی کورنٹ" (The Daily Cornaut) کے نام سے ایک روزانہ اخبار ۱۹۲۶ء میں جاری ہوا اور اس کے بعد نہ صرف صحافت کے ارتقاء کو ممیز لگ گئی بلکہ اخبارات نے قار کمن کی ذہنی اور قکری راہنمائی کا فریضہ بھی سنبھال لیا ہے۔

#### ادب اور صحافت كا امتياز

نی ایس الی الی الی با کل بے کاری است بے کہ "صحافت اور ادب کے درمیان امتیاز بالکل بے کاری بات ہے۔ آ وقتیکہ ہم ان دونوں میں ایبا مقابلہ نہ کر رہے ہوں جیسے مجمن کی تاریخ میں اور آج شام کے اخبار میں کیا جاتا ہے" (2) لیکن دلچہ بات ہے ہے کہ یہ رائے ویتے وقت المیٹ کے ذہن میں جن صحافیوں کی تابندہ مثالیں موجود تھیں ان میں جانسن ویفیو اور سو فٹ کے نام بہت اہم ہیں۔ المیٹ نے صحافت اور ادب کے درمیان امتیاز کو بے کاری بات قرار دیا ہے تو اس کی وجہ خود المیٹ کے بقول یہ ہے کہ "ہم صحافت اور ادب کے درمیان کوئی مفید امتیاز صرف ادبی اقدار کے المیٹ کے بقول یہ ہے کہ "ہم صحافت اور ادب بھی قرار شیں دیا جا سے درمیان کوئی مفید امتیاز صرف ادبی اقدار کے ترازو میں ان دونوں کو رکھ کر شمیں کر کتے۔ " چنانچہ اس نے لکھا کہ: "ایک دو سرے درج کا ناول صحافت شمیں لیکن یقینا اے ادب بھی قرار شمیں دیا جا سکتا"

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف اوب اور صحافت میں مابہ الامتیاز موجود ہے بلکہ اوب میں بھی درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ خود ا یلیٹ دوسرے درجے کے ناول کو اوب تنلیم کرنے پر آمادہ نظر نمیں آتا۔

یمال اس حقیقت کا اظهار ضروری ہے کہ ادب اور صحافت کے امتیاز کو ایلیٹ نے کلیت رو میں کیا بلکہ اسے کڑے محاسبے اور مقابلے سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ مقابلہ اگر حمین کی تاریخ اور شام کے اخبار میں ہو تو یہ امتیاز نمایاں ہو جاتا ہے۔ ذاکٹر وزیر آغا نے اسے دو مختلف رجحانات کا مسلہ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ:

"ادبی اور محافق ر جمانات میں برا فرق ہے اور یہ جب سمی فن پارے کی تھکیل میں بیک وقت صرف ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی نفی کر دیتے ہیں" (۸)

انجارویں صدی میں انگلتان کے اخبارات جب بیک وقت روز مرہ کی خبری اور اوبی مضامین شائع کرتے ہے تو اس وقت اوب اور صحافت میں اتمیاز پیدا کرنا اگرچہ مشکل تھا لیکن نا ممکن نہیں تھا وجہ یہ کہ اس دور کے صحافی کو واقعات حاضرہ بی سے زیادہ دلچپی تھی اور وہ خبر کو اطلاع، غیر شخلیتی اور میکا تھی انداز میں اپنے قار کمین تک جلد سے جلد پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ خبر باسی یا پرانی ہو جاتی تو اس میں صحافی کو دلچپی کم ہو جاتی لیکن ڈیفیو، جانسن، اور سٹیل نے جب صحافت میں شمولیت کی تو انہوں نے خبر کی ترمیل میں دلچپی شمیں لی۔ یہ ادبا واقعہ کو جذب کے اس سے وقتی یا ہنگامی نہ رہنے انہوں نے خبر کی ترمیل میں دلچپی شمیں لی۔ یہ ادبا واقعہ کو جذب کے اس سے وقتی یا ہنگامی نہ رہنے دیتے بلکہ اس کے اثر و عمل کو صدود وقت سے بھی متجاوز کر دیتے چنانچہ اس دور کے پیر یا ڈبکلز دیتے بلکہ اس کے اثر و عمل کو حدود وقت سے بھی متجاوز کر دیتے چنانچہ اس دور کے پیر یا ڈبکلز خبروں میں ضم نہیں ہوتے تھے۔ بالفاظ دیگر اشارویں صدی میں بھی ادب اور صحافت کی صدود مختف خبروں میں ضم نہیں ہوتے تھے۔ بالفاظ دیگر اشارویں صدی میں بھی ادب اور صحافت کی حدود مختف خبروں میں ضم نہیں ہوتے نظے۔ بالفاظ دیگر اشارویں صدی میں بھی ادب اور صحافت کی حدود مختف

ان دونوں كا مايه الامتياز حسب ذيل جيش كيا جاتا ہے-

صحافت کا بنیادی فریضہ خبر رسانی ہے اس میں خبر فراہم کرنے 'خبر کو قابل مطاحہ انداز میں تحریر کرنے اور پھر بلا آخیر قار کمین تک پہنچانے میں سب سے زیادہ توجہ صرف کی جاتی ہے۔ باالفاظ ویگر صحافی کا تعلق حالات حاضرہ اور ان کی ترسیل سے ہے اس ضم کے خارجی حقائق کے ساتھ اس کا تعلق پیشہ وارانہ اور میکا تکی ہے لیکن میہ جذباتی وابطی سے عاری ہوتا ہے۔ صحافی معاشرے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی نشان دہی کرتا ہے اور واقعات و حادثات کی مختلف کزیاں جوڑ کر حقائق کی محصوص صدافت تک چنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحافی کا سے عمل بنگامی اور عارضی نوعیت کا ہے۔ ہم نئ ساعت کے ساتھ اس کی دلیجی ظمور میں آنے والے نئے واقعات میں بردھ جاتی ہے۔ گزشتہ ونوں کے ساعت کے ساتھ اس کی دلیجی ظمور میں آنے والے نئے واقعات میں بردھ جاتی ہے۔ گزشتہ ونوں کے ساعت کے ساتھ اس کی دلیجی ظمور میں آنے والے نئے واقعات میں بردھ جاتی ہے۔ گزشتہ ونوں کے

واقعات پرانے ہو کر اس کی توجہ سے محروم ہو جاتے ہیں ' آخری بات یہ کہ صحافت پیشہ ہے اور اس کا شعوری عمل کسی داخلی آمد یا نوائے سروش کا انظار نہیں کرتا۔ صحافت کے لئے ذہن کا ایک ایبا مخصوص ڈھب اختیار کرنا ضروری ہے جو خبر ملتے ہی متحرک ہو جائے اور دیکھے ہوئے واقعے کی کمانی اخباری ضرورت کے مطابق مرتب کر دے۔

صحافت کی طرح ادب بھی اپنا خام مواد زندگی کے خارج ہی ہے حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس کا رہ عمل فوری' بنگای یا عارضی شمیں ہوتا۔ "ادب بنیادی طور پر ادیب کے اظہار ذات کی ایک صورت ہور نیل باطن کا وہ نغمہ ہو جو مزاجا اشارے' کنائے' استعارے اور تمثیل کی اساس پر قائم ہو اور جذبے کی تمذیب کر کے قاری کو جمالیاتی خظ ہم پنچاتا ہے۔ رہ ہے شک ادب لمحے کو بھی گرفت میں لیتا ہے لیکن جب یہ لحد تخلیقی وجود میں ساجاتا ہے تو لازمال ہو جاتا ہے اور اس کی اقدار دائم حثیت افتیار کر جاتی ہیں' صحافت "آج" یا "اب" کو بلا واسطہ اور شعوری انداز میں موضوع بناتی ہورا اس کا مقصد معروضی ہے۔ ادب میں تنیوں زمانے تماشاگاہ بن جاتے ہیں اور ہر دور کے قاری کو متاثر کرتے ہیں۔ ادب کی اقدار کو دوام حاصل ہے۔ ایک انسان کا تجربہ بنی نوع انسان کا تجربہ بن جاتا ہوا ور فرد ساج اور سب سے عظیم تخلیق کار خدا کے درمیان ایک مضبوط تعلق پیدا کر دیتا ہے۔ آخری بات یہ کہ اور سب سے عظیم تخلیق کار خدا کے درمیان ایک مضبوط تعلق پیدا کر دیتا ہے۔ آخری بات یہ کہ اور زیر سطح تحرک کا مختاج ہوتا ہے۔ صحافت کا معیار بلند بھی ہوجائے تو اسے ادب بیت کہ اور زیر سطح تحرک کا مختاج ہوتا ہے۔ صحافت کا معیار بلند بھی ہوجائے تو اسے ادب عبل آگر پروپیگنڈے کا عضر شامل ہو جائے تو یہ نہ صرف اپنا ادبی معیار کو دیا ہا ہی معار کو بالدوم صحافت میں بھی شامل کر دیا جاتا ہے۔

# جريده نگاري كيا ؟؟

گذشتہ اوراق میں خبر' کے پس منظر اور خبر سے متعلقہ مواد کی چیش کش کو صحافت کے مدار تعریف میں شامل کیا گیا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ اخبار کا پورا عمل اوب سے براہ راست استفادہ کئے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ خبروں کی ترتیب و تسوید میں بلا شبہ اوب کے قواعد اور اسالیب وسیلے کے طور پر استعال ہوتے ہیں۔ صحافی خبر کی تدوین میں اپنا ذاتی اسلوب اور تخلیقی انداز بھی روبہ عمل لا تا ہے۔ لیکن اس کا بنیادی مقصد اوب تخلیق کرتا یا اوبی تقاضوں کو پورا کرتا نہیں ہوتا۔ اس کے بر عکس ادبی صحافت میں بنیادی انہیت اوب' تخلیقی اصناف' اوب کے مسائل اور مباحث کو اس کے بر عکس ادبی صحافت میں بنیادی انہیت اوب' تخلیقی اصناف' اوب کے مسائل اور مباحث کو

حاصل ہے۔ سرحویں صدی میں اخبارات میں جو مضامین شامل ہوتے تھے ان سے علوم نو کے فروغ اور افکار و نظریات کے ابلاغ کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ اٹھارویں صدی میں اس انداز کو مزید فروغ حاصل ہوا۔ "نیندلا" "سیبکنیند" "جغٹلمین میگزین" جیسے رسائل کا اثر و عمل تنذیبی نوعیت کا تھا اور یہ ہنگای باتوں کے ساتھ الیے موضوعات کا مظر بھی بغتے تھے جن سے ادبا کی تخلیق سرگرمیوں کا اظہار ہوتا تھا۔ انیسویں صدی کے امرکی رسائل میں مختلف اصناف کے تخلیقی ادب پارے زیور طبع سے آراستہ ہونے گئے اور یوں ادیب اور شاعر کے تجربے کو تخلیقی صورت میں عوام تک پنچانے اور بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ان کے ذہنی کتھارسس میں شریک ہونے گئے۔ اس ضرورت کے چیش نظر بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ان کے ذہنی کتھارسس میں شریک ہونے گئے۔ اس ضرورت کے چیش نظر بی اخبارات نے ہر ہفتے اور بالعوم تعطیل کے دن اخبار کے ساتھ میگزین چیش کرتا شروع کر دیا اور اس بی اخبارات نے مرجفتے اور بالعوم تعطیل کے دن اخبار کے ساتھ میگزین چیش کرتا شروع کر دیا اور اس بین ایس مضامین کو جگہ دی جاتی جن پر قار کین آئندہ سات دنوں میں غور و فکر کر حکیں۔ اس ہفتے میں ایسے مضامین کو جگہ دی جاتی جن پر قار کین آئندہ سات دنوں میں غور و فکر کر حکیں۔ اس ہفتے وار میگزین میں بالعوم ادبی حصہ الگ مرتب کیا جاتا تھا۔

ادلی صحافت میں تخلیقی ادب کی پیش کش اتحارف اور فروغ کو فوتیت حاصل ہے۔ اس نوع کی صحافت کا دو سرا برا مقصد علوم ' افکار اور نظریات اوب کی اشاعت و ترویج ہے ادبی جریدہ نگاری جمالت اور لاعلمی کا زنگ آبار کر عوام اور خواص کے ذہن کو نئی روشنی سے منور کرتی ہے۔ اس کا مقصد ادبا کی تخلیقی اور ذہنی کروٹوں کو محفوظ کرنا بھی ہے اس سے نئے لکھنے والوں کی ذہنی تربیت ہوتی ہے اور برانے لکھنے والوں کے زبن کو جلا اور مزید غور و فکر کی دعوت ملتی ہے چنانجی اولی جریدہ چند مطبوعہ اوراق كالميندہ سيس ہوتا بلكہ اے ادبا فضلا اور علماء كى الي الجمن كا درجہ حاصل ہے جس سے تمذيب کی نشاق ٹائید بریا ہو سکتی ہے اور معاشرے کو فکری اور نظری طور پر ماکل یہ ارتقاء رکھا جا سکتا ہے۔ اس فتم کے رسائل میں سائنس' فلفد' نربیبات' اسطور اور دیگر علوم کے مضامین کو بھی جگہ دی جاتی ہے۔ تخلیقی ادب سے بدا ہونے والے مباحث اور ان اضاف کی نئی بوطیقا وضع کرنے کے لئے بھی رسائل مفيد مطلب خدمات سر انجام دية جن- بالفاظ ويكر ادبي سحافت مين ايك طرف مختلف تخليقي اصناف کے فن یاروں کو پیش کیا جاتا ہے تو دوسری طرف اس فتم کی سحافت ادبی مسائل پر بحث استوار كرتى ب اوريد عقل و خرد كى جوبر آزمائي كا مظر بهى سامنے لاتى ب- اخبار قاركين كى ساجى ضرورتيں یوری کرتا ہے' اس کے بر عکس اولی جریدہ قار کین کی ذہنی ضرورتوں کی چیل کرتا ہے اور انہیں مستقبل کی طرف پیش قدمی کرنے میں مدد دیتا ہے۔ چنانچہ ادلی سحافت کے اثر و عمل کا دائرہ وسیع ہے اور رسائل و جرائد میں مخلف ادوار کی زمنی اور قلری تاریخ ہی محفوظ سیں ہو جاتی بلکہ ہر دور میں يروان جرصے والى تحريكوں اور رجانات كا احوال بھى رقم ہوتا چلاجاتا ہے، جس سے مستقبل بين ساجى تجزیه' اور تنذیبی تحلیل میں معاونت ملتی ہے۔ اس زاویے سے ادبی جریدے کو ایک ایبا ا ہرام سمجھتے جس

کے باطن میں ایک دور کی ساجی' معاشرتی فکری اور تخلیقی کروئیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ آخری بات یہ کہ ادبی جریدہ فعال اور کہنہ مشق ادبیوں کے فکر کی جولاں گاہ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ نئے ادبیوں کی تربیت کا گہوارا بھی ہے۔ چنانچہ ادبی رسالہ انجمن اوب بھی ہے اور یہ اوب کی قوت بھی ثابت ہو تا ہے

# ادبی صحافت کی طرف پیش قدی

انھارویں صدی کے اوا کل میں انگلتان کے اخبارات کو اوب کی طرف راغب کرنے میں انگریزی ایے (ESSAY) نے اہم کردار اوا کیا ہے۔ اس زمانے میں اخبار اور اوبی جریدہ میں واضح حد المیاز موجود نہیں تھی۔ اخبار میں بالعوم ایے اوبی مضامین بھی شامل کر لئے جاتے تھے جن سے رائے عامہ زبنی' فکری اور ترزی طور پر متاثر ہوتی اور طالت حاضرہ اور سیاست مدن کے علاوہ اوبی' ثقافتی اور نظریاتی امور پر بھی روشنی پڑتی تھی۔ بید مضامین لکھنے والے چونکہ اعلیٰ پائے کے اوبا ہوتے تھے۔ اس لئے ان کا طویل مطالعہ' فکر انگیز تجربیہ اور منظم سوچ ایے اسلوب میں سامنے آتی جس کی اوبی اطافت' پیشکش کی رعنائی اور ولیل کی قوت پڑھنے والوں کو متاثر کرتی اور اکثر او قات لوگ محسوس اطافت' پیشکش کی رعنائی اور ولیل کی قوت پڑھنے والوں کو متاثر کرتی اور اکثر او قات لوگ محسوس کرتے کہ ان اوبا کے دل نشین اظہار و ابلاغ اور مسور کن انشا میں قدیم یونان کے عکمائے دائش بول

ایے (ESSAY) کی بنا اگرچہ سولھویں صدی میں فرانس میں موننین (ESSAY) نے ذالی مخی۔(۱۰) لیکن اے فروغ انگلتان میں حاصل ہوا۔ سرھویں صدی میں اس نئی صنف اظہار کو جس کے آثار پلوٹارک اور سنیکا کے خطوط میں بھی بھرے ہوئے تھے بیکن' آربری' بن جانسن' جان ارل اور ایرہم کاؤلے جیے مفکر ادیبوں نے اوج کمال تک پہنچادیا۔ اٹھارویں صدی فروغ صحافت بی کی صدی شیں تھی بلکہ اے رچرؤ سنیل' بوزف ایڈیسن اور جانسن کی صدی بھی شار کیا جاتا ہے۔ سید احمد خان نے ان انگریزی اوبا کو ترزیب کے پیغیبر شار کیا ہے۔ ان کی انشائیے نگاری اس دور کا ایک اہم تنذیبی واقعہ ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خصوصیت اس حقیقت کو حاصل ہے کہ ان لوگوں نے شہندی واقعہ ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خصوصیت اس حقیقت کو حاصل ہے کہ ان لوگوں نے انہمام بالا الزام کیا جاتا تھا۔ عورتوں کی دلچی کے فیجوں کے جن میں ایسے کی اشاعت کا انهمام بالا الزام کیا جاتا تھا۔ عورتوں کی دلچی کے فیجوں کے علاوہ گپ شپ پر بھی بہجت آفرین مضامین کو مناسب جگہ دی جاتی تھی۔ ان رسائل نے عوام اور خواص کی تنذیبی مزاج سازی میں ایم مضامین کو مناسب جگہ دی جاتی تھی۔ ان رسائل نے عوام اور خواص کی تنذیبی مزاج سازی میں ایم کردار اوا کیا اور اوب اور فوام میں ایک خاص کردار اوا کیا اور اوب اور اوب اور خبرے درمیان ماب الاشیاز کو بھی تکھار دیا۔ یہ رسائل عوام میں ایک خاص

توعیت کا دافلی رو عمل پیدا کرنے میں بھی مرگرم تھے۔ چنانچہ ڈبنیل ڈبفیو نے اپنے رسالہ "رہو ہے" میں کلیسائے انگلتان پر ایک تقیدی مضمون لکھا تو اس کی پاداش میں اے پس زنداں جاتا پڑا۔ تا ہم اس سزا اور تعزیر کے باوجود اس حقیقت کو انتیاز حاصل ہے کہ تہذیبی اور ساجی امور پر "سپیکنینٹر" میں لوگ اٹھ بست اور سٹیل کے بالواسطہ اظمار خیال کو نہ صرف پند کرتے تھے بلکہ ان کے ایک اسلوب کی شائنگی اور دلیل کے پر اثر دھتے لیج اور تادر کئتہ آفری کی وجہ ہے بہت پند کے ایک اسلوب کی شائنگی اور دلیل کے پر اثر دھتے لیج اور تادر کئتہ آفری کا ہے رحم نقاد تھا لیکن کے جاتے تھے۔ ڈاکٹر جانسن اس عہد کی ایک موثر ترین مخصیت تھی۔ وہ زندگی کا ہے رحم نقاد تھا لیکن وہ فطری انشائیے نگار بھی تھا۔ اس کا رسالہ "جنالیون میٹرین" اگرچہ اٹھارویں صدی کا رسالہ ہے لیکن یہ آخرے کی مقام میں کے مقام میں کہ اور وہاں کی دور کے رسائل ہے کی طور بھی کم نظر نہیں آتا۔ جا نس نے ایک بلند پایہ ادیب کے مقام مرتب اور وہاں کو صاف کے مقام مرتب اور وہاں کو وہا تھا دور جس کے کرنے کی سور کو انسان کی ذہنی ضرورت بنا کرنے کی سمی کی اور رسالہ "ر مجبلہ" اور "جنالیون میٹرین" کو اس دور کے انسان کی ذہنی ضرورت بنا دیا۔ یساں آلیور گولڈ سمتھ کا ذکر بھی ضروری ہے جو اخبار "بی" کے صفات سے انجرا تھا اور جس کے دیا۔ یسال آلیور گولڈ سمتھ کا ذکر بھی ضروری ہے جو اخبار "بی" کے صفات سے انجرا تھا اور جس کے بیارے میں ڈاکٹر جا نسن نے لکھا تھا کہ "گولڈ سمتھ جس موضوع کو بھی مس کرتا ہے۔ اس کی تز کین ہو جاتی ہے۔"(۱)

چنانچہ گولڈ ممتھ نے عوام کی اولی ضرورتوں اور جمالیاتی قاضوں کو ایسے کے وسلے ہے پورا کیا اور انسیں رفعت خیال ہے ہم کنار کر دیا۔ متذکرہ بالا بحث ہے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اخبار کو اولی جہ تذہی آفاق کو اولی جہ ترزو مند تنے اور اس مقصد کے حصول کے لئے اخبار کو وسلے کے طور پر استعمال کرتا چاہتے ہے 'ان اوبا کا چونکہ واسطہ عوام ہے بھی تھا اس لئے باور کیا جا سکتا ہے کہ اوبی مقاصد کے لئے علیمہ رسالے جاری کرنے اور ان رسائل کو تعلیم یافتہ اور انلی زوق طبقہ تک محدود رکھنے کے بجائے ان اوبوں نے اخبار کے ذریعے وسعے طبقے تک پنچنا مناسب سمجھا۔ دوسری وج یہ ہے کہ اس زمانے میں اخبارات کے ساتھ مشتد اوبا وابستہ ہوئے تو انہوں نے اخبار کو محض خریں ڈھالے کی مشین شیں بنے ویا بلکہ اخبار کو اوب کے بلند تر مقام کی طرف لانے کی سمحی کی۔ تیسری بات یہ کہ علوم کے فروغ ہی اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ خروں کی فواہمی ہوتی جا رہی تھی اور وہ محض خروں کی فراہمی پر مقام میں منظر' حال اور مستقبل پر ان کے اثرات اور تنہ جی اور تہ کو کا میں کا مطاحہ کرنے کے خواہش مند بھی تھے۔ اس ضرورت کے تحت اخبارات میں کالم تھنی موضوعات کا مطاحہ کرنے کے خواہش مند بھی تھے۔ اس ضرورت کے تحت اخبارات میں کالم نواز کے یہ فراپھ سنجمال تو اخباری دنیا کا جو کا جھائی انشائیہ کو فروغ ما اور اس عمد کے بڑے بڑے اوبالی کے سرخ فیا گیا۔

واضح رہے کہ ادب کو خبر سے علیحدہ کرنے اور دونوں کی فنی حدود میں مابہ الامتیاز قائم کرنے کا کام انگلتان نے سرانجام نہیں دیا۔ ادبی رسالے اور اخبار میں اولیں حد فاصل امریکہ میں پیدا ہوئی امریکی اخبری اخبارات نے ابتدا ہی میں صحافتی مدار میں صرف خبر رسانی کے شعبے کو داخل ہونے کی اجازت دی اور تہذیبی فکری اور ادبی موضوعات پر اظمار خیال کے لئے رسائل و جرائد علیحدہ مختف کئے۔ اس کی بری وجہ یہ ہے کہ اٹھارویں صدی میں امریکہ اپنا تہذیبی تشخص انگلتان کے مزاج سے الگ ہو کر قائم کرنے میں کوشاں تھا۔ چنانچہ ہر شعبۂ حیات کی تجدید کی جا رہی تھی اور اسے نئے زاویوں سے چش کرنے کی جد و جمد جاری تھی۔ صحافت کے شعبے میں بھی انگلتان کی مروجہ اخبار نوایی کی تقلید کرنے کے بجائے امریکہ نے اپنی ضرورتوں کو ترجیح دی اور اخبارات و رسائل کے لئے نئے ڈھانچے وضع کے اور یوں انیسویں صدی کے اوائل میں ادبی جریدہ نگاری کو ایک علیحدہ حیثیت مل گئی جس پر دوسرے ممالک میں بھی عمل کیا گیا۔ اس دور میں آگر کوئی ادبی مضمون اخبار میں راہ یا جا تا تو یہ امر محض اتفاتی یا موضوع کی سابی ابھیت کے چش نظر ہو تا اور اخبارات اپنے بنیادی مقاصد لینی خبروں کی ترسل کو فرقت دیتے تھے۔

اس بحث ہے یہ بتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ادبی مضامین آگرچہ اٹھارویں صدی کے اوائل میں اخبارات میں مناسب مقام حاصل کر چکے تھے اور نامور ادبا اخبارات سے وابستہ ہو کر ایک فکری انتقاب بھی روبہ عمل لا رہے تھے تاہم خالص ادبی صحافت کو فروغ انیسویں صدی میں حاصل ہوا۔ اوب کو روز مرہ کی سیاس و ساجی صحافت سے علیحدہ کرنے کی ضرورت سب سے پہلے امریکہ میں محسوس اوب کو روز مرہ کی سیاس و ساجی صحافت سے علیحدہ کرنے کی ضرورت سب سے پہلے امریکہ میں محسوس کی گئی اور مختلف موضوعات پر مبنی ایسے مخصوص رسائل معرض حیات میں آگئے جن کا وجود اس سے قبل ادبی صورت کا مظہر نہیں تھا۔

#### حواله جات

- ۱- الكايرز انسائيكو بيذيا" عن ١٩٢٠ لندن ١٩٧٨ء
- ۲ "انائكو پذيا يوشينكا" ص ١٣٠ لندن ١٩٨١ -
- س عبدالسلام خورشيد "محافت باكتان و بنديس" من ا مكتبه كاروان ابور ( - ن )
  - ٥- "انا لكو پذيا بيطينكا" م ٢٠١
  - ٥ عبدالبلام خورشيد " صحافت باكتان و بنديس" ص ٢ -
    - ٣ اينا "
- 2 في الين ايليث "ايليث ك مضاين" ص ٥٢٥ ترزم : واكم تيميل جالبي "كراجي اعلام
  - ٨ وزير آغا التخيد اور اضباب" عن ٢٥٥ المور ١٩٦٨ع
    - ٥- وأكثر وزير أمّا "عقيد اور احتساب" عن ٢٢٥
    - ۱۰ "انشائي اردو ادب من" عن ۱۱ البور ۱۹۸۵ء
      - اا ۔ الوالہ " پہاس بھترین ا سیر " مرتبہ: پیٹرین

# برصغیرمیں اردو رسائل کی ابتدا؟

#### چھاپہ خانہ اور اردو صحافت کی ابتدا

ہندوستان میں صحافت کو انبیاویں صدی میں فروغ ملنا شروع ہو گیا تھا' اس وقت طباعت واشاعت کی مشین سولتیں ہندوستان میں وستیاب ہو چک تھیں ' مشینی اور لیتھوطباعت ضرورتوں کے لئے پرلیں در آمد کیا گیا تو اس سے ادبی کتابوں کی اشاعت کا کام بھی لیا گیا اور لیتھوطباعت کے ساتھ نتھیلیتی ٹائپ کی طباعت کو فروغ دینے کی کاوش بھی کی گئی' مغلوں کے عمد میں اگرچہ علوم و فون کے فروغ میں مشینی طباعت کو اس زبانے فون کے فروغ میں مشینی طباعت کو اس زبانے میں مناسب ترقی نہ وی گئی' کما جاتا ہے کہ جال الدین اکبر کے سامنے مشینی طباعت کا جو نمونہ چش کیا وہ اتنا بدزیب تھا کہ مغل اعظم کی جمالیاتی حس اسے قبول نہ کر سکی' وقائع نوایی پیشتر مقامی طالت' گیا وہ اتنا بدزیب تھا کہ مغل اعظم کی جمالیاتی حس اسے قبول نہ کر سکی' وقائع نوایی پیشتر مقامی طالت' مارا اور خواص کی سرگرمیوں اور منڈیوں کے تجارتی نرخوں کی اطلاع یابی کے لیے وقف تھی' چنانچہ امرا اور خواص کی سرگرمیوں اور منڈیوں کے تجارتی نرخوں کی اطلاع یابی کے لیے وقف تھی' چنانچہ کمیں ہوئے حصوب ہوئی اور اس حکمت عملی کس تو انسیں ہندوستانی رعایا میں ذہنی انتقاب لانے کی ضرورت بھی محسوس ہوئی اور اس حکمت عملی کس تو انسیں ہندوستانی رعایا میں ذہنی انتقاب لانے کی ضرورت بھی محسوس ہوئی اور اس حکمت عملی کس خواس میں بات مقد میں جس تا کسٹ کی (۲) نے خلاصے بھی چش کے۔ (۳) انیسویں صدی کی ابتدا میں بر صغیر پاک و ہند میں صحافت کا مقصد کے خلاصے بھی چش کے۔ (۳) انیسویں صدی کی ابتدا میں بر صغیر پاک و ہند میں صحافت کا مقصد نے کلاھا ہے کہ:

"علم کے فروغ سے مراد سے بھی کہ قار کین کو سائنس اور مغربی علوم کی ترقیات سے آشنا کیا جائے۔"

یمی وجہ ہے کہ تقریبا ہر اخبار میں خبروں کے علاوہ مضامین کو بھی نمایاں طور پر چیش کیا جاتا

تھا۔ "جب اخبارات میں "خبریت" زیادہ بردھ گئی تو ضرورت محسوس کی گئی کہ علمی اور اوبی صحافت کو بھی معرض وجود میں لایا جائے" (۴) اور اب جو اخبارات معرض عمل میں آئے ان کا انداز اٹھارویں صدی کے یورپی رائے ساز رسائل "نینلر" اور "سبیکنینر"جیسا تھا۔ اس دور میں خبری صحافت اور ادبی صحافت میں کوئی حد فاصل نظر نہیں آئی۔

ہندواستان میں پہلا چھایہ خانہ پرنگیزول نے ۱۵۵۰ء میں قائم کیا۔ (۵) انگریزوں نے ایک مطبع الاعماء میں جمین میں نصب کیا۔ اٹھارویں صدی کے رابع آخر میں ایک بنگال وستکار پنجائن کر مکار نے قلعی و هال کر حروف کی سربیاں تیار کیں جن کو پہلی دفعہ انگریزی اخبار "بنگال گزٹ" بابت م مارچ سماء میں استعال کیا گیا۔ ۱۸۰۳ء میں لارڈ لیک نے اگرہ پر قبضہ کیا تو وہاں ایک طباعتی مشین پہلے ے موجود یائی' جس پر قرآن مجید چھایا جاتا تھا۔(۱) اخبار "بنگال گزٹ" میں ایک کالم سرورق پر فاری ٹائے میں چھپتا تھا جس یر "ظامہ اخبار دربار معلی بر دارالخلافہ شابجمان آباد" چھیا ہو آ تھا۔ (2) ہندوستان میں لیتھو طریق طباعت ۱۸۲۲ء میں آیا تو طباعت و اشاعت کی دنیا میں انقلاب آگیا اور اب نہ صرف کتابوں کی چھیائی آسان ہو گئی بلکہ مختلف شرول سے اخبارات و رسائل بھی نکلنے گئے۔ تا ہم اس حقیقت سے انکار ممکن سیس کہ لیتھو طریق طباعت سے پہلے صحافت کی جڑیں ہندوستانی مٹی میں اتر چکی تھیں۔ دبلی کا بنگال گزت ۲۹ جنوری ۱۷۸ء کو جاری ہوا۔ نومبر ۱۸۱۱ء میں لی میسنگ (B. MESSNIC) اور پیٹر رید (PETER READ) کا انگریزی اخبار "اعدین گزت" لکا۔ انگریزی حکومت نے ۱۷۸۴ء میں سرکاری اخبار "کلکتہ گزٹ" شائع کیا "دی بنگال جرعل" فروری ۵۸ کاء میں اور ماہنامہ اخبار "اور نیتل میگزین" یا "کلکته امیوزمنٹ" ایریل ۸۵ کاء میں جاری ہوئے۔ انگریزی صحافت کے اس رخ کو راجہ رام موہن رائے نے نہی تبلیغ کے لئے استعال کیا۔ انہوں نے وحمبر ۱۸۱۱ ء میں "سمباد کمبودی" کے نام سے ایک اخبار جاری کیا۔ بنگالی زبان کا ایک اور ما بتامه "وْك ورش " ايريل ١٨١٨ء من شائع بوا جو عيمائيت كي تبليغ مين چش چش تها اور بيه اتا موثر ابت ہوا کہ ڈاکٹر ولیم کری نے ایسے اخبار کو جس میں ممذب اور سبق آموز مضامین شائع ہول انجن ے زیادہ موٹر اور طاقت ور تنکیم کیا۔ ماہنامہ "وُگ درش" نے ہفتہ وار "ساچار درین" کی اشاعت کی راہ ہموار کی۔ یہ تبلیغی رسالہ مشر مارش مین (MARSHMAN) کی ادارت میں ۲۳مئی ۱۸۱۸ء کو جاری ہوا اور اے دیکھ کر لارڈ وارن بیسننگز اتنا خوش ہوا کہ اس برہے کی ترسیل پر ڈاک خرج کی پھیٹر فی صد رعایت وے دی۔ یعنی دو سرے رسائل کی ترسیل پر اگر جار میے کے عکف لگتے تھے تو "سا چار درین" صرف ایک پیے کے خرچ پر جاتا تھا۔ (۸) بکی کے انگریزی اخبار "بنگال گزٹ" کے ساتھ فاری خروں کی اشاعت کا ذکر اور ہو چکا ہے۔ ۲۷ مارچ ۱۸۲۴ء کو ہندوستانی سحافت نے اردو کی طرف

# چیش قدی کی اور کلکتہ سے ہفتہ وار "جام جمال نما" اردو زبان میں جاری کیا گیا۔

#### اردو زبان كا يهلا اخبار "جام جمال نما"

ہفتہ وار "جام جمال نما" کی زندگی جزر ومد کا مرقع ہے۔ اس کی ابتدا اردو زبان کے صحیفے کے طور پر ہوئی بھی۔ لیکن صرف چھ شارے چھپنے کے بعد کلکتہ جرتل میں یہ اعلان شائع ہوا کہ "اس کی زبان میں ایک اہم تبدیلی ہونے والی ہے" اور ۱۱ مگ ۱۸۲۱ء سے "جام جمال نما" کی زبان فاری کر دی گئے۔ (۹) ۱۸۳۳ء میں "جام جمال نما" نے فاری خبروں کے ساتھ اردو ضمیے کا اضافہ کر دیا اور اب یہ اخبار ذواسانی شار ہونے لگا۔ مولانا امداد صابری نے لکھا ہے کہ "فاری کا پرچہ بحاری بحر کم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اردو کا پرچہ بددلی سے نکال جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شان یا جان ضیں بھی " (۱۰)

"جام جمال نما" ایک طویل العراخبار تھا۔ اس نے کم و بیش ۵۵ سال کی عمریائی اور ۱۸۷۱ء تک جاری رہا۔ مرزا غالب نے عبدالغفور سرور کے نام ایک خط میں اس اخبار کا ذکر کیا ہے۔(۱۱) اردو خروں کا ضمیمہ کم مارچ ۱۹۲۹ء تک جاری رہا اور اس کے بعد بند کر دیا گیا۔ اس اخبار کی مجموعی کارکردگی کو چیش نظر رکھا جائے تو اے فارس زبان کا اخبار درست تنظیم کیا گیا ہے۔ لیکن اس کی ایک تاریخی ایست سے کہ اس کی ابتدا اردو زبان میں ہوئی تھی اور پانچ سال تک فارس کے ساتھ اردو ضمیمہ بالالترام چھپتا رہا۔ اس اختبار سے "جام جمال نما" کو اردو کا پیلا اخبار بھی تنظیم کیا جاتا ہے۔

"جام جمال نما" کی دو سری اہمیت ہے ہے کہ اس میں انگریزی اور فاری مضامین کے تراجم شائع کئے جاتے تھے' ادبی زاوئے سے اس میں شاعری کا حصہ بھی شامل تھا۔ ۱۸ اپریل ۱۸۲۷ء کے "جام جمال نما" میں ایک ہندوستانی شاعر مسٹرؤی کاشاکی غزل شائع ہوئی۔ اس کا مطلع اور مقطع حسب ذیل

:4

کل ہم تمہارے کوچہ میں آئے ' چلے گئے

ہ ' ہے ' ہزار افٹک بہائے چلے گئے

کل اس پری کی برزم میں سب مل کے برطا

تیری غزل فئی کاشا گائے چلے گئے (۱۲)

"آریخ انگلتان" اور "آریخ عالمگیری" کی سلمہ وار اشاعت بھی "جام جمال نما" کے ادبی

زاوئے ہی کو چیش کرتی ہے۔(۱۳)

# " مراة الاخبار " كلكته

"جام جمال نما" کے ساتھ ہی ۲۰ اپریل ۱۸۲۱ء کو فاری زبان میں راجہ رام موہن رائے نے کلکت سے ہفت روزہ "مرا ۃ الاخبار" جاری کیا۔ (۱۳) راجہ رام موہن رائے روشن خیال مدیر تھے انہوں نے مرا ۃ الاخبار سے ساجی اصلاح اور فروغ علوم کا کام لینے کی سعی کی اور اسے معلواتی اخبار بنائے میں کوئی کر اٹھا نہ رکھی گمان غالب ہے کہ "جام جمال نما" نے بھی اردو زبان سے فاری زبان کی طرف مراجعت "مرا ۃ الاخبار" کی ابتدائی اٹھان سے متاثر ہو کر ہی کی ہوگی۔ راجہ رام موہن رائے نے سامتہ میں نافذ ہونے والے پرلیں قوانین کی مخالفت کی اور ان کی اپیل نا منظور ہوگئی تو انہوں نے بطور احتجاج "مرا ۃ الاخبار" بند کر دیا۔ (۱۵) ہندوستانی اخبارات کے حقوق کی آزادی کے انہوں نے بطور احتجاج "مرا ۃ الاخبار" بند کر دیا۔ (۱۵) ہندوستانی اخبارات کے حقوق کی آزادی کے لئے کسی ہندوستانی کا یہ پہلا اقدام تھا اور یہ بے حد قابل مخسین ہے۔

مندرجہ بالا تفصیل سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انیسویں صدی کے اول میں اردو صحافت کو نمایاں فروغ حاصل نہیں ہوا اور عوام کا رجمان فاری زبان کی طرف زیادہ تھا، چنانچہ اس دور میں فاری زبان کے اخبارات کی اشاعت کی طرف زیادہ توجہ مبدول کی گئ، اور جو اخبارات مطلع صحافت پر جلوہ گر ہوئے ان میں "شمس الاخبار" کلکتہ (۱۸۳۱ء تا ۱۸۲۷ء) "اخبار ی رام پور" (۱۸۲۱ء تا ۱۸۲۸ء) "آئینہ سکندر" کلکتہ «آگرہ اخبار" ہے بعد میں "زبد ۃ الاخبار" کا نام دیا گیا (۱۸۳۳ء تا ۱۸۵۳ء) "آئینہ سکندر" کلکتہ (۱۸۳۳ء تا ۱۸۳۸ء) "ادحیانہ اخبار" (۱۸۲۱ء تا ۱۸۳۷ء) "لدحیانہ اخبار" (۱۸۲۱ء تا ۱۸۳۷ء) "لدحیانہ اخبار" (۱۸۲۱ء تا ۱۸۲۷ء) "لدحیانہ اخبار" (۱۸۲۱ء تا ۱۸۲۵ء) "لدحیانہ اخبار" (۱۸۲۱ء تا ۱۸۲۱ء) شمیر منبی گلکتہ (۱۸۲۱ء) خاصے معروف و ممتاز ہیں۔ "مراج الاخبار" (۱۸۲۱ء تا ۱۸۵ء) کو بمادر شاہ ظفر کے "کورٹ گرٹ کی دیثیت حاصل تھی۔ اس میں قلعہ معلی کی فاری زبان میں شاہ ظفر کا روز نامچہ چھپتا تھا۔ جنگ آزادی سے قبل "مراج الاخبار" میں اردو خبی فاری میں نکلا تھا لیکن بعد میں دبلی سے فاری میں نکلا تھا لیکن بعد میں اردو خبی فرد خبی تندو تانی صحافت کی فاری زبان سے میں دبلی سے فاری میں نکلا تھا لیکن بعد میں اردو کی طرف چیش تدمی کی نشان دبی ہوتی ہے۔

#### " وہلی اردو اخبار "

اردو زبان میں صحافت کا جو تجربہ "مرا ة الاخبار " نے کیا تھا اس تجربے کو ۱۸۳۱ء میں مولانا محمد باقر نے "دبلی اردو اخبار" میں کامیابی سے ہم کنار کر دیا۔ یہ اخبار ۱۸۳۹ء میں جاری ہوا۔ ۱۸۵۳ء میں مولانا محمد حسین آزاد نے اس کی ادارت سنبھالی' ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نے لکھا ہے کہ "آزاد کی آمد ے یہ اخبار فنی لحاظ سے پہلے سے کمیں بہتر ہو گیا۔ زبان کھر آئی' تحریر کے اسلوب اور بے ساخگی کے عناصر نے اخبار کو قار کین کے لئے زیادہ پر کشش بنا دیا" (۱۲)

۱۸۵۷ء کے دوران اس اخبار کا نام "اخبار ظفر" کر دیا گیا۔ ناکام جنگ آزادی کے بعد مولوی محمد باقر کو مشر ٹیلر کے قتل کے الزام میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ مولانا آزاد بشکل جان بچا کر دلی سے نکل گئے۔ "دبلی اردو اخبار" کا آخری پرچہ ۱۳ ستبر۱۸۵ء کو چھیا تھا۔

" دیلی اردو اخبار " کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں معاشرتی اور سیای خبروں کے علاوہ عالب ذوق مومن ' بمادر شاہ ظفر اور نواب زینت محل کے کلام کی اشاعت بھی ہوتی تھی ' تعلیمی اداروں کی خبروں کے ساتھ ادبی مضامین بھی شائع کے جاتے تھے ' ادیبوں کے بارے میں خبروں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ دلی کے ادبی منا تھے میں "اخبار اردو" استاد ذوق کا طرفدار اور مرزا عالب کا کھلا مخالف دی جاتی تھی۔ دلی کے ادبی منا تھے میں "اخبار اردو" استاد ذوق کا طرفدار اور مرزا عالب کا کھلا مخالف تھا۔ (۱۷) ۸ ستمبر ۱۸۵۲ کے اخبار میں دہلی کے ایک طرحی مشاعرے کی جو رواداد چھی ہے اس کے چند اشعار حسب ذبل ہیں۔

لو دعائمیں متجاب شاہ مرداں ہو حکیں شای کی آسال ہو حکی

مرزا نورالدين شايي

سب کماں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پہناں ہو گئیں

غالب

چار آگھیں تیری بائے آفت جال ہو گئیں تیر سے اس کی ' جگر سے پارمڑگاں ہو گئیں

بهادر شاه ظفر

۲۳ مئی ۱۸۵۷ء کے "دبلی اردو اخبار" میں مولانا محد حسین آزاد کی معرک آرا لقم "آریخ انقلاب عبرت افرا" شائع ہوئی جس کا ایک شعر حسب ذیل ہے۔

عبرت کے لئے خلق میں یہ سانحہ بس ہے گر دیوے خدا عقل سلیم و دل بشیار (۱۸) ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نے " دیلی اردو اخبار " کو علمی اور ادبی مباحث کا مخزن قرار دیا " ویلی اردو اخبار "کی متذکرہ بالا خصوصیات کو پیش نظر رکھیں تو اے انگلتان کے ان اخباروں کے مماثل قرار دیا جا سکتا ہے جن میں خروں کے ساتھ علمی اور ادبی مضامین کی اشاعت کا انجمام بھی ہوتا تھا۔ محمد حسین آزاد چونکہ دلی کالج کے تعلیم یافتہ تھے اس لئے قیاس غالب ہے کہ انہوں نے اس اخبار کا یہ ترقی پندانہ انداز بھی اس کالج کے اساتذہ ہے تی سیکھا ہوگا' اس کا مزاج ادبی تھا اور دلی اخبار کو بجا طور پر اردو میں ادبی صحافت کا پہلا نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے۔

اردو صحافت میں سید محمد خان کے " اخبار سید الاخبار " کی اہمیت سے ہے کہ اس میں سرسید احمد خان کے ابتدائی مضامین شائع ہوئے۔(۲۰) سے ہفت روزہ دبلی سے ۱۸۳۷ء میں جاری ہوا اور ۱۸۵۰ء تک چھپتا رہا اس اخبار سے مرزا غالب کو بھی خصوصی انس تھا۔

#### برصغیریں جریدہ نگاری کی ابتدا

ہندوستان میں جریدہ نگاری کی ابتدا انگریزی رسائل ہے ہوئی تھی' چنانچہ "ایشیا عک مے لینی اور اینڈ بنگال رجش کے نام ہے ایک سہ ماہی رسالہ ۱۹۵۵ء میں جاری کیا گیا جس میں اخلاق' آریخی اور فکا ہیہ مضامین کے علاوہ شاعری بھی شائع کی جاتی تھی' اس رسالے کے مدیران مسٹر گارڈن اور مسٹر سے تھے' اٹھارویں صدی کے اوا خر میں ایک ماہانہ رسالہ "کلکتہ میگزین اینڈ اور نیشل میوزیم "کے نام سے مسٹر ہے وائیٹ نے جاری کیا۔ تبلیفی ضرورتوں کے لئے جو رسائل جاری ہوئے ان میں "ڈگ درشن" مسٹر ہے وائیٹ نے جاری کیا۔ تبلیفی ضرورتوں کے لئے جو رسائل جاری ہوئے ان میں "ڈگ ورشن" مسٹر چر وائیٹ نے جاری کیا۔ تبلیفی ضرورتوں کے لئے جو رسائل علمی مضامین کی اشاعت میں مسٹر چر ویش چش چش خیش مضامین کی اشاعت میں ایم ہے اور یہ رسائل علمی مضامین کی اشاعت میں بھی چش جو "ڈگ درشن" میں شائع ہوا۔ راجہ رام موہن رائے نے اہل ہند میں بیداری کی امر پیدا کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے حصول مقصد کے لئے رسالہ " تحفتہ الموصدین" فاری زبان میں چش کیا اور کوشش کی تو انہوں نے حصول مقصد کے لئے رسالہ " تحفتہ الموصدین" فاری زبان میں چش کیا اور اس کا دیباچہ عربی میں لکھا۔ "، ہم ان کا ایک برا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے "مراة الاخبار" سے ہندوستانی عوام کی حاجی' ذبنی اور قکری تربیت میں گراں قدر حصہ لیا۔

#### اردو كالبهلا مامانه جريده

اردو كا پهلا مابان رسالد "خير خواه بند" ب جو عيسائي ندب كي تبليغي ضرورتول كے لئے مرزا بور

ے پادری ایف جی برایت نے جاری کیا۔ اس کے ایڈیٹر آر' سی ماتھر تھے "خیر خواہ ہند" میں پہلی وفعہ علمی اور تبلیغی فتم کے مضامین کو خرول پر فوقیت وی گئے۔ یہ رسالہ ۱۸۵۷ء میں جاری ہوا لیکن ۱۸۵۷ء میں ہنگاموں کے ایام میں پچھ عرصے کے لئے بند کر دیا گیا۔ انگریزی راج قائم ہوا تو یہ رسالہ دوبارہ نکل میں ہنگاموں کے ایام میں پچھ عرصے کے لئے بند کر دیا گیا۔ انگریزی راج قائم ہوا تو یہ رسالہ دوبارہ نکل آیا۔ پچھ عرصے کے بعد اس رسالے کے بعض مفیر مضامین کا انتخاب کا بچوں کی صورت میں بھی شائع کیا گیا۔ (۲۱) قاضی عبدالغفار کے مطابق "فیر خواہ ہند" کے نام سے ایک رسالہ بنارس سے بھی چھپتا تھا۔ (۲۲) اس کے مہتم یادری تھامس تھے۔

۱۸۳۵ میں مسٹر اشپرگر دلی کالج کے پرنیل مقرر ہوئے تو انہوں نے پنی میگزین (PENNY MAGZINE) کی طرز پر ایک ہفتہ وار اردو رسالے "قران السعدین" کی بنیاد ڈالی۔ گارساں دیائ نے لکھا ہے کہ

"قران السعدين" ايك بالصور اخبار ہے جس ميں سائنس ادب اور سياست پر بحث ہوتی ہے، اس كا مقصد ہم وطنول ميں مغرلي خيالات كى اشاعت ہے۔"

رسالہ "قران السعدین" کے مقاصد تغلیمی تھے' اس نے دلی کالج کے طلبہ کے علمی اور ادبی 
ذوق کی تربیت کی' ان کے قکر و نظر کو تبدیل کرنے اور انگریزی حکومت کے بعض مخصوص مقاصد 
حاصل کرنے میں بردی سرگری دکھائی' حتیٰ کے بقول عتیق صدیقی ان "اندوہ ربا خیالات" نے اس دور 
کے "پرانے لوگوں" کے دلوں میں بھی گھر کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کی ایک روشن مثال مفتی صدر 
الدین آزردہ تھے" (۲۳)

# ماسٹررام چندر کی ادبی صحافت

اٹھارویں صدی کے وسط میں دلی کالج علوم نو کا سر چشمہ تھا۔ ہندوستان میں ایک ایسا طبقہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو نسل اور رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی ہو گر فکر و غداق کے لحاظ سے انگریزوں جیسا ہو۔ ( ۲۲۳ ) دلی کالج ان مقاصد کے حصول میں چیش چیش تھا اور ادبی رسائل و جرا کد کے ذریعے طلبہ اور پرانی نسل کے لوگوں کے اذبان پر بھی اثر انداز ہو رہا تھا۔ اس کالج کے نامور استاد ماشر رام چندر مغربی علوم ہے اشخ متاثر ہوئے کہ انسوں نے ہندو و هرم چھوڑ کر عیسائی نامور استاد ماشر رام چندر مغربی علوم ہے اشخ متاثر ہوئے کہ انسوں نے ہندو و هرم چھوڑ کر عیسائی نہیب افتیار کر لیا۔ صحافت کے زاویے سے ماشر رام چندر کی منفرہ عطا ہے ہے کہ انسوں نے غیر مکلی رسائل کے نمونے پر اردو میں ماہانہ ادبی صحافت کا تجربہ کیا اور ماہ نامہ " خیر خواہ ہند " جاری کیا جو طبیعیات ' بیئت اور افلاقیات جسے مضامین کے لئے وقت تھا۔ اس رسالے کے اجرا سے قبل انسول طبیعیات ' بیئت اور افلاقیات جسے مضامین کے لئے وقت تھا۔ اس رسالے کے اجرا سے قبل انسول

نے ۱۸۴۵ء میں ایک بیش قیمت تجربہ پندرہ روزہ اخبار "فوائد الناظرین "کی صورت میں کیا تھا اور قوم پرستانہ جذبات کی افزائش و ترویج کی کوشش کی تھی ' (۲۵) بظاہر نظر آتا ہے کہ "فوائد الناظرین " کو عام خریداروں کی توجہ حاصل نہ ہو سکی تا ہم جب ماشر رام چندر نے ۱۸۴۷ء میں ماہوار علمی رسالہ " خیر خواہ ہند " جاری کیا تو اس کے علمی اور ادبی مقاصد "فوائد الناظرین " سے مختلف نہیں تھے 'کم حجب متجرے اور ادبی مقاصد "فوائد الناظرین " سے مختلف نہیں تھے 'کم حجب متجرے اللہ الناظرین اللہ مقاصد تاتی ہے ۔

" اس میں مضامین مدام ایسے جھیبیں گے جو خلقت ہند کو مفید ہوں گے اور تاریخ ہر دیار کے مثل ہندوستان ' فرنگستان ' ایران ' افغانستان وغیرہ کے اور مضامین پندو نصائح درج ہوں گے ... عجیب و غریب حالات و اشعار آبدار بڑے بڑے استادوں کے حتی المقدور معہ تصویرات ان کی لکھی جائیں گی۔"

ماسٹر رام چندر کا خیال تھا کہ اخبار کی حیثیت دریا سیس اور یہ ایک دفعہ دیکھیے جانے کے بعد کام کا سیس رہتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایبا رسالہ جاری کرنے کا ارادہ کیا جو اپنی حیثیت تا دیر قائم رکھے۔ انہوں نے " خیر خواہ ہند " کے بارے میں لکھا کہ:

" يہ ايك مثل ناياب كتاب كے رے كا"

اس سے دو باتوں کا اکتباب باسانی کیا جا سکتا ہے۔

اول - ماسر رام چندر اخبار کی حیات مخفر اور رسالہ کی کتابی اور دوامی حیثیت سے آشا تھے۔ چنانچہ انسوں نے اخبار اور رسالہ کے مابہ الامتیاز کو قائم رکھنے کی بھی سعی کی۔

دوم - انهول نے دریا حیثیت کا رسالہ " خیر خواہ ہند " (۲۶) جاری کیا تو پندرہ روزہ اخبار "فواکدالناظرین" کی افادی حیثیت ختم ہو گئی اور ماسٹر رام چندر نے زیادہ توجہ نے رسالے پر صرف کرنا شروع کر دی -

گمان غالب سے بھی ہے کہ " فوا کد الناظرین " کے وائرہ اثر میں نبیتاً کم تعلیم کے لوگ تھے جو ماشر رام چندر کے تصورات و نظریات کی محسین مناسب طور پر نہیں کر سکتے تھے۔ " خیر خواہ ہند " سے ان کا روئے سخن تعلیم یافتہ طبقے کی طرف ہو گیا اور اس پر پے نے ان کے معینہ مقاصد کے حصول کی راہ ہموار کر دی۔

ماہنامہ "خیر خواہ ہند" حتمبر ۱۸۳۷ء میں جاری ہوا نومبر ۱۸۳۷ء ہے اس کا نام تبدیل کر کے "محب ہند" کر دیا گیا۔ (۲۷) وجہ یہ تھی کہ "خیر خواہ ہند" کے نام سے ایک اور رسالہ مرزا پور سے بھی نگل رہا تھا۔ "محب ہند" میں تاریخی نوعیت کے جو نادر ادبی مضامین شائع ہوئے ان میں یوسف خان کمبل پوش کے سفر نامہ کے علاوہ مبادر شاہ ظفر اور شاہ نصیر کی غزلیں بہت اہم ہیں۔ ان میں سے

چند اشعار حب زیل ہیں۔

میں امور عاشق میں اے ظفر بشیار ہوں لوگ دیوانہ مجھے کہتے ہیں' دیوانہ دروغ ن

دل جن کا ہے روشن وہ ظفر صورت خورشید کیسال ہیں سدا باعث تنویر پس و پیش

بهاور شاه ظفر (۲۸)

ہم رہان عر اسباب عر باندھے ہیں چست عاقل کہیں ' اب یار کر باندھے ہیں

کھیلا ہے ساقیا ' گر توبط میلا تو اب دریا بنا ' موج سے احر دوہم

شاه نصير (۲۹)

"محب ہند" کی نوعیت علمی تھی لیکن اس نے فروغ ادب میں بھی اہم کردار اوا کیا' ماسٹر رام چندر نے فروری ۱۸۳۹ء کے پرچ میں بمادر شاہ ظفر کی چھ غزلیں ایک ساتھ شائع کیں۔ یہ ایبا اجتماد تھا جے بیسویں صدی کے ادبی پرچوں نے بھی قبول کیا "محب ہند" عقلی تحریک کا نمائندہ تھا رام چندر دلی کالج کی تحریک احیاء العلوم کے ایک سر کردہ رکن تھے' ان کے رسائل نے خرد افروزی کو فردغ دیا' ملی موضوعات کو اہمیت دی' بعض شعرا مثلاً فردہ می شاعری پر تنقیدی محاکمہ چیش کیا' سفر نامے کی صنف کے ابتدائی نقوش ابھارے اور علمی موضوعات میں استدلال اور شائنگی کو فروغ دیا۔ (۳۰) چنانچہ ماسٹر رام چندر کو ہم بجا طور پر اردہ کی ادبی صحافت کے ہراول دیتے کا قافلہ سالار کمہ کے ہیں۔

"محب ہند" کی اشاعت کے بعد ادبی صحافت کو ایک نئی کروٹ مل گئی۔ چنانچہ جنوری ۱۸۵۳ میں منشی دیوان چند نے لاہور سے رسالہ "ہمائے بے بما" جاری کیا۔ مجمد حسن احسن کا نوری نے جولائی ۱۸۵۳ میں ماہنامہ "معلم ہند" کی بنا لاہور میں ڈائی۔ منشی ہر سکھ رائے کا علمی و ادبی ماہ نامہ "نورشید بخباب" جنوری ۱۸۵۹ء میں مطلع اوب پر نمووار ہوا۔ جنوری ۱۸۵۹ء میں سیالکوٹ سے رسالہ "نور علی نور" اور آگرہ سے منشی شیونرائن آرام کی ادارت میں ادبی ہفت روزہ "مفید خلائی" (۱۳) جاری ہوئے "مفید خلائی" کی منشی خلائی منازہ اس میں دوسرے "مفید خلائی" کی ادبی حیثیت کا اندازہ اس بات سے نگایا جا سکتا ہے کہ منشی آرام اس میں دوسرے شعرا کے علاوہ مرزا غالب کا کلام بالالترام چھا ہے تھے۔

# دوگل دسته" \_\_ ادبی جریده نگاری کا ایک روپ

انیسویں صدی کی پانچویں دہاتی میں فروغ اوب کی ایک متوثر صورت "کل دست" کی اشاعت اور ترون ہو کہ اور مقصد شعرو شاعری کی اشاعت اور ترویج تھا۔ (۳۳) اس فتم کا پہلا "گل دست" جاری کرنے کا سرا مولوی کریم الدین پانی پی اشاعت اور ترویج تھا۔ (۳۳) اس فتم کا پہلا "گل دست" جاری کرنے کا سرا مولوی کریم الدین پانی پی کے سر ہے (۳۳) اس زمانے میں ہفتہ وار "کریم الاخبار" اور ایک گل دستہ "گل رعنا" نکالا۔ (۳۳) اس زمانے میں مولوی کریم الدین اپنے مکان پر مشاعرے منعقد کیا کرتے تھے ان مشاعروں میں چین کیا جانے والا کلام "گلدستہ گل رعنا" میں شائع کیا جانا تھا۔ مولوی صاحب سے گلدستہ اپنے زاتی مطبع رفاہ عام میں چھا ہے تھے(۳۵) مولوی کریم الدین احمد نے اپنے "تذکرہ طبقات الشعرا" میں بھی ان مشاعروں کا ذکر کیاہے ۔ چنانچہ "گل دستہ" "گل رعنا" اس دور کے مشاعروں کا نمایت قیمتی ماخذ ہے مشاعروں کا ذکر کیاہے ۔ چنانچہ "گل دستہ" میں دستیاب ہے جو قعر گمانی میں گم ہو چکے ہیں "ماصل احمد نے درست لکھا ہے کہ "اس رسالے یا گلدتے کی جدت کو دکھے کر ہندوستان کے دوسرے ساحل احمد نے درست لکھا ہے کہ "اس رسالے یا گلدتے کی جدت کو دکھے کر ہندوستان کے دوسرے مشروں سے بھی گلدتے میار الشعرا" ہے جو آگرہ سے معار الشعرا" ہے جو آگرہ سے معروف شعرائے کرام تھے ان سے بھی کلامتے میں شائع بھی ہو تیں عادت ہو دیکر نواجی شہوں میں جو خرایس بھی مشاعروں میں پڑھ کر سائی جبی کا فرائش کی جاتی تھی۔ (۳۳) ان کی جبیجی ہوئی خرایس بھی مشاعروں میں پڑھ کر سائی جاتی موجی ہو تیں ہو تیں

۱۸۵۷ء تک گل دستوں کی روائت شعر و صحافت کی زمین میں گمری نہ اتر سکی اور ان کی تعداد زیادہ نہیں ۔ چنانچہ ۱۸۳۹ء میں بنارس سے "گلدستہ گلزار بھیشہ ببار" منظر عام پر آیا۔ "معیارالشعرا" کے نام سے ایک گلدستہ مشی شیونرائن آرام کے نام سے بھی منسوب ہے لیکن یہ وہی گلدستہ ہو مولوی ابوالحن مرتب کرتے تھے اور مطبح اسعد الاخبار کے بعد شیونرائن آرام کے مطبع گلدستہ ہو مولوی ابوالحن مرتب کرتے تھے اور مطبح اسعد الاخبار کے بعد شیونرائن آرام کے مطبع مفید الخلائق سے چھپتا رہا تھا (۳۸) ۔ ۱۸۵۴ء میں "کوہ نور" لاہور میں طرحی مشاعروں کی روادہ تھا چھا ہے کا سلمہ گلدستوں کے انداز میں شروع کیا گیا۔ گلدستوں کی روایت کو ۱۸۵۷ء کے بعد زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ (۳۹)

# ١٨٥٤ء سے پہلے كى ادبى جريدہ نگارى

مندرجہ بالا تفصیل کی روشی میں ۱۸۵۷ء سے ماقبل ادبی جریدہ نگاری کا تجزیہ کیا جائے تو ہمیں اس کی کوئی واضح جب نظر شیں آتی۔ ابتدا میں ہفتہ وار اخبارات ہی کو ادبی مضامین اور شعری تخلیقات کی اشاعت کے لئے استعال کر لیا جا آتھا۔ اخبارات کا مقصد خبر رسانی تھا۔ اس دور میں ادبا اور شعرا چو نکہ معاشرے کے اہم افراد شار ہوتے تھے اس لئے ان کے بارے میں خبروں کی اشاعت کو نمایاں جگہ اور اہمیت دی جاتی تھی۔ ادبی محفلوں کی روداد اور دربار مغلبہ میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات عوام الناس کی دلچیں کا باعث بغتے ہے (۴۹)۔ مابانہ ادبی صحافت کو سی رام پور کے مشنری اداروں نے فروغ دیا اور ان سے تبلغ ندہب کا کام لیا۔ ولی کالج کے رسائل و اخبارات "فوا کہ الناظرین" اور مولوی اور ان کی مدد سے شعرو کریم الدین احمد اور مولوی ابوالحن نے ادبی صحافت میں گلدستوں کی ترویج کی اور ان کی مدد سے شعرو کریم الدین احمد اور مولوی ابوالحن نے ادبی صحافت میں گلدستوں کی ترویج کی اور ان کی مدد سے شعرو کریم الدین احمد اور مولوی ابوالحن نے ادبی صحافت میں گلدستوں کی ترویج کی اور ان کی مدد سے شعرو کریم الدین احمد اور مولوی ابوالحن نے ادبی صحافت میں گلدستوں کی ترویج کی اور ان کی مدد سے شعرو کی فروغ عام میں سرگرم حصد لیا۔

اس دور میں رسائل کی اشاعت اگرچہ محدود تھی لیکن ان کا علقنہ اثر خاصہ وسیع نظر آتا ہے۔ چنانچہ ایک پرچہ متعدد ہاتھوں میں گردش کرتا اور اکثر اوقات دوسرے شہوں سے منگوا کر بھی پڑھا جاتا۔ مرزا غالب کے خطوط سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی خبر چھپتی تو وہ اپنے شاگردوں سے رسالہ منگوا لیتے۔ منٹی شیونرائن کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ:

" میاں! بید کیا معاملہ ہے۔ ایک خط اپنی رسید کا بھیج کر پھر تم چیکے ہو رہے۔ نہ " معیار الشعرا" نہ میرے خط کا جواب۔"

اس اقتباس سے رسائل اور جرائد میں مرزا غالب کی ولچپی نمایاں ہوتی ہے۔
اس دور کے ادبی رسائل میں اہل علم کی ولچپی تو نظر آتی ہے لیکن ایبا معلوم ہوتا ہے کہ اسیں عوام کی سرگرم اعانت حاصل نہیں تھی ' اس سب کے باوجود سے کمنا درست ہے کہ اس دور کے رسائل نے مستقبل کی اوبی صحافت کے لئے زر فیز زمین تیار کی اور ۱۸۵۷ء کے بعد جو ادبی رسائل منظر عام پر آئے ایک برگ و بار اسی زمین سے پھوٹے۔

#### حواله جات

- ا قائم عبداسام خورشيد "سحافت يألسّان و بند مي" ص ا
  - JAMES AUGUSTUS HICKY r
- ٢- عمر متيق صديقي "بندوستاني اخبار نوايي" ص ١٢٠ كراجي ١٩٨٠ه
  - م "حافت بأكتان و بند بن " ص اك
    - اينا" ٥
  - ۱۵ متق صدائق " گلات اور ای کا عمد" می ۲۷۴
    - ٤- محد عليم "اردو رسم الفظ" عن مهم
- ۸ ایک روایت کے مطابق نیمی حافان نے مجی ایک سرکاری مطبع قائم کیا تھا اور سرکاری اور فوتی خبوں کی نشر و اشاعت کے لیے فوتی اخبار جاری کیا او حقوظ سرنگا پنم کے بعد بند ہو گیا ("میسور میں اردو" می ۵۵ از محمد میدانالق)
  - ٥- الداد سايري "أريخ سحافت اردو" ص ٥٥ جلد اول ويلي ١٩٥٣ء
  - ١٠ عامد الله افسر "اردو كا يها؛ اخبار" رساله " مشرق " " تاريخ اوب اردو نمبر" من ٢٥٢
    - اا ابداد سایری حواله اینا" من ۱۳
- ا ۔ " یں نے فلکت میں معلم مطبع "جام جمال آما" کو لکھ بھیجا ہے اور ترک سمی کیا ہے۔ آپ بھی فکر نہ کھیے۔ اگر کمیں سے آپ کے پاس آ جائے تو بھو کو بھیج وجھے" (غالب بنام سرور)
  - سا . رواله "بندوستانی اخبارنوشی" ص ۱۲۱ کراچی ۱۹۸۰ م
- ۱۱- مشیق سدیق نے کسا ہے کہ " بام جال نما " ۱۹۲۸ء میں بند ہو گیا تھا ۔ ور حقیقت ۱۹۲۸ء میں اس اخبار کا اردو شیمہ بند ہوا تھا ۔ "نھرت الاخبار" وہلی کیم اگست ۲۵۸ء کے مطابق سے اخبار ۲۵۸ء تک جاری رہا۔
  - ۱۵ مار الداء على سايري "آريخ سحافت اردو" عن ۵۵ ( جلد اول )
  - المؤ عبد السلام خورشيد "محافت بالسان و بند مي" عن ١٦
  - ۱۵۱۰ : اکثر عبد السلام خورشید "کاروان سحافت" می ۱۰ انجمن ترقی اردو کرایتی ۱۹۹۳
    - ١٨ اداد سايري "آريخ سخافت اردو" جلد اول ص ١٢٧
    - 19 متی صدیقی "امدار افرار اور وستاویس" ویلی ۱۹۲۱ء
      - ۲۰ عبدالمام خورشید "کاروان سحافت" علی ۹
    - r موادنا ابداء صابري " آريخ سحافت اردو" جلد اول ص rr

- ٢٦٠ متيق صديقي "بندوستاني اخبار نوايي" عن ٢٨٠
- ++ بحواله ایم الین تاز "اشهار نوایی کی مختمر تاریخ" ص ۱۸۷ ادبور ۱۹۸۰
  - ٢٥ منتق صديقي حواله الينا " ص ٢٠٠
  - ۲۵ "اردو اوب کی تحکیس" می ۳۱۰ کراتی ۱۹۸۵ء
  - ٢٦ محمد مليق صديق "بندوستاني اخبار نويي" م ٢٠٠
    - ٢٤ الداد سايري "آريخ سحافت اردو" ص ٢١٢
    - ٢٨ محد مثيق صديق حواله اينا " ص ١٩٣٢
      - ۲۹ ماینامه " محب بند " فروری ۱۸۴۹
      - ٣٠ "محب بند" وبلي مني و يتواد في ١٨٥٠
    - ا٣- اتور سديد "اردو اوب كي تحريكين" عن ٢٠٩
- ٣٢ "مفيد خلائق" كا بندى زند " سروب كارك " ك نام ، فيهما تما -
  - ٣٣ عبدالسلام خورشيد "محافت بأكستان و بند ش" ص ٢١٠
- ٣٥٠ محد اكرام يفتائي "ايك تاور مجور مكاتيب" رساله "اردو" ثاره ١٩٨٨ء ص ٢٥٠
  - ۳۵ اداد ساری "آری سحافت اردد" جد اول س ۲۱۵
  - ٣٦ ساحل احمد " اردو مي گلدستون کي روايت " عن ١٩ اله آباد ١٩٨٨ء
    - ٣٤ ساعل احد حوالد اينا"
    - ٣٨ محمد اكرام يفتائي توالد الينا " من مهم
      - ٣٩٠ الداد سايري مواله اينا " ص ٣٩٠
    - ٠٥ فارى اخبار "احسن الاخبار" من ٢٥ زون ١٨٥٤ كو يه خبر چيى:

"مرزا اسد الله خان بماور کو و شمنول کی فلط اطلاعات کے باعث قمار بازی کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔"

(20.7)

# عمد سرسید کے ادبی رسائل

سے اند کیا کہ وہ بعناوت کے شعلوں کو ہوا وسینے میں شریک عمل تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کو اردو صحافت سے جا کد کیا کہ وہ بعناوت کے شعلوں کو ہوا وسینے میں شریک عمل تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کو اردو صحافت سے بے وخل کر دیا گیا اور ان کی جگہ جیشتر ہندو صحافیوں کو دے دی گئی نئ راجن کی مرتبہ ایک راچورٹ کے مطابق ۱۸۵۳ء میں اردو اخبارات کی تعداد ۳۵ تھی لین ۱۸۵۷ء کے بعد صرف چھ اردو اخبار باقی رہ گئے۔ لیکن ان جی سے صرف ایک اخبار کی اوارت ایک مسلمان صحافی کے پاس تھی۔ (۱) اردو کے گئی۔ لیکن ان جی سے صرف ایک اخبار کی اوارت ایک مسلمان صحافی کے پاس تھی۔ (۱) اردو کے قدیم ادبی رسائل کے آثار اب وستیاب نہیں۔ رسائل کے اجرا کے بارے میں پچھ معلوات مل جاتی جی لیکن ان کی بند یا ختم ہونے کا مصدقہ ریکارؤ وستیاب نہیں ہوتا۔ و تا تربہ کیفی محمولات میں بیش صدیقی مولانا المداد صابری' اور ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نے اردو صحافت پر قابل قدر شخصین کی اور آلیفات پیش کیس لیکن ان کتب میں بھی رسائل و اخبارات کے بند ہو جانے کا زبانہ بیشتر غیر متعمین ہے۔ (۲) کے معرکہ دار و گیر سے پچھ عرصہ پہلے لارڈ کینگ نے اخبارات و رسائل کی آزادی سلب کرنے کے لئے ایک نیا صحافی قانون نافذ کیا تو گمان غالب سے ہے کہ اردو کے جرائد جو محمض شوق اور کرنے کے لئے ایک نیا صحافی قانون نافذ کیا تو گمان غالب سے ہے کہ اردو کے جرائد جو محمض شوق اور کرنے کے لئے ایک نیا صحافی قانون نافذ کیا تو گمان غالب سے ہے کہ اردو کے جرائد جو محمض شوق اور کے حداث کے جذبے جاری کے جاتے جے انقطاع اشاعت پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ زبانی اعتبار کے عالی کی حداث ہے جاتی ہو جاتا ہے۔

المحاء کے بعد یہ حقیقت بالحضوص قابل غور ہے کہ اب اخبارات اور رسائل کا مزاج اور رسائل کا مزاج اور رویہ نمایاں طور پر تبدیل ہو گیا۔ ہندو پریس نے نئی ہوا کا رخ پیچان لیا اور مصلحت وقت کے مطابق فرماں برواری میں عافیت محسوس کی۔ اس دور میں اخبارات کا لیجہ نرم تھا، تقید کے لئے پیول کا قلم استعال ہوتا۔ اظہار میں عرضداشت کا رویہ اور غلامی کی خو نمایاں تھی۔ قومی سیاست پر اظہار خیال ورثن فرے ہوئے انداز میں چش کیا جاتا اور مغربی علوم و فنون کے علاوہ انگریزی راج کی برکتول کو روشن کرنے میں زیادہ روشنائی صرف ہو تی تھی۔

## "اوده اخبار" - لكهنؤ

خوف وحشت اور مراسیمگی کی اس فضا میں جنوری ۱۸۵۹ء میں "اودھ اخبار" کا لکھنؤ سے اجرا ہوا کے بازہ جھونے کے متراوف تھا۔ یہ اخبار اس وقت جاری ہوا جب انگریزی فوج "باغیوں" کی بخ کنی میں مھروف تھی۔ (۳) اس اخبار کا اوبی پہلو بہت مضبوط تھا۔ اس کے ادارہ تحریر میں ملک کے نامور اوبا شعرا اور انشاء پرداز مثلاً مولوی ہادی علی اشک 'مفتی فخر الدین فخر' مولوی غلام بخش تپش' مامور اوبا شعری' مولانا عبدالحلیم شرر' پنڈت رتن ناتھ سرشار' مولانا جالب وہلوی' پیارے لال شاکر' مرزا محمد علی اشری' مرزا جرت وہلوی' اور احمد حسن شوکت جسے اہم نام شامل تھے "اورھ اخبار" کی جت ادبی مقی 'اور یہ اپنی مرزجال مرزج پالیسی اور کشادہ نظری کی وجہ سے اتنا مقبول ہوا کہ سرسید احمد خان اور گارسال دتای نے بھی اس کی تعریف و تحسین کی۔

"اورہ اخبار" ہفتہ وار چھپتا تھا۔ ۱۸۷۳ء میں یہ اخبار پہلے سہ روزہ اخبار بنا ۱۸۷۲ء میں دوسرے روز نکلنے لگا اور ۱۸۷۷ء میں روز نامہ بن گیا۔ نئی صورت میں "اورہ اخبار" کے صحافتی تقاضوں میں معتدبہ تبدیلی آئی کین اس کی اوبی حیثیت روز افزوں ترقی کرتی گئی چنانچہ اس کی ایک بزی اوبی عطا یہ ہے کہ اس کے صفحات پر رتن ناتھ سر شار کا فسا تہ آزاد قسط وار چھپتا تھا۔ مولانا المداد صابری نے لکھا ہے کہ:

" یہ اخبار اپ عمد کی ادبی معاشرتی اور ساسی تاریخ کی متند اور باوقار دستاویز کی حیثیت رکتا ہے۔ "(م)

اس دور میں "اودھ اخبار" نے عوام کی ادبی مزاج سازی میں گراں قدر حصہ لیا اور "تهذیب" "وضع اور اس کی پابندی" "امیر زادے اور صحبت بد کا خراب اثر" "ہندوستان اور بورپی مزاج" "میا برج میں واجد علی شاہ کے مشاغل" جیسے مضامین شائع کئے جن میں بحث کو دلا کل اور ادبی اسلوب میں ابھارا گیا ہے۔ "اودھ اخبار" اردو کی ادبی اور تہذیبی تاریخ کا ایک بنیادی ماخذ ہے۔ یہ انگریزوں کا حای اخبار تھا لیکن انگریزی معاشرے کی تا ہمواریوں کو طنز کا نشانہ بنانے سے بھی گریز شمیں کرتا تھا۔ قوی مقاصد پر اس کی نظر قائم رہتی تھی اور مندر جات سے ادبیت جسکتی تھی۔ (۵)

"اورھ اخبار" کے اثرات استے دور رس ہیں کہ اب یہ کنا درست ہے کہ ۱۸۵۷ء کے بعد ادبی صحافت نے اپنی آنکھ روزانہ صحافت کے گہوارے میں کھولی اور اسے پروان چڑھانے میں منٹی نو کشور نے جو اس اخبار کے ناشر نتھے ایک تاریخی کردار ادا کیا۔

"اودھ اخبار" کا رد عمل تمام تر عثبت نہیں تھا۔ اس کے دور عروج میں سے قتم کے مزاح ، پھبتی اور ضلع جگت کی اساس پر مقبولیت حاصل کرنے والے پنج رسائل کا اجرا ہوا جن کا ایک مقصد طعن و تفخیک کردار کشی اور دشنام طرازی تھا۔ المیہ یہ ہوا کہ اس وقت اقوام ہند اور بالخصوص مسلمان احساس فلست کا سامنا تو کر رہے تھے۔ لیکن خوف کی مروجہ فضا میں وہ حقیقت سے آنکھ چرانے کی سعی کرتے تھے، پنج رسائل نے انہیں استرائیہ ققہہ لگانے کا موقعہ فراہم کیا۔ چنانچہ جیدہ رسائل کے مقابلے میں پنج رسائل کے مقابلے میں پنج رسائل کے مقابلے میں پنج رسائل کے وجن میں "اودھ پنج" سب سے نمایاں تھا زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔

## "اوره الح

"اورھ ہے "کا اجرا ۱۸۷ء میں ہوا۔ (۲) اس کے مدیر منتی سجاد حسین تھے' وہ فوج میں اردو پڑھاتے تھے لیکن تدرلیں کے بنجیدہ کام ہے ہماگ کر غیر سنجیدہ صحافت کی طرف راغب ہو گئے۔ اس دور میں انہیں اکبر اللہ آبادی' رتن ناتھ سرشار' منتی جولا پرشاد برق' احمد علی شوق' مجھو بیگ ستم ظریف' نواب مرزا آزاد اور تربھون ناتھ ہجر جیسے مزاح نگاروں کا تعاون حاصل ہو گیا اور اورھ نج میں لطیفے مزاجیہ نظمیں' بھبتیاں اور شمنخ و تفکیک پر مبنی مضامین چھپنے گئے تو اس رسالے کی منفی شہرت دور دور تک بھیل گئی' اس اخبار نے اردو کے متعدد مزاح نگاروں کو روشناس کرایا لیکن ادبی اعتبار سے دور تک بھیل گئی' اس اخبار نے اردو کے متعدد مزاح نگاروں کو روشناس کرایا لیکن ادبی اعتبار سے "اورھ ہجے" کی ظرافت بلند پایہ نہیں تھی۔(۱) یہ سے قتم کے بڑل اور پھکڑین کے زیادہ قریب سے مراہ

"اودھ نیج" کی غیر معمولی مقولیت سے متاثر ہو کر متعدد مزاحیہ رسائل منظر عام پر آگئے 'ان میں سے "مرخی بند" لکھنو (محمولی مقولیت سے متاثر ہو کر متعدد مزاحیہ (ماماء) "کلکتہ نیج" (۱۸۵ء) "کلکتہ نیج" (۱۸۵ء) "کلکتہ نیج" بند" (۱۸۵۵ء) "خی سار ماداء) "قریف بند" (۱۸۵۵ء) "تمریف بند" (۱۸۵۵ء) "تمریف بند" (۱۸۵۵ء) "تمریف الدور (۱۸۸۵ء) "تمریش الدور (۱۸۸۵ء) چند ایسے رسائل ہیں جن میں طنو و مزاح کو حریفانہ انداز میں دامن تھینی کا وسلہ بنایا گیا ہے۔ یہ مزاحیہ رسائل عوام کو دو سرول کی قیمت پر سستی تفریح فراہم کرتے تھے۔ "ا ہم اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ "اودھ نیج" نے نہ صرف معاشرتی عاہمواریوں پر براہ راست نشر بطانے کی طرح ذالی بلکہ کشیل تنقید کا انداز بھی رائج کیا معاشرے میں حزب اختلاف کا کردار ادا کیا اور اردو ادب کو نہ صرف چند اجھے مزاح نگار دیے بلکہ معاشرے میں حزب اختلاف کا کردار ادا کیا اور اردو ادب کو نہ صرف چند اجھے مزاح نگار دیے بلکہ اردو کے طنویہ اور مزاحیہ ادب کو بھی متاثر کیا۔

## سرسید احمد خان کی ادبی صحافت

منٹی نو کشور نے "اورھ اخبار" میں صحافت کو تجارتی خطوط پر استوار کیا تھا۔ اسکے بر عکس سر سید احمد خان نے صحافت کو قوی اور تهذیبی مقاصد کے لئے استعال کرنے کی طرح ڈائی۔ سر سید نے عقلی' سائنسی اور عملی مسائل کو اہمیت دی اور عوام کو بلند تهذیبی سطح پر لانے کے لئے ادب کو وسلے کے طور پر استعال کیا۔ منٹی نو کشور نے "اورھ اخبار" میں پیشہ ور صحافیوں کی جماعت پروان چرحائی تھی' سر سید احمد خان نے اپنے گرد و چیش میں چند ایسے نامور ادبا جمع کئے جو بیک وقت اذیب بھی تھے اور مصلح قوم بھی۔ یہ ادبا سرسید کے قوی مقاصد کے ہم نوا تھے' (۹) مسائل کا تجزیہ فکری زاویوں سے کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور اوب سے مادی فوائد حاصل کرنے کے بجانے قوی فلاح و ببود کو فوقیت دیے تھے ' چنانچہ " اخبار سائنسی فک سوسائینسی" جس کا دوسرا نام " علی گڑھ انسٹی شود پر آیا (۱۰) تو اس نے قوی اور مکی مقاصد کی طرف سب نیوٹ گڑٹ " ہے مارچ ۱۹۲۱ء میں منصۂ شہود پر آیا (۱۰) تو اس نے قوی اور مکی مقاصد کی طرف سب نیوہ توجہ دی' اس میں سابی' سابی' علی اور اظاتی مضامین کو اہمیت دی گئی' یہ اخبار کم اور ادبی رسالہ زیادہ تھا۔ اس کی آواز موثر تھی۔ چنانچہ مولانا حالی نے "حیات جاوید" میں تکھا کہ:

"یہ کمنا کچھ مبالغہ نہیں ہے کہ کم سے کم شالی ہندوستان میں عام خیالات کی تبدیلی اور معلوات کی ترقی اس پرچہ کے اجرا سے شروع ہوئی .. اس کی آواز عام دلی اخباروں کی طرح معمولی آواز نہیں تھی بلکہ جن معاملات پر وہ بحث کرتا تھا اور دخل دیتا تھا بھشہ اس کی آواز پر کان لگائے جاتے تھے اور اس کو غور سے سا جاتا تھا۔ "

سرسید احمد خان ۱۸۷۰ء میں انگلتان سے واپس آئے تو انہیں احساس ہوا کہ خروں کے جلو میں مضامین کی اشاعت چنداں مفید نہیں' ان کے چیش نظر انگلتان کے علمی و ادبی اخبارات "نینلر" اور "سپیکنینر" تھے (۱۱) جن کے مدیران تہذیب کے پنجبر تھے اور ایک علمی نشاق ٹانیہ برپاکر چکے تھے۔ سرسید نے ای قتم کے مقاصد حاصل کرنے کے لئے ۲۲ و سمبر ۱۸۷۰ء کو رسالہ "تمذیب الاخلاق" جاری کیا اور پہلے پر چے میں سرسید نے فرمایا:

"اس پرچہ کے اجرا کا مقصد سے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجہ کی سویلائزیشن لیعنی تہذیب اختیار کرنے پر راغب کیا جائے ' .. بذرایعہ اس پرچے کے جمال تک ہم سے ہو سکے ان کے دین و دنیا کی بھلائی میں کوشش کریں اور جو نقص ہم میں ہیں گو ہم کو نہ و کھائی دیتے ہوں گر غیر قومیں ان کو بخوبی دیکھتی ہیں ان سے ان کو مطلع کریں اور جو عمدہ باتمیں ان میں ہیں ان میں ترقی کرنے کی ان کو رغبت دلائیں۔ "(۱۲)

رسالہ "تمذیب الاظاق" صرف مضامین کے لئے وقف تھا۔ بظاہر اس کا متھد ہندوستانی مسلمانوں کو نئی تمذیب کے مفید مطلب مظاہر کی طرف راغب کرنا تھا لیکن در حقیقت اس رسالے نے زندگ کے تمام موضوعات کا احاطہ کیا اور سنجیدہ علمی مباحث کے لئے اردو کو استعال کر کے اس زبان کی فعالیت کو نمایاں کر دیا۔ "تمذیب الاخلاق" کی منفرہ عطا یہ بھی ہے کہ اس نے زندگ کے معمولی مظاہر اور اشیا پر غیر رسمی نظر ڈالنے کی طرح ڈالی اور انشائیہ جیسی شائستہ اور زم خو صنف اوب کے مناہر اور اشیا پر غیر رسمی نظر ڈالنے کی طرح ڈالی اور انشائیہ جیسی شائستہ اور زم خو صنف اوب کے اہتدائی نقوش فراہم کر دیئے "تمذیب الاخلاق" کے صفحات سے متعدد مسلمان مفکر اور ادیب ابحرے۔ ابتدائی نقوش فراہم کر دیئے "تمذیب الاخلاق" کے صفحات سے متعدد مسلمان مفکر اور ادیب ابحرے۔ ان میں سرسید احمد خان محدن الملک مولوی پیر بخش مولوی فارقلبط الله مولوی نذر احمد مولانا حیل مولوی چراغ علی وقار الملک وحید الدین سلیم مرزا عابد علی ششی مشاق حسین اور مہدی علی کے اساء معروف اور ممتاز ہیں۔

"تہذیب الاخلاق" کی اوئی زندگی تین ادوار پر مشمل ہے۔ پہلا دور دمبر ۱۸۵ء ہے ۱۸۵ء ہے۔

تک ' دوسرا ۱۸۵۰ء ہے ۱۸۸۲ء تک اور تیسرا دور ۱۸۹۵ء ہے لے کر ۱۸۹۸ء کے عرصے پر محیط ہے۔
اس تمام عرصے میں سرسید نے "تہذیب الاخلاق" میں سب سے زیادہ لکھا۔ انہیں "اودھ نیج" کی بے جا تقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔(۱۳) لیکن سرسید نے کی مشکل کے آگے پر نہ ڈالی۔ وہ انیسویں صدی کے نصف آخر کی اوئی صحافت کے روشن خیال ' فعال اور حوصلہ مند فرد وحید تھے' انہوں نے اوئی صحیفہ نگاری کو قلر و نظیر کی روشنی عطاکی' موضوعات میں تنوع پیدا کیا۔ مباحث کو دلیل پر استوار کرنے اور مخالفانہ نقط نظر کو خلک مزاجی سے شنے کا جذبہ پیدا کیا۔ انہوں نے ادیبوں کی ایک ایسی جماعت پیدا کی جماعت ہیں تنوع کے جائے مشن کے طور جبل کیا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کا تجربہ حقیقت پر جنی ہے کہ:

"علمی مضامین میں سرسید کی مخصوص معقولاتی سپرٹ اور حیات قوی کی تشکیل جدید اور زندگی کی تشکیل جدید اور زندگی کی تدنی اساس کا پورا بورا احساس پایا جاتا ہے۔ یہ عقلی اور تجزیاتی اصول صحافت سرسید کی اخبار نویسی کے خاتمے کے بعد آج تک اردو اخبار نویسی میں پیدا نہیں ہو سکا۔"(۱۴)

## ادبی صحافت کا نیا مرکز ۔۔ لاہور

انتقاب ١٨٥٤ء كے بعد ولى كالج كاشرازہ بكھرا تو انگريزى حكومت نے علم كى اس عمع كو لاہور خقل كر ديا ' (١٥) چنانچه چند سال كے بعد پنجاب ميں علم و اوب كا چرچا زور شور سے شروع ہو كيا اور لاہور كو ايك ايسے مركزى مقام كى حيثيت حاصل ہو گئى جمال علمى اور اوبى سر كرميال سب سے زيادہ تیز اور مؤثر تھیں ۔ السند، شرقیہ کی ایک نامور شخصیت ڈاکٹر لائینز کی صدارت میں "انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب " قائم کی گئی جس کے زیر اہتمام پنجاب یونیورش کالج قائم کیا گیا۔ (۱۲) ۱۸۲۵ء میں اس انجمن کے تحت "رسالہ انجمن" جاری کیا گیا جس کے مدیر مولانا محمد حسین آزاد مقرر ہوئے۔

مولانا آزاد دلی کے ٹوٹے ہوئے ستارے ' نامور ادیب اور تربیت یافتہ سحافی تھے ' انہوں نے اواکل شباب میں اپنے والد مولوی محمد باقر کے " دبلی اردو اخبار " میں ادارت کے فرائض سرانجام دیئے سے ۔ سقوط دبلی کے بعد جان بچا کر جگراؤں پنچ تو مولوی رجب علی کے اخبار " مجمع البحرین " میں ملازمت افقیار کرلی ۔ (۱۷) لیکن ۱۸۹۰ء میں لاہور آ گئے اور سر رشتہ تعلیم میں خدمات سرانجام دیئے گئے ۔ رسالہ انجمن میں علمی و ادبی مضامین کی اشاعت کا سلسلہ مولانا آزاد ہی نے شروع کیا تھا ۔ انہوں نے اس رسالے کی ادبی جت کو تقویت دی ۔ آغا باقر بنیرہ آزاد نے لکھا ہے کہ

" الجمن پنجاب کے آکٹر رسالوں میں دوسرے رسالوں کے مضامین افادہ عام کے لئے شائع ہوئے۔ انشاء اور املاکی وہ عام غلطیاں اور اکلی تعلیم جو اکثر انشا پردازوں سے سر زد ہوتی تھیں متعدد رسائل میں چھیی ہوئی نظر آتی ہیں۔" (۱۸)

ا مجمن پنجاب کے جلنے کے بعد مشاعرے کا اضافہ مولانا آزاد ہی کی اختراع تھا۔ ابتداء میں یہ مشاعرہ روایتی قتم کا تھا لیکن بعد میں اے موضوعی مناظمے کی صورت دے دی گئی جس سے نی نظم کی حقی پیوٹ نگی' ان مشاعروں میں "برسات" "حب وطن" "انصاف" "امید" "امن" "امن" "قاعت" "تفیی پر حمی گئیں اور ان مشاعروں میں مولانا حالی' مجمد حسین آزاد' انور حسین' مظہر دہلوی' ذوق کا کوروی' اللی بخش رفیق جیسے نامور شعرا کے علاوہ متعدد دو سرے شعرا نے بھی نظمیں پیش کیں۔ یہ نظمیں "رسالہ انجمن" میں شائع ہوتی تخصی 'اس لحاظ سے "رسالہ انجمن" کو شاعری کے گلدستے کی حیثیت حاصل ہے۔

رسالہ انجمن صرف پانچ سال تک زندہ رہا۔ (۱۹) ۱۸۵۰ء میں لاہور ہے رسالہ "ہائے پنجاب" نکالا گیا اور اس کا اہتمام اشاعت پنڈت مکند رام اور گوئی ناتھ کے سپرد ہوا۔ علمی مضامین کی اشاعت کے لیے جنوری ۱۸۵۰ء میں "آ آلیق پنجاب" جاری کیا گیا جس کے مدیر پیارے لال آشوب اور نائب مدیر مولانا آزاد تھے، گارسال و آئی نے لکھا ہے کہ "اس میں ادبی رنگ زیادہ غالب ہے" سرکاری اخبار ہونے کے باوجود لالہ سری رام نے خم خانہ جاوید میں رائے دی ہے کہ: "اس کے مضامین کی خوبی عبارت برجنگی و خوش اسلوبی نے اسے ہر دل عزیز بنا دیا۔" امداد صابری صاحب کے مطابق " پانچ خوبی عبارت برجنگی و خوش اسلوبی نے اسے ہر دل عزیز بنا دیا۔" امداد صابری صاحب کے مطابق " پانچ کا لالہ سری رام یہ تھی کہ: "اس کے ایڈیٹر (پیارے لال آشوب) اور مدد گار (محمد حسین آزاد) دونول لالہ سری رام یہ تھی کہ: "اس کے ایڈیٹر (پیارے لال آشوب) اور مدد گار (محمد حسین آزاد) دونول

نمایت قابل اور یگانہ روز گار تھے۔" اس پرچ کے خلاف رد عمل اس بنا پر ہوا کہ مقامی رسائل معیاری مضامین کے اعتبارے "آ آلیق پنجاب" کا مقابلہ نہیں کر کتے تھے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ لاہور کو مرکز صحافت بنانے اور صحافت کا رتبہ بلند کرنے میں مولانا آزاد کی خدمات زیادہ اور نتائج دور رس ہیں۔

# عبدالحليم شرركي صحافت

انیسویں صدی کے رابع آخر اور بیمیویں صدی کے رابع اول کی ادبی صحافت میں عبدالحلیم شرر کا شار اس دور کے نامور صحافیوں میں ہوتا ہے۔ ان کی ابتدائی تربیت "اورھ اخبار" کے گوارے میں ہوئی تھی۔ (۲۱) وہ اس اخبار میں تمیا برج کلکت سے خبرس بھیجا کرتے تھے '۱۹ سال کی عمر میں لکھنو والپس آئے تو "اورھ بنج" میں مضامین لکھنے گئے۔ ۱۸۸۱ء میں شرر نے ہفتہ وار ادبی رسالہ "محش" جاری کیا۔ (۲۲) آئا ہم ادبی صحافت میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ جنوری ۱۸۸۵ء میں جاری ہونے والا رسالہ "دلگداز" ہے (۲۳) جو ادبی حالات اور تاریخی مضامین کی وجہ سے بہت مشہور ہوا۔ مولانا شرر نے دلگداز" ہی میں اپنے شہو آفاق تاریخی ناولوں کی اشاعت کا سلمہ شروع کیا اور حسن انجلینا' منصور موبا' فلورا فلورغڈا' بھیے ناول پیش گئے۔ "دل گداز" معمولی نقطل کے باوجود ۱۹۲۱ء تک چھپتا رہا۔ مولانا شرر نے دامه، میں ایک ادبی ہفت روزہ "معمولی نقطل کے باوجود ۱۹۲۱ء تک چھپتا رہا۔ مولانا وادب میں آمیزش پیدا کرنے کی سعی کی گئی۔ "ممذب" بھی جاری کیا جس میں سیاست ' معاشرہ اور تہذیب سیر اور شبلی سے تعمی بحث اور نوک جھونک کا سلمہ بھی چاتا رہا۔ (۲۳) "اورھ بی اور "ول گداز" میں سر سیر اور شبلی سے تعمی بحث اور نوک جھونک کا سلملہ بھی چاتا رہا۔ (۲۳) "اورھ بی اور "ول گداز" میں بھی ایک اور نوک جھونک کا سلملہ بھی چاتا رہا۔ (۲۳) "اورھ بی اور "ول گداز" میں بھی ایک اوری عبورک کا علم کی جیتا رہا۔ (۲۳) "اورہ بی اور تول گداز" میں بھی ایک اوری عبورک کیا جس کی حیث میں بھی ایک دورے قبل ہو تی دیتی دیگیت رکھتا ہو تاریخی حیثیت رکھتا ہو۔

اوبی صحافت میں عبدالحلیم شرر کی عطا میہ ہے کہ انہوں نے رسائل میں مسلس ناول پیش کرنے کا سلسلہ جاری کیا ۔ مقالہ نگاری میں استدلال و توازن کو فروغ دیا ۔ انشائی ادب میں نگ راہیں تراشیں اور قلر و خیل کو کمیں سے کمیں پہنچا دیا ۔ (۲۵)

### مامنامه "تيرهوس صدى"

آگرہ سے میر ناصر علی کا رسالہ "تیرھویں صدی" اکتوبر ۱۸۷۹ء کو مطلع ادب پر طلوع ہوا۔ (۲۷) اس کا ایک مقصد تو الہیات قدیم کی تخلیق تھا لیکن سے پرچہ ادب و انشا کا اعلیٰ نمونہ بھی تھا۔ فکر و نظر کے اعتبار ہے اس نے علی گڑھ تحریک کی مخالفت کی اور سرسید اور حالی کے نظریات پر شدید کتہ چینی کی۔ "تیرھویں صدی" کے حصہ نثر کے بدیر میر ناصر علی تھے اور حصہ نظم کی ادارت حافظ رحیم اللہ صابری اکبر آبادی کے سپرد تھی ' انہوں نے مسدس حالی کے مقابلے میں ۱۳۷۹ بند کی اپنی ایک مسدس لکھی جو مقبول نہ ہو سکی۔ میر ناصر علی کی دو سری عطا ان کا رسالہ "صلائے عام" ہے۔ میر ناصر علی کی زبان عبنم ہے دھلی ہوئی ہے۔ ان کی نثر کی شان تخلیقی ہے۔ انہوں نے ادبی مسائل اور علمی موضوعات کے علاوہ انشائیہ نگاری کے چند ابتدائی نمونے بھی پیش کئے اور "تیرھویں صدی" اور "صلائے عام" کو ادبی خریوں سے مالال کر دیا۔ میر ناصر علی نے اخبار نولی کو زبان اردو کی خدمت کے طور پر تیول کیا تھا ' انہوں نے اوائل میں ایک رسالہ "زبانہ" بھی جاری کیا لیکن انہیں زیادہ شرت "صلائے عام" سے ملی جو آخری دور میں ان کی وفات تک جاری رہا۔

## جريده " شخنه بند "

میرٹھ سے ہفتہ وار جریدہ "شخنہ ہند" کا اجرا جنوری ۱۸۸۳ء میں ہوا۔ (۲۷) اس کے مدیر سید احمد حسن شوکت شعر و ادب کا عمدہ نداق رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے "شخنہ ہند" کو "اردو لنریج کا ریفار مراور دلی افتا پردازی اور نظم و نثر کا استاد" قرار دیا اور سیاسی امور کے ساتھ ساتھ علمی' ادبی' تریخی اور معلوماتی مضامین پیش کرنے کی کاوش بھی کی۔ فارسی اور اردو کے قدیم و جدید شعرا کے کلام پر تنقید اس ادبی ہفت روزے کی اہم خدمت شار ہوتی ہے۔

# " محدِّن اینگلو اور نینش کالج میگزین

یہ رسالہ جے "علی گڑھ میگزین" بھی کما جاتا ہے جنوری ۱۸۹۳ء میں علی گڑھ ہے جاری ہوا اور انگریزی اور اردو دو زبانوں میں چھپتا تھا ۔ حصہ اردو کے مدیر مولانا شبلی نعمانی تھے 'اس میں کالج کی خبروں کے علاوہ مسلمانوں کے علوم و فنون 'تاریخ اور ادب کے بارے میں مفید مضامین شامل کئے جاتے تھے ۔ مولانا حالی 'نواب محسن الملک 'مولوی نذیر احمد اور خشی ذکاء اللہ اس کے مستقل مضمون نگاروں میں شامل تھے '" علی گڑھ میگزین "مدرستہ العلوم کے قکری زاویوں کا ترجمان تھا ۔ (۲۸) اس نے بر صفیر ہند میں بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دیا اور علمی 'ادبی تندیمی و تدنی تبدیلیوں کا خیر مقدم خندہ پیشانی ہے کیا اب یہ رسالہ کالج میگزین کے طور پر شارئع ہوتا ہے ۔ تاہم اس کی علمی اور ادبی جت اور پیشانی ہے کیا اب یہ رسالہ کالج میگزین کے طور پر شارئع ہوتا ہے ۔ تاہم اس کی علمی اور ادبی جت اور

معیار متعدد دوسرے رسائل کے لئے اب بھی مشعل راہ ہے۔ یہ رسالہ علی گڑھ سے ابحرف والے نئے ادیوں کا گہوارہ بھی ہے اور اردو ادب کا خزینہ بھی ۔ اس کا حال اس کے ماضی کی طرح روشن ہے۔ (۲۹)

"حس"

مرسید احمد خان کے رسالہ "تہذیب الاخلاق" نے جس اصلاحی روش کو فروغ دیا تھا اسے حیدر آباد دکن کے رسالہ "حسن" نے مزید وسعت دی اہنامہ "حسن" اگست ۱۸۸۰ء میں حسن بن عبداللہ عماد نواز جنگ کی ادارت میں جاری ہوا۔ (۳۰) سید علی بلگرای عبیب الرحمٰن شیر وانی سید حسین بلگرای وسف علی قزلباش مهاراجہ کشن پرشاد اس کے مضمون نگاروں میں شامل تھے۔ "حسن" میں لکھنے والوں میں ایجھے مقالے پر ایک اشرفی چیش کی جاتی تھی۔ (۳۱) "حسن" نے یورپ کے علمی رسالوں کی پیروی کی اور اوبی معیار بھٹ بلند رکھا۔ (۳۲)

## ماهنامه "افسر" حيدر آباد دكن

اہتامہ "افسر" کی ادارت پر مولوی عبدالحق مقرر ہوئے اور بہت جلد اس نے ایک علمی و ادبی پرچ کی جد "افسر" کی ادارت پر مولوی عبدالحق مقرر ہوئے اور بہت جلد اس نے ایک علمی و ادبی پرچ کی شہرے حاصل کر لی۔ افسر کے قلمی معاونین میں مولانا حالی مولوی عزیز مرزا چراغ علی ذکاء اللہ اکبر خان ظفر علی خان عاد الملک مولوی غلام اٹقلین مولانا گرامی جیسے ادبا شامل تھے اس پرچ کی ایک خصوصی اہمیت کتابوں پر تبصروں کی وجہ سے بھی تھی مراہ بمترین مقالے پر مضمون نگار کو نقد انعام دیا جاتا تھا۔ "افسر" مولوی عبدالحق بابائے اردو کی روشن مزاجی اور آزاد خیالی کا مظر تھا۔ یہ رسالہ کم و بیش یائج سال تک چھپتا رہا۔

اس دور میں حیدر آباد وکن کو علم و ادب کے ایک برے مرکز کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی اس کے ادبی وقار میں "رسالہ مخزن الفوائد" "دبدبہ آصفی" " بزار داستان" "فنون" "دفتون" "رفتی وکن" "جو ہر سخن" دگل و بلبل " جیے رسائل نے بہت اضافہ کیا "مخزن الفوائد" کے مدیر حسین بلگرای شے اور "دبدبہ آصفی" کی ادارت بندت رتن ناتھ سرشار کرتے تھے ان کا ناول "جنچل نار" اس پر پے میں شائع ہونا شروع ہوا لیکن مکمل نہ ہو سکا۔ ۱۸۹۸ء میں علی گڑھ سے مولوی وحید الدین سلیم نے ماہنامہ

"معارف" اور لاہور ہے مولوی سید ممتاز علی نے ہفتہ وار رسالہ "تہذیت نسوال" جاری کیا۔
"معارف" سرسید کے رسالہ "تہذیب اظاق" کا خلف صالح تھا لیکن سے چار سال سے زیادہ زندہ نہ رہ
کا "تہذیب نسوال" نے خواتمن میں تعلیم پھیلانے اور علمی و ادبی ذوق پیدا کرنے میں اعلیٰ خدمات سر
انجام دیں۔ مولوی بشیر الدین نے "ا بشیر" کے نام سے ایک رسالہ ۱۸۹۹ء میں اٹادہ سے جاری کیا۔
فیروز آباد ضلع آگرہ کا رسالہ "ادیب" علمی و ادبی خدمات کی وجہ سے وقیع اور ممتاز شار ہو آ ہے۔

## "ادبی گلدست

انیسویں صدی کی نویں دہائی میں شعرو شاعری کے است گلدت شائع ہوئے کہ پورے ادب پر
ان کا غلبہ نظر آ آ ہے اور یہ دہائی گلدستوں کی دہائی شار کی جا سی ہے ' مولانا الداد صابری اور ساحل
احمد نے کم و جیش ایک صد کے قریب گلدستوں کی نشاندی کی ہے۔ ان گلدستوں میں صرف شعرا کا کام
ہی ضیں ہو آ تھا بلکہ علمی و ادبی مباحث ' شعراء کے کام پر کڑی تخیدیں بھی شامل ہوتی تخییں۔ یہ
گلدستے اس دور کے شعرا کے بنیادی ماخذات میں شار ہوتے ہیں اور آرخ کے لئے متحد مواد فراہم
گلدستے اس دور کے شعرا کے بنیادی ماخذات میں شار ہوتے ہیں اور آرخ کے لئے متحد مواد فراہم
کرتے ہیں ان میں سے "پیام یار" ( لکھنؤ ۔ اوارت: محمد شار حسین) "ریاض خین" (مار ہرہ ۔ اوارت: احمد حسین شوکت) "مجبوب الکلام" (حیدر آباد ۔ طالع:
راجہ کشن پرشاد) "گلشن داغ" (رحلام ۔ اوارت: عبدالرحیم صبا) "دامن گل چیس" (اوارت: اخر ۔
مینائی) "گل کدۂ ریاض" (خیر آباد ۔ اوارت: ریاض خیر آبادی) "معیار" (لکھنؤ ۔ اوارت: صفی لکھنؤی)
متاز شعرا کا کام شائع ہو آ تھا ۔

## عهد سرسید کی ادبی رساله نگاری پر عمومی تبصره

المحاء کے بعد انیسویں صدی کے آخری چار عشروں کی ادبی صحافت میں تجدد اور تظر کا رجی نالب نظر آ آ ہے۔ آ ہم علم اور تنذیب کی نئی روشنی کے ظاف رد عمل کی امر بھی اس دور میں نمایاں طور پر موجود ہے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد پورا ملک اضمحال ' بے ابی اور سمیری کی کیفیت میں جتا تھا۔ سر سید احمد خان نے قوم کو وقت کے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کا مشورہ دیا اور علی گڑھ سے عقلی تحریک کو فروغ دیا۔ "علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ" اور "تہذیب الاخلاق" ای تحریک کے عقلی تحریک کو فروغ دیا۔ "علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ" اور "تہذیب الاخلاق" ای تحریک کے

نقیب ہے۔ اس کے خلاف رو عمل "اورہ پنی" میں اکبر الد آبادی اور منٹی جاد حسین اور "تیرھویں صدی" میں میر ناصر علی کی تحریوں میں ہوا۔ رتن ناخہ سر شار نے "اورہ اخبار" میں اس تہذیب کے مزاجیہ کیری کچر بنانے کی سعی کی 'عبدالحلیم شرر نے "دلگداز" "محشر" اور "مہذب" کے ذریعے شوکت رفتہ کے نقوش کی تجدید آریخی ناولوں میں کی۔ لاہور کے سے ادبی مرکز نے مولانا محمد حسین آزاد کے محافق تجربے اور ادبی اسلوب سے استفادہ کیا۔ ڈاکٹر لائنیز اور کرمل بالرائیڈ نے آزاد سے محاونت کی اور الحجمن پنجاب سے اردو لظم کی نئی تحریک پیدا ہو گئی' اس دور میں بہت کم رسائل نے اوب کے خالص مسائل پر توجہ دی' سابی' تہذیبی اور سیاسی امور کی فوقیت اگرچہ نمایاں ہے آبام ان اسب پر ادبی اسلوب میں تفقید کرنے کا انداز نمایاں ہے۔ روایتی شاعری کے فروغ میں گلدستہ سحافت کا حصہ زیادہ تھا۔ شعری تفقید میں فنی مباحث اور عروضی و لفظی غلطیوں کی اصلاح کا ربحان نمایاں نظر کہوارہ بھی تھا۔ شعری تفقید میں ایسے صدبا شعرا کا کلام محفوظ ہے جو اس دور میں شاعری کی ابتدا کر دے تھے لین بعد میں اردو ادب کے روشن ساروں میں شار ہوئے۔

اس دور میں اوب کی پیشکش میں سہ روزہ اور ہفت روزہ اخبارات نے گراں قدر حصہ لیا ہے۔ تا ہم مابانہ اوبی صحافت کی طرف بھی چیش قدمی کے آثار نظر آتے جیں۔ ۱۸۵۷ء کے بعد معاشرہ جب اعتدال کی روش پر گامزن ہوا اور سقوط وبلی کے سیاسی اثرات کو قبول کر لیا گیا تو عمل اور رو عمل کی لیریں زیادہ موجزن ہوئیں اور ان پر تنقید و تبھرہ کے لئے سہ روزہ صحافت زیادہ معاونت کرتی تھی ' روزانہ صحافت کے فروغ کے بعد اوبی رسائل کا وقفہ اشاعت بتدر تنج بردھتا گیا اور بیسویں صدی میں بانہ اولی صحافت کو زیادہ فروغ کے بعد اوبی رسائل کا وقفہ اشاعت بتدر تنج بردھتا گیا اور بیسویں صدی میں مابانہ اولی صحافت کو زیادہ فروغ حاصل ہوا۔

اس دور میں ادبی رسائل کی اشاعت میں باقاعدگی کا شدید فقدان ہے۔ اکثر رسائل مریان کے بال فرق دوق و شوق کی بنا پر ظمور میں آتے اور مالی مشکلات کا شکار بن جاتے ' ان رسائل کے بال منظر میں منصوبہ بندی نظر نہیں آتی ' یمی وجہ ہے کہ ادبی رسائل کی اشاعت کا علم تو ہو جا آ ہے لیکن انقطاع اشاعت کا پینے تک نہیں چاتا اور ان کے اثر و عمل کا اندازہ بھی اب ان کی تاریخی جیٹیت اور مریح انبی ربھاتا ہے۔ اس سب کے باوجود اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں مریح دبی رسائل نے قوم کی فکری اور ازبی آبیاری اور ذہنی تربیت میں اپنے مقدور کے مطابق حصہ لیا اور قابل تعریف خدمت سر انجام دی۔

#### حواله جات

- ١- جواله واكثر عبداللام خورشيد "صحافت پاكتان و بنديس" ص عه
- ٢- اداد صابري صاحب في ايك قديم ادلى رساله ك بارے مي لكما ع كد:

"ہم نے "گلدت کل رمنا" کی شکل تک نیس دیکھی۔ اگر اس کا پلا شارہ ہماری نظرے گزر جاتا تو شاید اس کے مطالع سے بیتہ چل جاتا... کد مولوی صاحب کو اس کے جاری کرنے کا خال کس طرح آیا ۔۔۔ بحوالہ

- "كل وت صحافت" ص ١٨ وبلي ١٩٨٠ء
- ٣ عبدالسلام خورشيد "كاروان سحافت" ص ١٥٩
  - ٣ \_ جواله "اوده اخبار" ٢ جوري ١٨٧٨ ء
  - ۵ "آريخ سحافت اردو" جلد دوم ص ١٠
- ۱ دیات پاکتان و بند" جلد چهارم ص ۵۲۹
   ۱ دیات پاکتان و بند" جلد چهارم ص ۵۲۹
  - 2 "اخبار نوایی کی مختمر ترین تاریخ" ایم ایس ناز ص ۱۱۳
- ٨- داكر مكين على تازي "آريخ ادبيات باكتان و بند" جلد چارم- ص ٥٣٨
  - ٩- واكثر وزير آغا "اردو ادب من طنر و مزاح" ص ١٣٩
    - ۱۰ انور سدید "اردو ادب کی تحرییس" ص ۲۲۹
  - اا ۔ ایداد صابری "آریخ سحافت اردو" جلد دوم ۔ ص ۲۳۷
  - اا \_ (اكثر ملك حسن اختر "آريخ ادب اردو" على ١٣٣٧ الاور ١٩٧٩ء
    - ۱۳ . بحواله " واستان تاریخ اردو " از عالد حسن قاوری ص ۱۳۴
      - ١٢٠ رام بايو كيد "ارخ ادب اردو" دهد نثر ص ٢١
- 01 الكرسد عدالله "تديب الاخلاق كي اجيت" رساله "برك كل" كراجي "مرسد نبر" ص ١٤
  - ۱۲ "اردو اوب کی تحکیس" ص ۲۹۸
  - ۱۱ (اکثر عبدالهام خورشید "سحافت پاکتان و بند مین" ص ۱۳۵
  - ١٨ واكثر محمد صاوق "مجمد حسين آزاد ( احوال و آغار ) " ص ٣٥ الاور ١٩٤١ء
    - ١٩٠ أمَّا عجد باقر مرحوم الجمن وخاب " انتخاب اور فيش كالح ميكزين ص ١٦٢
- ٢٠ الف و بناب يو نور شي لا كيرري عن ١٨٤٥ و ع ١٨٤٩ و تك ك متفق يرب موجود ين -
  - ٢١ ـ مولانا الداو صابري " باريخ سحافت اردو" جلد دوم- ص ٢٢٠
  - ٣٠ مسكين على تجازي "آريخ ادبيات يألسّان و بند" جلد چمارم- ص ١٩٣٣
    - 11

- ٢٢ الف واكثر على احد فاطي " عبد الحليم شرر " كلمنوً ١٩٨١ء
- ۲۳ " شرر نے یہ رسالہ صرف پانچ روپ کے ابتدائی سرمائے سے جاری کیا تھا ہو انسیں مولوی بشر الدین مدیر "ا بشیر" نے دیے تے " ( بحوالہ علی احمد فاطمی، عبدالحلیم شرر س۔ ۱۵۳)
  - ٢٥ أاكثر عبدالسلام خورشيد "كاروان محافت" ص ٢٠
  - ٢٦ علد حسن قادري "آريخ واستان اردو" ص ١٠٠٠
  - ٢٧ مولانا الداد سايري "آريخ سحافت اردو" جلد سوم- ص ١٤٥
    - ٢٨ اينا " ص ٢٥١
- ۲۹ سید میکزین ۱۹۰۳ء می علی گڑھ مشحل کی صورت میں سید واایت حسین کی ادارت میں انگریزی اور اردو زبان میں شائع ہوتا رہا ہے۔
  - -r. ای کا ذکر مناب مقام پر آگے بھی آئے گا۔
    - اس "آريخ سحافت" جلد سوم ص ٥٣٥
  - ٣٠ وَأَكُمْ نَظِيرِ حَسْنِينَ زيدِي "كلفر على خان بحثيت صحاني" ص ال

# بیسویں صدی کے ادبی رسائل

بیمویں صدی کا آغاز ہوا تو سقوط ولی کا واقعہ اگرچہ زہنوں میں آزہ تھا لیکن اس پر ۲۴ برسول کی گرد پڑ چکی تھی بلکہ حصول آزادی کی گرد پڑ چکی تھی بلکہ حصول آزادی کی تحریک پیدا کرنے اور ادب کے ذریعے زہنوں کا منقلب کرنے کی ضرورت بھی محموس ہونے لگی تھی۔ بیمویں صدی فروغ فکر و نظر کی صدی ہے۔ اس صدی کے اوائل میں " اورھ بڑ " جیسے اخبارات کی دھند سمٹی ہوئی اور تجدد کا آفاب ابحر آ ہوا نظر آ آ ہے۔ خوش قسمتی ہے اس دور میں سد امیر علی دھند سمٹی ہوئی اور تجدد کا آفاب ابحر آ ہوا نظر آ آ ہے۔ خوش قسمتی ہے اس دور میں سد امیر علی مولانا حالی ' شیلی اور آئبر اللہ آبادی نے تہذیبی اقدار کے تحفظ اور فروغ کا جو زاویہ ابھارا تھا اے عقلی مولانا حالی ' شیلی اور آئبر اللہ آبادی نے تہذیبی اقدار کے تحفظ اور فروغ کا جو زاویہ ابھارا تھا اے عقلی زاولیوں ہے مضبوط بنانے اور اسلام کی نشاہ ٹانیہ برپا کرنے کی کوشش کی گئی ' کاگریس کی فرقہ وارائہ جت کے بلی الرغم مسلمانوں کو اپنی سیای جدد جمد کے لئے نئی جماعت کی تھیل کی ضرورت محسوس ہو اور شہر کی شروت محسوس ہو اور شہر کی نئی جنیس اور شاعری کی نئی چکی تھی اور مسلم لیگ کو معرض وجود میں لایا جا چکا تھا۔ اس سب نے ادب کو شدت ہے متاثر کیا اور نہ صرف نئے موضوعات پیدا ہوئے بلکہ نئی تھیلیقی اصناف ' اظہار کی نئی جنیس کاب کی طرح اور نہ تو موا کو نے سوالات تحکیس رونما ہو کیں ، چنانچہ اب ایسے رسائل کی ضرورت محسوس کی جانے گئی جنیس کاب کی طرح سرنے آشنا کر سیس ۔ اس نوع کی فضا میں " مخون " کا اجرا اس دور کا ایک ایم اولی واقعہ ہے۔ آشنا کر سیس ۔ اس نوع کی فضا میں " مخون " کا اجرا اس دور کا ایک ایم اولی واقعہ ہے۔

" مخزن"

 اردو زبان و ادب کی داخلی توانا یُول کو ان سطور پر استوار کرنے کی کوشش کی جن سے خود اگریزی زبان نے ترقی کی تقی ۔ وہ رسالہ "تہذیب الاخلاق" اور رسالہ "حن "کی ادبی اخراعات کے معرف نبھے (۳) اور اسالیب شعر و نبڑ کے علاوہ اصناف ادب کو بھی عالمی ادب کے بم پلہ بنانے کے آرزو مند سخے ۔ چنانچہ انہوں نے "مخزن" کے پہلے اداریہ بیس تقلیدی رویوں کی، ندمت کی، تضنع نگاری کے خلاف آواز اٹھائی اور ادبا و شعرا کو فطرت کی زبان بیس تخلیق کاری کی دعوت دی ۔ "مخزن" کا ایک مقصد ندہجی اور ساسی طبقوں سے الگ رہ کر اردو اوب کی خدمت کرنا تھا۔ چنانچہ اس نے مروجہ وگر سے علیحدہ روش افقیار کی اور جذبے اور آثر کو ملکوتی زبان میں چیش کیا تو اس عمد کے بیشتر نے لکھنے والے "مخزن" کی طرف راغب ہو گئے۔ (۳) سید عبداللہ صاحب نے درست فربایا ہے کہ "مخزن" کی طرف راغب ہو گئے۔ (۳) سید عبداللہ صاحب نے درست فربایا ہے کہ "مخزن" کی علامہ اقبال کی معرکہ آرا نظم "ہمالہ" شائع ہوئی، مولوی احمد دین کا ناور مضمون "مطالعہ الفاظ" شخ عبداللہ ماتار کا مقالمہ "بناوٹ اور سادگی" لالہ سری رام کا آریخی مضمون "دبلی غدر سے پہلے" کے علاوہ عبداللہ علی خوان 'غلام بحیک نیزنگ' اور خوشی مجمد نا ظرکی نظمیں بھی اس یہ جے میں شامل ہیں۔ (۵)

" مخزن " کا دائرة اثر بہت وسیع تھا ۔ ( ۱ ) شخ عبدالقادر کے بلند ہابی رہے ' انگریزی اور اردو کی اعلیٰ تعلیم ' خوش ذوتی اور کشاوہ نظری نے بھی اس پرچ کی مقبولیت میں اضافہ کیا ۔ چنانچہ اس کے قلمی معاونین میں علامہ اقبال ' غلام بھیک نیرنگ ' مولانا ابوالکلام آزاد ' مولانا محمد علی جو ہر ' یگانہ چنگیزی ' حافظ محمود شیرانی ' مولانا حالی ' مولانا شیلی ' محمد حسین آزاد ' سجاد حیدر یلدرم ' آغا حشر کاشمیری ' چنگیزی ' برج زائن چکبست ' اکبر اللہ آبادی ' ریاض خیر آبادی ۔ حسرت موبانی ' طالب بناری ' راشد الخیری ' برج زائن چکبست ' اکبر اللہ آبادی ' ریاض خیر آبادی ۔ حسرت موبانی ' طالب بناری ' نادر کاکوروی ' شوق قدوائی ' شاد عظیم آبادی اور متعدد دوسرے ادبا کے اسائے گرای شامل ہیں اور حقیقت ہے ہے کہ ادبا کی اتنی بری قعداد اور اتنی روشن کمکشاں شاید اس دور کے کسی ادبی پرچ کو میسر نہیں آ سکی ۔

" مخزن " کی ادارت میں شیخ محمد اکرام بطور مدیر معاون شامل سے ' ۱۹۰۳ء میں شیخ عبدالقادر الدن گئے تو " مخزن " کی ادارت شیخ محمد اکرام نے سنبھال لی ' ستبرے ۱۹۰۹ء میں " مخزن " شیخ عبدالقادر کے ساتھ دبلی ختل ہو گیا اور ادارت میں ان کا ہاتھ راشد الخیری بٹانے گئے ( ) ۱۹۰۹ء میں " مخزن " واپس لاہور آ گیا ' ۱۹۱۹ء میں اے مولوی غلام رسول نے خرید لیا گر اس کے بعد بھی شیخ عبدالقادر کا مام سرورق پر اعزازی مدیر کے طور پر چھپتا رہا ۔ ۱۹۱۷ء میں مولوی غلام رسول فوت ہو گئے تو اس کے معاون مدیر تاجور نجیب آبادی مقرر ہوئے ( ) " مخزن " کا ایک اور تابندہ دور مارچ ۱۹۲۷ء میں شروع موان مدیر تابور کے مدیر حفیظ جالند هری اور معاون مدیر بری چند اختر سے ۔ ( ۹ )

اس میں کوئی شک نمیں کہ " مخزن " کو اشاعت کے سب ادوار میں ادارت کے لئے اردو کی نامور مختصیتوں کا تعاون حاصل رہا۔ آئیم اس حقیقت کا اعتراف ضروری ہے کہ اس کا تابندہ ترین دور ۱۹۱۰ء میں ختم ہو گیا تھا۔ اس دور میں " مخزن " نے اردو ادب کو قطر و نظر کے نئے سر چشموں سے دوشناس کرایا ' طاقتور متھیلہ کو تخلیقات کی اساس بنایا ' بحث ونظر میں جدید علوم کی اساس پر عقلی روئی کو پروان چڑھایا اور رومانیت کے ان نقوش کو مجتمع کیا جو انیسویں صدی کے رابع آخر میں بھرے کو پروان چڑھایا اور رومانیت کے ان نقوش کو مجتمع کیا جو انیسویں صدی کے رابع آخر میں بھرے مورک تھے ' (۱۰) چنانچہ " مخزن " کی ادبی عطا سے پورے ایک عمد نے استفادہ کیا اور اسے بھرے مورک کی ادبی صحافت کا ایک مینارہ نور تسلیم کیا گیا۔

#### " زمانه "

فروری ۱۹۰۳ء میں ماہنامہ " زمانہ " نے اپنا سفر اشاعت شروع کیا ( ۱۱ ) تو اس کا بنیادی مقصد " اردو زبان میں مغربی اور مشرقی خیالات کے اتحاد کی تصویر پیش کرنا تھا۔ ( ۱۲ ) اس جریدے نے ایے مضامین کی اشاعت میں گری ولچینی لی جو معاشرے کو منقلب کرنے میں معاونت کر مکتے تھے "زمانه" كے پہلے ايد يم منتى شيوبرت لال ورمن تھے ' نومبر ١٩٠٣ء ميں اس كى ادارت ويا نرائن كلم نے سنبھال لی اور اس کے مزاج میں ملکی سیاست کا عضر بھی شامل کر دیا۔ "زمانہ" کی ایک عطاب بھی ہے کہ اس نے اردو زبان کو ملک کی مقبول زبان اور موثر ذرایعہ اظہار کے طور پر قبول کیا اور ہندوؤل کو اس کے قریب لانے کی کوشش کی۔ اس کی دوسری خولی سائنسی موضوعات یر اعلیٰ یائے کے ادبی مضامین کی اشاعت بھی ہے۔ اس نے تقید میں اختلاف کو عالی ظرفی سے قبول کرنے کی طرح ڈالی اور دیستان سر سید کی مقصدی نثر کو بروان چرهایا۔ زمانہ کے صفحات بر منتی ذکاء اللہ ' اکبر الد آبادی ' و باتریہ کیفی وی نذير احمه مولانا شبلي، منشي يريم چند علوك چند محروم عشرت لكمنه ي علامه اقبال امحد على اشري وجابت بمسنجمانوی ' ٹاقب کانیوری ' پیارے لال شاکر جیسے نامور ادبا با قاعد گی ہے جلوہ کر ہوتے تھے ۔ " زمانه " اردو زبان و ادب كا ايك طويل العمرادلي ' فكرى اور سياسي ماه نامه تها - ويا زائن تكم کی وفات تک یہ رسالہ چھتا رہا ( ۱۳ ) لیکن ۱۹۴۳ء کے بعد اس کی اشاعت بند ہو گئی ۔ "زمانہ" کا شار عمد ساز رسائل میں ہو تا ہے۔ اس نے ان گنت ادبا ہی کی تربیت نہیں کی بلکہ دیا نرائن تھم کو بھی حیات دوام عطاکی ۔ مم اجھے ادیب تھے لیکن اب ان کا نام اس لئے زندہ ہے کہ وہ " زمانہ " کے كشاده نظر 'شيرين كلام ' حاضر وماغ اور ب تعصب مدير تنے ' رام بابو سكين نے جريده نگاري ميں انہیں نوجوانوں کے لئے خصر طریقت شار کیا ہے۔ ( ۱۴ ) مولانا حرت موہانی نے جولائی ۱۹۰۳ء میں علی گڑھ سے ماہنامہ "اردوئے معلی" جاری کیا۔(۱۵) تو اس میں بیک وقت اوب اور سیاست کو پیش کرنے کا نرالا تجربہ کیا۔(۱۱) حرت موہانی شاعر بھی تھے اور سیاستدان بھی "اردوئے معلی" ان کے سیاسی تصورات کا نقیب بھی تھا اور ان کے ادبی مزاج کا آئینہ دار بھی۔ چنانچہ اس پرچ میں مولانا کی سیاسی تنقید بھی چپتی تھی اور قدیم شعرا کے حالات حیات اور ان کے دوادین کو بھی نمایاں جگہ لمتی تھی " اردوئے معلی " نے تنقید میں حق گوئی ' بے باکی اور راست فکری کی روایت کو فروغ دیا ۔ مولانا حرت موہانی نے اس رسالے کو سیاسی ادبی آریخی اور تقیدی معلومات کا خزینہ بنا دیا ۔ اس کا بیشتر حصہ مولانا حرت خود لکھتے تھے ' ادبی کتب ' رسائل اور گلاستوں پر فنی اور بے لاگ تنقید " اردوئے معلی " کی ایک نمایاں خصوصیت تھی ۔

مولانا حرت کی عملی سیاست نے "اردوئے معلی "کو بھی شدت سے متاثر کیا ۔ چنانچہ وہ اگست ۱۹۰۸ء میں جب پابند سلاسل کر دیئے گئے تو رسالہ جاری نہ رہ سکا اور دوبارہ اکتوبر ۱۹۰۹ء میں جاری ہوا لیکن ۱۹۰۳ء میں ضانت طلب کر لی گئی جو ادا نہ ہو سکی اور رسالہ بند ہو گیا ۔ "اردوئے معلی" آخری بار جنوری فروری ۱۹۲۵ء میں جاری ہوا اور اب مولانا نے اس رسالے کو اردو دوادین اور ایے مستقل نوعیت کی کتابیں مرتب ایے مستقل نوعیت کی کتابیں مرتب کی جا سیس ۔ (۱۲)

" اردوئے معلی " کا مزاج کلایکی تھا۔ ڈاکٹر مسکین تجازی کی رائے میں " حسرت نے روزنامہ کے صحافق انداز کو "اردوئے معلی" میں ادبی سطح پر پیش کیا اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا کامیاب تجربہ تھا۔"(۱۸)

" مخزن " " نانه " اور "اردو کے معلی " نے بیبویں صدی کے پہلے عشرے بیں ادبی صحافت کو صحت مند کروٹ دی اور متعدد ایسے ادبی جریدے منظر عام پر آ گئے جن کا مقصد زبان و ادب کا فروغ علی و ادبی نداق کی تفکیل نو اور مسائل کو تنقیدی انداز میں دیکھنے کا رجمان مرتب کرنا تھا۔ ان میں سے مولانا ابوالکلام آزاد کا ماہنامہ "لسان الصدق" نومبر ۱۹۰۳ء میں کلکتہ سے جاری ہوا۔(۱۹) اس پرچ کی اٹھان اچھی تھی ' عبیم امروہوی' امجد علی اشہری ' مجہ سعید بلکرای ' ابو النصر آو دہلوی' عبد الحلیم شرر' وحید الدین سلیم جیسے ادبا اس کے مضمون نگاروں میں شامل تھے' اس پرچ کے مضامین ملک کے دوسرے اخبارات و جرائد میں بھی اقتباس ہوتے تھے۔ لیکن اے مناسب تعداد میں خریدار نہ مل سکے دوسرے اخبارات و جرائد میں بھی اقتباس ہوتے تھے۔ لیکن اے مناسب تعداد میں خریدار نہ مل سکے دوسرے اخبارات و جرائد میں بھی اقتباس ہوتے تھے۔ لیکن اے مناسب تعداد میں خریدار نہ مل سکے دوسرے اخبارات و جرائد میں بھی اقتباس ہوتے تھے۔ لیکن اے مناسب تعداد میں خریدار نہ مل سکے دوسرے اخبارات و جرائد میں بھی اقتباس ہوتے تھے۔ لیکن اے مناسب تعداد میں خریدار نہ مل سکے دوسرے اخبارات و جرائد میں بھی اقتباس ہوتے تھے۔ لیکن اے مناسب تعداد میں خریدار نہ مل سکے دوسرے اخبارات و جرائد میں بھی اقتباس ہوتے تھے۔ لیکن اے مناسب تعداد میں خریدار نہ مل سکے دوسرے اخبارات و جرائد میں بھی اقتباس ہوتے تھے۔ لیکن اے مناسب تعداد میں خریدار نہ مل سکے دوسرے اخبارات و جرائد میں بھی اقتباس ہوتے تھے۔ لیکن اے مناسب تعداد میں خریدار نہ مل سکے دوسرے اخبارات و جرائد میں بھی اقتباس ہوتے تھے۔ لیکن اے مناسب تعداد میں خریدار نہ میں ہوتے تھے۔

چنانچہ کچھ عرصہ بے قاعدہ اشاعت کا شکار رہنے کے بعد ١٩٠٥ء میں بند ہو گیا۔ "اسان الصدق" کی ایک بنیادی عطا سے کے اس رسالے کے ذریعے مولانا ابوالکلام آزاد علمی و ادبی دنیا سے وسیع پیانے پر متعارف ہوئے۔

جولائی ۱۹۰۳ء میں مولانا ظفر علی خان نے دکن سے رسالہ "افسانہ" جاری کیا (۲۰) " دِکن راہِدِ"

۱۹۰۹ء کو انہوں نے "دکن راہِدِی" کی ابتداء کی تو رسالہ "افسانہ" اس میں ضم ہو گیا۔(۲۱) "دوکن راہِدِی"

۱۹۰۹ء تک چچتا رہا۔ یہ علمی و ادبی حلقول میں دلچپی سے پڑھا جاتا تھا۔ مولوی عزیز مرزا علی حیدر طباطبائی مولوی جواد علی خان عالی مولوی عبدالحق محفوظ علی اجمل خان عبدالحلیم شرر مولوی مجمہ اخر" شیلی نعمانی اور قاضی کبیر الدین کے مضامین "دکن راہویو" میں نمایاں نظر آتے ہیں اس پرچ کے شیلی نعمانی اور قاضی کبیر الدین کے مضامین "دکن راہویو" میں نمایاں نظر آتے ہیں اس پرچ کے "اسلام نمبر" اور "ہندو نمبر" کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی تھی لیکن ریاسی سازشوں کی وجہ سے ظفر علی خان کو ریاست بدر کیا گیا تو "دکن راہویو" کی اشاعت بھی بند ہو گئی۔ لیکن ظفر علی خان نے اس سال خان کو ریاست بدر کیا گیا تو "دکن راہویو" کی اشاعت بھی بند ہو گئی۔ لیکن ظفر علی خان نے اس سال کرم آباد سے "بخاب راہویو" جاری کیا جو اعلی درج کا علمی و ادبی رسالہ تھا۔

ندو ۃ العلما کی ندہی اور ادبی سرگرمیوں کی اشاعت کے لیے شاجبان پور سے جوالئی ۱۹۹۳ء میں رسالہ "ندوہ" نکالا گیا۔ ادارہ ترتیب میں مولانا شیل نعمانی مولوی عبدالحی اور مولانا حبیب الرحمٰن شیروانی شامل تھے۔ (۲۲) "ندوہ" نے عربی کی نادر کتابوں ' اکابرسلف اور فدہب اسلام کے بارے میں وقتی علمی و ادبی مضامین کی اشاعت کی ۔ مشی محمد دین فوق نے جنوری ۱۹۹۱ء میں لاہور سے "کشیری میگزین" نکالا (۲۳) جس کا مقصد کشمیری عوام کو زیور علم اور ذوق ادب سے آراستہ کرنا تھا' اس پرچ میں تاریخی مضامین کو زیادہ اجمیت دی جاتی تھی۔ "کشیری میگزین" نے لاہور میں باف ٹون بلاک کی مضامین کو زیادہ اجمیت دی جاتی تھی۔ "کشیری میگزین" نے لاہور میں باف ٹون بلاک کی تصویریں چھاپنے کا سلمہ شروع کیا تھا۔ اس کا "ایڈیٹر نمبر" تاریخی حیثیت کا پرچہ شار ہوتا ہے۔ ۱۹۱۲ء میں «کشمیری میگزین" نے ہفتہ وار اخبار کی صورت افعار کر کی اور اب اس کا رخ سیاست کی طرف میں «کشمیری میگزین" نے ہفتہ وار اخبار کی صورت افعار کر کی اور اب اس کا رخ سیاست کی طرف زیادہ ہو گیا۔ محمد دین فوق با ذوق صحافی تھے ' انہوں نے " طریقت " اور " نظام " دو مابانہ رسائل کو تین چار جاری کے دین دور میں بات تھا۔ ان رسائل کو تین چار جاری کے دین دورہ میں بلی ہے زیادہ عمر نہیں بلی۔

خواجہ فیمید حسین نازک رقم اکبر آبادی کا رسالہ " زبان " ویلی ہے ۱۹۰۵ ء میں جاری ہوا' یہ ندرت فکر و اظہار کا واعی تھا۔ بش نرائن در' حامد اللہ افسر' محوی لکھنوی' نظام الدین د گلیر' حامد حسن قادری ' جگن ناتھ شوق اس پرچ میں باقاعدگی سے لکھتے تھے۔ اس پرچ کے مدیر ہی اس کے کاتب بھی تھے ' زبان کو اس دور کے علمی و ادبی پرچوں میں بلند مقام حاصل ہے۔ ای نام سے ایک اور رسالہ ۱۹۰۸ ء میں ویلی ہے ماکل وہلوی کی ادارت میں لکلا ' جس کے لکھنے والوں میں آغا شاعر

قزلباش ' خواجه حسن نظای ' برق دبلوی اور ذاکر حسین اخر شامل تھے۔

راشد الخیری کی مضمون نگاری اور کمانی نولیی کو پروان پڑھانے میں "مخزن" کا بہت حصہ ہے ، پختے عبدالقادر کے مشورے پر بی انہوں نے عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لئے جون ۱۹۰۸ء میں رسالہ معصمت" جاری کیا۔ اس رسالے میں ان کے معاون مدیر شخ محمد اگرام سخے "عصمت" کی سب سے بڑی عطا ہے ہے کہ اس نے عورتوں میں تعلیمی اور تهذیبی ترقی کی امر پیدا کر دی اور اپنے صفحات پر خواتین کی ایک ایسی جماعت کو پروان پڑھایا جو نظم و نثر میں خوبی اور خوبصورتی سے اظمار کر سختی شخص۔ راشد الخیری اس پرچ میں اصلاح نسواں کے زاویوں کو خود بھی اجاگر کرتے اور اس دور کے نامور لکھنے والے ادبا مثلاً نذیر احمد دہلوی ، فرحت اللہ بیک ، مثنی پریم چند ، ملا واحدی ، علامہ اقبال اکبر نامور کھنے والے ادبا مثلاً نذیر احمد دہلوی ، فرحت اللہ بیک ، مثنی پریم چند ، ملا واحدی ، علامہ اور سل زبان نامور کھنے والے ادبا مثلاً نزین اعظم کریوی ، اور متعدد دو سرے ادبا سے عام فنم ، سادہ اور سل زبان میں مضامین کھوا کر شائع کرتے ، "عصمت" اردو کا سب سے طویل العر پرچہ ہے۔(۲۵)

لکھنو کے عفرالملک علوی کے ماہنامہ "الناظر" کا طلوع جولائی ۱۹۰۹ء میں ہوا۔ متند اہل علم اس کے مضمون نگاروں میں شامل تھے کم جنوری ۱۹۱۰ء کو رسالہ "ادیب" نوبت رائے نظر کی ادارت میں اللہ آباد سے جاری ہوا۔ کچھ عرصہ کے لئے اس کی ترتیب و تدوین کے فرائض پیارے لال شاکر میر شخی نے سر انجام دیئے۔ جنوری ۱۹۱۳ء میں میسر خسر عظیم آبادی مدیر مقرر ہوئے۔ آبام ادیب کی شرت کو متحکم بنیاد نوبت رائے نظر کی ادارت اور مولوی سید محمد فاروق مولوی محمد یکی تنا ۔ ناطق محمد کی شاف نظم طباطبائی ندرت میر شخی درگا سائے سرور علامہ اقبال مولوی ذکاء اللہ احمد علی شوق قدوائی اور تیر تھے رام فیروز پوری جیسے ادبا نے فراہم کی۔ "ادیب" اپنے عمد کے ممتاز آور موقر پرچوں میں شار ہو تا تھا۔ اس نے اردو ادب کو نئے راستوں پر چلانے میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔

## مولانا تاجور نجیب آبادی کی ادبی صحافت

بیسویں صدی کے رابع اول میں مولانا احسان اللہ خان تاجور نجیب آبادی کو ادبی جریدہ نگاری کے فروغ میں بے حد اہم حیثیت حاصل ہے۔ تاجور بلند پاید ادیب اور کمند مشق شاعر سے دیو بند میں تعلیم پانے کے بعد انہوں نے مشرقی علوم کی مخصیل کی اور زندگی کے آخری کھے تک اوب کی مختلف شمعوں کو رسائل کے ذریعے روشن کرتے رہے۔ شمع کی لو بحثرک اشحتی تو مولانا تاجور یہ مشمع کسی دوسرے دل دادہ اردو کے ہرد کر دیتے اور خود نیا رسالہ نکال لیتے۔

مولانا تاجور نجیب آبادی نے ۱۹۱۱ء میں لدھیانہ سے رسالہ "آفتاب اردو" جاری کیا "۱۹۱۱ء میں انجیب آباد سے "آباد سے "آباد کا عملی تعاون حاصل کر نجیب آباد سے "آباد کے دریا اعزازی شیخ عبدالقادر تھے لیکن اس کی ادارت تاجور کرتے تھے "انہوں نے یہ خدمات پانچ سال تک سر انجام دیں۔ جنوری ۱۹۲۲ء میں "جایوں" جاری جوا تو مولانا تاجور اس پر پے خدمات پانچ سال تک سر انجام دیں۔ جنوری ۱۹۲۲ء میں "جایوں" جاری جوا انہوں نے ۱۹۲۹ء میں کے ساتھ مسلک ہو گئے۔ ان کی سب سے بری عطا رسالہ "ادبی دنیا" ہے جو انہوں نے ۱۹۲۹ء میں مولانا تاجور نے جاری کیا اور ۱۹۳۳ء میں مولانا صلاح الدین احمد کے پاس فروخت کر دیا۔ ۱۹۳۳ء میں مولانا مسلاح الدین احمد کے پاس فروخت کر دیا۔ ۱۹۳۳ء میں مولانا تاجور نے اردو کا ایک اور ممتاز رسالہ "شاہکار" نکالا۔ بچوں کے رسالہ "پریم" کی ادارت کا اعزاز بھی مولانا تاجور نجیب آبادی کو حاصل ہے۔

مولانا تاجور مشرقی زبانوں کے استاد تھے اور شعر و ادب کا رچا ہوا کلا یکی مزاج رکھتے تھے۔
انہوں نے جریدہ نگاری سے شعر و ادب کے ذوق کو پروان چڑھانے کی کوشش کی اور اردو ادب کو بہت
سے اچھا لکھنے والے ادبا عطا کئے۔ ایک بلند پایہ شاعر کی حیثیت میں انہوں نے نہ صرف شعر و انشاء کو چکایا بلکہ شاگردوں کی ایک ایسی جماعت بھی پیدا کی جو ان کے اصولوں کی پیروی کرتی تھی' مولانا صابری نے لکھا ہے کہ:

"علامہ نے پنجاب میں اردو شاعری اور اردو انشا پردازی کا کچھ اس شان سے صور پھونکا کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے خوابیدہ جذبات بیدار ہو گئے، لکھنؤ اور دبلی میں ادیبوں کی تحریوں کا جو رنگ تھا اس کے سانچے میں پنجاب کے ادیبوں کی تحریس ڈھلنے لگیں ۔" (۲۹)

مولاتا تا جور نجیب آبادی کی صحافت بنیادی طور پر زبان و ادب کی صحافت تھی ' ان کے شاگر دول کی ایک بری تعداد پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی ' جن کے ادب پارول کی اصلاح کے علاوہ ان کی اشاعت کا اہتمام بھی تاجور کرتے تھے ' چنانچہ ادبی رسالہ ان کے لئے فروغ ادب بی کا نہیں اپنے شاگر دول کو شہرت عطا کرنے اور انہیں عمر بھر اپنے طقنہ غلای میں محبوس رکھنے کا وسیلہ بھی تفا۔ (۲۷) کی وج ہے کہ مولاتا تاجور نے زندگی بھر رسائل کے ساتھ ناچ قائم رکھا اور ایک طقنہ اوب پیدا کیا جو بھیشہ ان کے زیر تکمیں رہا ۔ مولاتا تاجور چونکہ شعر و انشا کے ایک کڑے ناقد تھے اس لئے ان رسائل نے زبان و ادب کی بیش بها خدمات سر انجام دیں۔ مولاتا تاجور کی صحافت کا زاویہ شخ عبدالقادر اور ویا نرائن تگم ہے مختلف تھا جوہ ادب برائے اوب کے نمائندہ ادیب تھے اس لئے انہوں کو زیادہ نے "مخون" " ہمایوں" "ادبی دنیا" اور شام کی جیش میں صحت زبان کو بھشہ طحوظ خاطر رکھا' مولاتا تاجور ادیب گر اور شاعر انہیت دی اور خیال کی چیشش میں صحت زبان کو بھشہ طحوظ خاطر رکھا' مولاتا تاجور ادیب گر اور شاعر ساز تھے' ان کے رسائل نے اس کار خیر میں ان کی گر ان قدر معاونت کی اور ان سے کئی مستقبل ساز تھے' ان کے رسائل نے اس کل اس کار خیر میں ان کی گر ان قدر معاونت کی اور ان سے کئی مستقبل ساز تھے' ان کے رسائل نے اس کار خیر میں ان کی گر ان قدر معاونت کی اور ان سے کئی مستقبل ساز تھے' ان کے رسائل نے اس کار خیر میں ان کی گر ان قدر معاونت کی اور ان سے گئی مستقبل ساز تھے' ان کے رسائل نے نے اس کار خیر میں ان کی گر ان قدر معاونت کی اور ان سے گئی مستقبل ساز

### "الهلال"

سرسید احمد خان رسالہ " تہذیب الاخلاق " کا تصور لندن ہے لائے تھے 'لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے "الملال" کا بنیادی خاکہ مصری صحافت ہے اخذ کیا تھا۔ مولانا آزاد صحافت کو ایک ایسا موثر وسیلہ سمجھتے تھے جس ہے وہ تاریخی شعور اور تہذیبی تسلسل کی تحریک کو فروغ دے کئے تھے ' ۱۹۱۲ء میں "الملال" جاری کرنے ہے قبل انہول نے رسالہ "الصباح" اور "احسن الاخبار" کی ادارت کی مولوی محمد یوسف جعفری کے ساتھ مل کر "لسان الصدق" جاری کیا "تحفہ محمدیہ" اور "فرنگ نظر" کے علاوہ رسالہ "الندوہ" اور "وکیل" کے ساتھ وابستہ رہے لیکن "الملال" ان کے تصورات کا زیادہ نتیب مرسلہ "الدوہ" اور اس میں شبلی نعمانی اکبر اللہ آبادی سلیمان ندوی علامہ اقبال مرت موبانی نیاز فتح پوری علامہ اقبال مرت موبانی نیاز فتح پوری علیہ الرادب نے بھی سرگرم شرکت کی۔

"الملال" کی جت سیای مترجی اور ند ہی تھی اس نے اظہار کے گئے ایک محضوص اسلوب کو پروان پڑھایا اور اپنی فکری وعوت میں اوبی استدلال کو اہمیت دی ' چنانچہ "الملال" کے مباحث میں اوب کو داخلی روح کی حقیت حاصل تھی۔ اس کی ایک عطا یہ بھی ہے کہ اس نے اروو زبان و اوب کو باواسط طور پر زندگی کے متعدد مسائل ہے ہم آہٹ کر دیا۔ ان وجوہ کی بنا پر "الملال" کو ایک ہفت روزہ ادبی جریدہ شار کرنا بھی بجا ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ "الملال" میں کشاف اور نقاد کے نام ہے جو مظومات شائع ہوئی تھیں ان کے خالق خود مولانا آزاد تھے۔ "الملال" انقلابی نوعیت کا جریدہ تھا اگریزی حکومت نے نومبر ۱۹۱۳ء میں ضانت ضبط کر لی اور یوں ۱۸ نومبر ۱۹۱۳ء کو "الملال" کا پہلا دور ختم ہو گیا۔ اس کے ایک سال بعد مولانا آزاد نے "البلاغ" جاری کیا لیکن مولانا آزاد چو کئد آجر ضمیں بلکہ واجی تھے ' اس لئے یہ پرچہ بھی زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہ سکا " البلاغ " کی جت تبلیغی تھی ' بلکہ واجی تھے ابا کہ حرت موبانی ' سلیمان ندوی ' مش اللہ قادری ' عبدالسلام ندوی ' وصی بلگرای ' مولوی استعمل بانی پی ' خواجہ عبدالحجی جیسے ادبا کا تعاون حاصل تھا۔ لیکن ' البلاغ " اس مارچ ۱۹۱۱ء کے بعد جاری نہ رہ سکا " ابلاغ " ایوالکلام آزاد نے مولوی استعمل بانی پی ' خواجہ عبدالحجی جیسے ادبا کا تعاون حاصل تھا۔ لیکن " ابلاغ " سے معلی مضامین کی کے بعد جاری نہ رہ سکا۔ اس کے صرف سات یا آٹھ پر چے ہی شائع ہوئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے سخر اس میں علی مضامین کی سے مقبر ہیں کیا۔ یہ بی بیا۔ یہ ادبار بھی میں کیا۔ یہ ادبار بھی می کیا۔ یہ ادبار بھی کیا۔ یہ ادبار بھی میں کیا۔ یہ ادبار بھی میں کیا۔ یہ ادبار بھی میں کیا۔ یہ ادبار بھی کیا۔ یہ ادبار بھی کیا۔ یہ ادبار مسلح ادر دامی ان کی سیاسی مصروفیات کو ترجیجی مقام آزاد بلاشہ ایک بہت برے ادبار بیت ہی کین بطور مسلح ادر دامی ان کی سیاسی مصروفیات کو ترجیجی مقام آزاد بلاشہ ایک بھی کیا۔ ادبار ادبار بلاغ آبیاں کی سیاسی مصروفیات کو ترجیجی مقام

حاصل تھا ' بتیجہ یہ ہوا کہ ان کے زیرادارت جاری ہونے والے اخبارات و رسائل موڑ ہونے کے باوجود دوام و تشکسل اشاعت حاصل نہ کر سکے ' حتیٰ کہ ۱۹۲۷ء میں " الملال "کی تجدید اشاعت کی گئی تو نمایاں مقبولیت کے باوجود چند ماہ کے بعد ہی پرچہ بند ہو گیا۔

### "זאננ"

سیای راہنماؤں میں سے مولانا مجھ علی جو ہرکو یہ اتبیاز حاصل ہے کہ انہوں نے ادب کو روزانہ صحافت کے وسلے سے پروان چڑھانے کی کوشش کی ۔ انہوں نے اخبار " ہدرد " کے خاکے میں زیادہ اجبات مطالعے کے مواد کو دی اور خواہش ظاہر کی کہ سجاد حیدر بلدرم ' عنائت اللہ وہلوی ' علامہ اقبال ' محفوظ علی بدایونی ' شیخ عبدالقادر ' مولوی عبدالحق اور خواجہ غلام الثقلین جیسے لوگ اس کے رکن اوارہ تحریر ہول ۔ ( ۲۸ ) مولانا مجمد علی جو ہر نے " ہدرد " فروری ۱۹۱۲ء میں جاری کیا ' اس کے اوار تی عملے میں محفوظ علی بدایونی ' ہاشمی فرید آبادی ' عبدالحلیم شرر ' قاضی عبدالغفار اور ڈاکٹر سعید احمد بر بلوی شامل میں محفوظ علی بدایونی ' ہاشمی فرید آبادی ' عبدالحلیم شرر ' قاضی عبدالغفار اور ڈاکٹر سعید احمد بر بلوی شامل میں محفوظ علی بدایونی ' ہاشمی فرید آبادی ' عبدالحلیم شرر ' قاضی عبدالغفار اور ڈاکٹر سعید احمد بر بلوی شامل میں سال کی سیاس سرگرمیوں کی نذر ہو جانا پڑا ۔ اس کا پسلا دور اگست ۱۹۱۵ء کو ختم ہو گیا ۔ آخری دور میں مولانا عبدالماجد دریا آبادی نے " ہدرد " کی ادارت سنبھال کی اشاعت کے بعد ہدرد بند ہو گیا ۔

" ہمدرد " کی بنیادی عطا ہے ہے کہ اس نے ادب کے فروخ میں روزانہ صحافت کو وسیلہ بنایا اور اس دور کے نامور ادبا کے تعاون سے ادب کو ایک مؤٹر تحریک کے طور پر ابھارا ' ادبی اور علمی مباحث میں استدلال کو اہمیت دی اور بحث کو خنگ اسلوب میں پیش کرنے کی سعی کی ' چنانچہ " ہمدرد " نے سیاس مزاج کو ایک مخصوص نبج پر ڈھالنے کی کوشش کی اور اس کے لئے بھی ادبی اسلوب استعال کیا ۔ یہی وجہ سے کہ " ہمدرد " بند ہوا تو اس کا سب سے زیادہ دکھ ادبی علقے میں محسوس کیا گیا ۔

## اردو کے چند اہم جرائد

مولانا عبد البجيد سالک نے جون ۱۹۸۳ء ميں پھان کوٹ سے "فانوس خيال" جاری کيا تو اس کے بنيادی مقاصد ميں تخليقی اوب کی سب اصاف ' تراجم اور متصوفانہ ' اخلاقی ' تدنی اور فلسفيانہ مضامين کی اشاعت کے علاوہ گورنمنٹ عاليہ کے احسانات کا شکر گزار رہنا اور ابنائے ملک کو وفاداری کی تعلیم دينا بھی تھا۔ مولانا سالک کا زبن اختراعی تھا ' انہوں نے ادار بے کو "مقدمتہ المديری" کا عنوان ديا اور ابنا ورسفیم سالک کا زبن اختراعی تھا ' انہوں نے ادار بے کو "مقدمتہ المديری" کا عنوان ديا اور

"فانوس خیال" کے لئے ناصر نذر فراق دہلوی ' طالب بناری ' احمد میاں اخر جونا گردھی ' راشد الخیری ' سیاب اکبر آبادی ' ندرت میر بھی ' عشرت کا مشتوی اور رشک بلند شری کا قامی تعاون حاصل کیا ' اس پرچ نے مختمر افسانے کے فروغ میں بالحضوص نمایاں کردار ادا کیا۔ "فانوس خیال" اعلیٰ پائے کا ادبی پرچ تھا لیکن بہت جلد اے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور سے پرچ اشاعت کا شلسل برقرار نہ رکھ سکا۔ اس سال شوق لاہوری نے بازار حکیمال لاہور ے ماہنامہ "شوق" جاری کیا۔ مولانا حرت موبانی نے علی گڑھ سے "تذکرة الشعرا" کتابی صورت میں جاری کیا 'جو ہر تمین ماہ کے بعد شائع ہوتی تھا ' اس میں شعرا کا کاام اور ان کا تذکرہ چھپتا تھا' ویلی سے ملا واحدی نے رسالہ "فطیب" اور محمد دین فوق نے لاہور سے "طریقت" جاری کیا' جو جر تمین گیا جو تری ' عبی اور اردو میں چھپتا تھا' لاہور سے جاری کیا گیا جو تری ' عبی اور اردو میں چھپتا تھا' کہا ہے تام سے ایک سے لیانی رسالہ ۱۳۱۰ء میں استبول سے جاری کیا گیا جو تری ' عبی اور اردو میں چھپتا تھا' ایک جنجابی ابو سعید صاحب اس پر چ کے اردو ھے کے مدیر شے ' تیرتھ رام فیروز بوری کے رسالہ "ترجمان" (لاہور) کی خصوصیت ہے ہے کہ اس کے مدیر سارا پرچہ خود لکھتے تھے چنانچہ اس پر کیائیت "ترجمان" (لاہور) کی خصوصیت ہے ہے کہ اس کے مدیر سارا پرچہ خود لکھتے تھے چنانچہ اس پر کیائیت

اگت ۱۹۱۵ء میں کرم آباد سے "ستارہ صحی" طلوع ہوا تو اس کی سب سے بری خوبی ہے سخی کہ اس کے مدیر مولانا ظفر علی خان تھے 'جن کی تربیت علی گڑھ اور حدر آباد کے علمی و اوبی گھواروں میں ہوئی تھی۔ وہ اعلیٰ پائے کے شاعر اور بلند ظرف اویب تھے ' انہوں نے ۱۹۰۳ء میں باہ نامہ "افسانہ" جاری کیا ہماہء میں "دکن ریویو" کو ایک علمی و اوبی بابناہے کی صورت دی 'جو ۱۹۰۹ء تک اردو زبان کی خدمت کرآ رہا۔ دکن سے جری اخراج ہوا تو ظفر علی خان نے کرم آباد آکر "زمیندار" کی اوارت سنجالی اور صحافت کو اوب کا ہم پایہ بتانے کی کوشش کی۔ انہوں نے "ستارہ صحیح" میں سیاست کو عمل دخل سے خارج قرار دیا اور عوام کے علمی' اوبی اور تہذہی ذوق کی ذمہ داری قبول کی' اس پرچ کے دول سے خارج قرار دیا اور عوام کے علمی' اوبی اور تہذہی ذوق کی ذمہ داری قبول کی' اس پرچ کے ادارہ تحریر میں وجید الدین سلیم' عبداللہ العمادی' وجابت جمنجمانوی' خواجہ عبدالحی اور اخر علی خان شال سے۔ اس پرچ کے ذریع صحافت سے بد نداق کے عناصر کو رفع کرنے اور علم و اوب کو فروغ شال سے۔ اس پرچ کے ذریع صحافت سے بد نداق کے عناصر کو رفع کرنے اور علم و اوب کو فروغ شال سے۔ اس پرچ کے ذریع صحافت سے بد نداق کے عناصر کو رفع کرنے اور علم و اوب کو فروغ دیے کی کامیاب سعی کی لیکن سے پرچہ بھی زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا۔ "ستارہ صحی" ۱۹۱۸ء میں غروب ہوگا۔

رسالہ "معارف" جولائی ۱۹۲۱ء میں مولانا سلیمان ندوی کی ادارت میں جاری ہوا۔ یہ دارا لمصنفین اعظم گڑھ کا ترجمان تھا اور اس کا مقصد ندہب و فلفہ و قکر کی ترجمانی اور نئی تحقیق اور آزہ خیالات کا فروغ عام تھا۔ اس رسالے نے علوم ندہبی کے ارتقا کو منظر پر لانے 'اکابرسلف کی سوانح عمریوں کو مرتب کرنے اور حکمت اسلامی پر شخفیق مضامین چیش کرنے میں فوقیت حاصل کی مباحث و

انقادات ادب میں اپنی بلند معیار کو برقرار رکھا اور طقہ قرات کم ہونے کے باوجود اس رسالے کی روشنی اب تک قائم ہے۔ مولانا حالی' عبدالسلام ندوی' پروفیسر نواب علی' شخ عبدالقادر ' عبدالماجد دریا آبادی' اقبال احمد سیل' ڈاکٹر اقبال اور نیاز فتح پوری جیسے زعما اس کے مقالہ نگاروں میں شامل تھے' ڈاکٹر نکلسن نے اس رسالے کے ناقدانہ مباحث اور علمی معیار کی محسین کی ہے۔ معارف کی ادبی خدمات اس دور کے متعدد رسائل سے زیادہ ہیں۔

تتمبر ١٩١٨ء ميں امتياز على تاج نے لاہور سے ماہنامہ "ككشال" اور يندت برج نرائن چكبت نے لکھنؤ سے اکتوبر ۱۹۱۸ء میں " صبح امید " جاری کیا ۔ ان دونول برچول کو ملک کے نامور لکھنے والول کا تعاون حاصل تھا 'علمی اور ادبی معیار بلند تھا ' نادر مضامین کی چیش کش کا انداز منفرد تھا۔ لیکن زمانے کی بد غداقی کی وجہ سے یہ برجے بھی زیادہ در زندہ نه رہ سکے ' وحید احمد زیدی کا ماہنامہ " نتیب " بدايول - حكيم احمد شجاع كا رساله " بزار داستان " لاجور - محمد دين فوق كا رساله " نظام " لاجور مولوي عبدالحق كا ما بنامه " الواعظ " حيدر آباد وكن - مولوي عبدالسلام كا رساله " انتخاب " جاوره ' ناصر نذر فراق وہلوی کا رسالہ " یاوگار درد" دہلی اور صغری بیٹم حیا کا نسوانی رسالہ " النساء " حیدر آباد ۱۹۱۹ء کے دوران مطلع ادب پر نمودار ہوئے ' اور مخترے عرصے کے لیے ادب کی بمار جاں فزا دکھا کر رخصت ہو گئے ' ان میں " ہزار واستان " کی یہ اہمیت ہے کہ اس میں تخلیقی اصناف نیٹر بالحضوص افسانہ اور ڈرامہ کو فوقیت دی گئی ' کیم احمد شجاع نے اے " مخزن " کے خطوط بر جلانے اور تحدد فکر و نظر کانتیب بنانے کی سعی کی علی گڑھ میگزین جس نے ۱۹۲۰ء میں باقاعدہ مابنامے کی حیثیت اختیار کرلی تھی كى اجميت بيب كداس نے كالج ميكزين جونے كے باوسف كراں قدر علمي اور اولى خدمات سر انجام وس ' ہر چند یہ " محمدُن اینگلو اور نیتل کالج میگزین " ہی کی توسیع تھا لیکن اے رشید احمد صدیقی ' خواجه منظور حسين ' آل احمد سرور ' جان نثار اختر ' ابوالليث صديقي ' مختار الدين احمد ' خليل الرحمن اعظمی ، قرر کیس اور شریار جیسے ادباکی اوارت حاصل ہوئی ، اس رسالے نے اقبال ، فانی بدایونی ، غالب ' اكبر اله آبادي ' اور مجازير مستقل نوعيت كے خاص نمبرشائع كئے ' جو اب حوالے كى كتابوں كى طرح استعال ہوتے ہیں ۔ مولانا صلاح الدین احمد نے ای دور میں لاہور سے رسالہ " خیالتان " جاری کیا جس کے چند شارے جیے ۔ اس جریدے کو علامہ اقبال اور ظفر علی خان کی سریرسی حاصل تھی " خیالتان " کے ابتدائی ادارتی تجربے نے ہی بعد میں مولانا صلاح الدین احمد کو " ادبی دنیا " جیسا عمد ساز ادبی جریده مرتب کرنے اور اے تاویر جاری رکھنے کا حوصلہ عطاکیا۔ "شباب اردو" مصور ادبی رسالہ تھا جو ۱۹۲۰ء میں لاہور سے خان محمد حسین نے جاری کیا اس رسالے کو بیخ عبدالقادر ' خواجہ ول محمد اور خان عبدالعزيز كا تعاون حاصل تها "مخزن" اور "بزار داستان "كي طرح "شباب اردو" في مجمى

تخلیقی اصناف ادب کی گرال قدر خدمت سر انجام دی ا

ا ۱۹۲۱ء میں انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام سہ مائی رسالہ " اردو " جاری ہوا تو اس کی اوارت کے فرائض مولوی عبدالحق نے سے انجام دیئے۔ " اردو " کا مقصد زبان و اوب کے ان خزینوں کو منظر عام پر لانا تھا جو نظروں سے او جھل تھے ' چنانچہ ابتدا ہی سے اس رسالے کا مزاج محقیقی قرار پایا اور اسے بورے استقلال و استقامت سے قائم رکھا گیا۔ " اردو " اب انجمن ترقی اردو پاکستان کے زیر اہتمام شائع ہوتا ہے اس کا ذکر آئندہ اوراق میں آئے گا۔

مولانا نیاز فتح پوری نے ۱۹۲۲ء میں بھوپال سے " نگار " جاری کیا تو قصص و حکایات کے اس دور میں ان کا مقصد ادب " آریخ اور علوم نو کا فروغ تھا " تحقیقی و تنقیدی مضامین اور شعری تخلیقات کو بھی مدار اشاعت میں شامل کیا گیا " نگار " کی خوبی ہے ہے کہ اس نے مختلف ادوار میں اپ اس عمد کو نجمایا ۔ پیشکش کے معیار کو قائم رکھا اور خرد افروزی کی ایک الیمی تخریک برپا کر دی جس نے پورے ملک کے زیرک اذبان کو متاثر کیا ۔ " نگار " کا سالنامہ اس پرچ کی قابل ذکر خصوصیت ہے اور اس میں کسی ایک موضوع پر ضخیم رسالہ پیش کیا جاتا تھا ۔ ان خاص نمبروں کے ذریعے کئی شعرا کی تعیین قدر از سر نو ہوئی ۔ اس شمن میں مومن " بمادر شاہ ظفر " نظر اکبر آبادی " ریاض خیر آبادی " اور غالب نمبر کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے ۔ " نگار " آزادی کے بعد کراچی خفتل ہو گیا " نیاز کی وفات کے نبد اس کی ادارت ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے سنبھال لی ۔ اس کا ذکر آئندہ اوراق میں آگے گا۔

۱۹۲۲ء میں لاہور سے جاری ہونے والے رسائل میں سے " ہمایوں "کو یہ اہمیت حاصل ہے۔
کہ اس نے ادبی جریدہ نگاری میں شائنگی اور تہذیبی شان پیدا کی "اس کے مدیر مسئول میاں بشیر احمہ تصلیح لیکن اس کے ادارتی فرائض مولانا تاجور نجیب آبادی "منصور احمد اور مولانا حامد علی خان نے سر انجام دیے " یوسف ظفر "مظر انصاری "شیر محمد اختر اور ناصر کاظمی اس کے آخری دور کے مدیران تھے " انجام دیے " یوسف ظفر "مظر انصاری " شیر محمد اختر اور ناصر کاظمی اس کے آخری دور کے مدیران تھے " ہمایوں جسٹس شاہ دین ہمایوں کی یاد میں جاری کیا گیا تھا جن کی زندگی کا نصب العین اس شعر سے عیاں ہمایوں جسٹس شاہ دین ہمایوں کی یاد میں جاری کیا گیا تھا جن کی زندگی کا نصب العین اس شعر سے عیاں

اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہو گا پھر بھی و روڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا

ہمایوں نے اس شعر کو تا زندگی طرؤ اختیاز بنائے رکھا اور ادب 'تندیب معاشرت اور اخلاقیات کے موضوعات پر کشادہ نظری کا مظاہرہ کیا' ہمایوں کو اس دور کے اعلی پائے کے لکھنے والوں کا تعاون حاصل تھا اور اس نے شاعری اور نظری تمام اصناف کی گرانقدر خدمت سرانجام دی' ہمایوں اردو زبان کے فروغ کا حامی اور مسلم سیاست جس آزادہ نظری کا حامی تھا' چنانچہ یہ ایک وسیع علقے جس پڑھا جا آ تھا۔ اس رسالے کا مفصل ذکر آزادی کے بعد کے رسائل کے جصے جس آئے گا۔ رسالہ "جامعہ" کا

مقصد اشاعت اوب کے علاوہ فلف ' تاریخ' ندہب اور معاشرت کا تجربیہ کرنا بھی تھا' یہ رسالہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دیلی نے ۱۹۲۳ء میں جاری کیا' ڈاکٹر پوسف حسین خان کے عبد اوارت میں جہامعہ' کی فکری اور نظری جت مضبوط بنیادوں پر استوار ہوئی۔ حکیم یوسف حسن کا رسالہ ''نیرنگ خیال'' نیاز مندان لاہور کا جن میں بطری' تاثیر' سالک' مجید ملک' چفائی شامل سے ترجمان تھا' یہ رسالہ علمی اور فئی مضامین کے علاوہ اپنے عبد کا مقبول ترین رسالہ کے علاوہ اپنے عبد ساز سالناموں اورمصوری کے شاہکاروں کی وجہ سے اپنے عبد کا مقبول ترین رسالہ کھا' اور اب بیمویں صدی کا سب سے طویل العر رسالہ شار ہوتا ہے۔ حکیم یوسف حسن کی زندگی میں تھا' اور اب بیمویں صدی کا سب سے طویل العر رسالہ شار ہوتا ہے۔ حکیم یوسف حسن کی زندگی میں میں اس کی اوارت کے ذرایف ڈاکٹر محمد شفیع اور پروفیسر محمد اقبال میکٹرین'' علوم مشرق کا مختیق رسالہ ہے۔ اس کی اوارت کے ذرایفن ڈاکٹر محمد شفیع اور پروفیسر محمد اقبال میکٹرین'' علوم مشرق کا مختیق رسالہ ہے۔ اس کی اوارت کے ذرایفن ڈاکٹر محمد شفیع اور پروفیسر محمد اقبال میں بھی تابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے ۱۹۲۵ء سے ۱۹۳۰ء سے ۱۹۳۰ء کے عرصے میں ''انتخاب'' ''بہارستان''' 'خیالستان'' اور ''رومان'' جیسے رسالے جاری کے جو بلکی پھلکی تخلیقات میں ''انتخاب'' ''بہارستان'' '' خیالستان'' اور ''رومان'' جیسے رسالے جاری کے جو بلکی پھلکی تخلیقات میں انہالی طبیعت نے انہیں تا ویر زندہ نہ رہنے دیا۔

بیسویں صدی کا رابع اپنی علمی اور ادبی رسائل کا ایک تابندہ دور ہے "ہمایوں" اور "نیرنگ خیال" کے بعد ہو تابندہ ادبی جرائد منظر عام پر آئے ان میں "ادبی دنیا" "ماتی" "سیل" "ہدوستانی" اور "ادب لطیف" بالخصوص قابل ذکر ہیں "ادبی دنیا" ۱۹۲۹ء میں مولانا تاجور نجیب آبادی نے جاری کیا نکین کچھ عرصے کے بعد اسے مولانا صلاح الدین احمہ کے پاس فروخت کر دیا۔ منصور احمہ مفیظ ہوشیار پوری اور ڈاکٹر عاشق بٹالوی کے مختصر دور ادارت کے بعد مولانا صلاح الدین احمہ نے میرا بی اور ڈاکٹر وزیر آغا کی معاونت سے اس پرچ کو جدیدیت اور روایت کا ساتم بنا دیا اور عمد ساز خدمات سر انجام دیں۔ "ساتی" ۱۹۳۰ء میں شاہد احمد دبلوی کی ادارت میں جاری ہوا" ہو دبلوی تندیب کا خدمات سر انجام دیں۔ "ساتی" ماتھ جوپوں کا خیر مقدم بھی کیا۔ شاہد احمد دبلوی نے "ساتی" میں توقیقی اصاف کو سب سے زیادہ فوقیت دی مغربی تراجم سے اردو زبان و ادب کا دامن مالا مال کر دیا اور اس سلسلے کو آزادی کے بعد کراچی میں بھی جاری رکھا۔ رشید احمد صدیقی نے ۱۹۲۷ء میں علی گڑھ سے اس سلسلے کو آزادی کے بعد کراچی میں بھی جاری رکھا۔ رشید احمد صدیقی نے ۱۹۲۷ء میں علی گڑھ سے شمیل "کا اجرا کیا اور اسے اپنی خوش ذوتی سے کھار دیا۔ لیکن "سیل" طویل العراد بی جریدہ ثابت شمیل ہوا۔ ہندوستانی اکادی اللہ آباد نے ۱۹۲۱ء میں اصغر گونڈوی کی ادارت میں رسالہ "ہندوستانی" جاری شمیل ہوا۔ ہندوستانی اکادی اللہ آباد نے ۱۹۲۱ء میں اصغر گونڈوی کی ادارت میں رسالہ "ہندوستانی" جاری مضامن شمیل مولونا سعید انصاری" محمد اجمان مان اور سید عبدالباسط کے زیر ادارت ان مقاصد کے پیش کرنا تھا' مولانا سعید انصاری' محمد اجمان مان اور سید عبدالباسط کے زیر ادارت ان مقاصد کے پیش کرنا تھا' مولانا سعید انصاری' محمد اجمان مان اور سید عبدالباسط کے زیر ادارت ان مقاصد کے پیش کرنا تھا' مولانا سعید انصاری' محمد اجمان خان اور سید عبدالباسط کے زیر ادارت ان مقاصد کے

حصول میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کی گئی۔ ڈاکٹر تاراچند' ڈاکٹر عبدالتار صدیقی' مسعود حسن رضوی ادیب اور دیانرائن مجم اس کے ادارہ تحریر میں رہ چکے ہیں۔

"ادب لطیف" کے بانی پنجاب بک ذیو لاہور کے مالک چود هری برکت علی تھے اوب اطیف ترقی پند نظریات کا علمبردار اور اس تحریک کا ترجمان تھا' اس کی ادارت کا طویل ترین اور عظیم الثان دور مرزا ادیب سے منسوب ہے۔ درمیان کے چھوٹے چھوٹے و قفول میں فیض احمد فیض و راجندر سکھھ بیدی' متاز مفتی' عارف عبدالمتین' احمد ندیم قاسی' فکر تونسوی اور قتیل شفائی نے بھی اس کی ادارت ك فرائض مر انجام ديئ- "ادب اطيف" زماني اعتبار سے ايك طويل العراور مؤثر ادبي رساله ب جو اب صدیقہ بیم کی ادارت میں شائع ہوتا ہے۔علامہ سماب اکبر آبادی نے شاعری کے فروغ کے لئے "قصرالادب" کی بنیاد ذالی تو اس کی اشاعتی سرگرمیوں کے لئے اگت ۱۹۲۷ء میں لاہور سے رسالہ " پیانہ" جاری کیا' اس کی ادارت میں ساغر نظامی ان کے معاون تھے' " پیانہ" نے اردو شاعری کے فروغ میں نمایاں خدمات سر انجام دیں اور زبان کے ان ضابطوں کی پیروی کی جو آگرہ کے دیستان کے مجوزہ تھے۔ علامہ سیماب لاہور سے آگرہ نتقل ہوئے تو انہوں نے نیا رسالہ "شاع" جاری کیا اس کا بنیادی مقصد بھی زبان و ادب کی خدمت اور قصرالادب سے مسلک شعرا کا تعارف تھا۔ "شاع" اردو کا واحد ادبی جریدہ ہے جس کا سلسلہ اشاعت اب تیسری نسل میں پہنچ چکا ہے۔ علامہ سیماب کراجی منتقل ہوئے تو "شاع" کی ادارت اعباز صدیقی کے سرد کر دی گئی۔ اب "شاع" کی ادارت افتحار امام صدیقی سرانجام دے رہے ہیں۔ "شاعر" کی منفرد خولی ہے ہے کہ اس نے ہر عمد میں ادب کے نے تقاضول کو سمجها نن تجربوں کا خیر مقدم کیا اور قدیم و جدید شعرا اور نظریات کو پیش کرنے میں سرگرم عمل رہا۔ رسالہ "عالمكير" لاہور كا مزاج كا يكي تھا۔ حافظ مجمد عالم نے "عالمكير" ١٩٢٧ء كے لگ بھك جاري كيا" لیکن اس کے ادارتی امور اظهر امرتسری سرانجام دیتے تھے' آخری دور میں اس کی ترتیب و تدوین کا فریضہ شبلی کی کام اور تجی گلینوی نے اوا کیا۔ حافظ محمد عالم کے بریس سے ایک اور اولی ہفت روزہ "خیام" بھی قاتا رہا ہے۔ یہ دونوں برجے حافظ محمد عالم کی وفات کے بعد بند ہو گئے۔ "خیام" کا مزاج نیم ادبی تھا اور اس میں سیاست کے ساتھ فلم کو بھی اہمیت حاصل تھی۔

بیسویں صدی کے دوسرے رابع میں جن رسائل نے علم و اوب کی عمع روشن کی ان میں سافرنظای کا رسالہ "ایشیا" میرٹھ سے شائع ہوتا تھا۔ عبدالقدوس ہاشی اور ریاست علی ندوی نے ماہنامہ "ندیم" پند سے جاری کیا محمد امین زبیری کا رسالہ "ظل سجانی" بھوپال سے چھپتا تھا 'یہ پہلے پندرہ روزہ تھا لیکن بعد میں اسے ماہ نامہ بنا دیا گا ۔ عبدالقادر سروری نے اسی دور میں حیور آباد دکن سے ماہنامہ " مکتبہ " جاری کیا ۔ فصیح الدین اور ملاواحدی کی ادارت میں " ادیب " دبلی سے چھپتا تھا ' سالنامہ کی

صورت میں "کاروان" کے دو پر پے ڈاکٹر تاثیر اور مجید ملک کی ادارت میں لاہور سے شائع ہوئے '
صوری اور معنوی کحاظ سے "کاروان "کو ایک عمد ساز مصور جریدہ تنظیم کیا جاتا ہے ۔ کلیم الدین احمد
کا رسالہ " معاصر " پٹنه ہندوستانی ادب حیدر آباد و کن ۔ جوش بلیح آبادی کا رسالہ "کلیم " ۔ سعید احمد
اکبر آبادی کا " بربان " دبلی ۔ ترقی پہند تحریک کا رسالہ " نیا ادب " کھنؤ ۔ قدوس صعبائی کا ہفت
روزہ " نظام " بمبئی ۔ صعبا لکھنؤی کا " افکار " بھوپال ۔ آغا سرخوش قزلباش کا " چہنستان " دبلی محمد
تقی کا "مشہور " دبلی ۔ کاظم علی دبلوی کا "کمشال " دبلی ۔ پندرہ روزہ " آجکل " دبلی اس دور کے چند
متاز ادبی جرائد ہیں ۔

۱۹۳۷ء میں جب ملک آزادی کی منزل سر کرر ہا تھا تو لاہور ہو وہ مائی " سوبرا " جاری ہوا۔
" سوبرا " ترقی پند نظریات کا ترجمان تھا۔ آہم اس نے صوری اور معنوی لحاظ ہے ایک نیا انداز
افتیار کیا اور مستقبل کی اولی ادارت پر دور رس اثرات مرتب کئے۔ ای قتم کا ایک منفرد رسالہ صد
شاہین اور ممتاز شیریں نے " نیا دور " کے نام ہے بنگلور ہے جاری کیا۔ رسالہ " نرائس " کا ایک
خوبصورت نظم نمبر بھی ای دور کی یادگار ہے۔

## آزادی سے پہلے کی ادبی جریدہ نگاری - عمومی تبصرہ

آزادی سے قبل یعنی بیسویں صدی کے ابتدائی ۲۳ برس کی ادبی جریدہ نگاری کا تجزید کیا جائے تو اولا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ " مخزن " " نانہ " "ول گداز" اور "اردوئے معلی" جیے رسائل کے مدیران نہ صرف تعلیم یافتہ اور علوم نو سے شناسا تھے بلکہ وہ خود بھی ادیب تھے "ادبی جریدہ ان سب کے لئے ادب کے اظمار و ابلاغ کا وسیلہ بھی تھا اور وہ اس سے عوام کی ترزیجی اور ادبی تربیت کا کام بھی لیتا چاہیے تھے ۔ اس دور کے رسائل نے اردو زبان و ادب کے فروغ و ارتقا میں بھی خصوصی ولیجی لی اور تراجم کے ذریعے اس زبان کا وامن مالا مال کر دیا ۔ اس دور میں مدیران جرائد روشن خیال دی ہو گئی لی اور تراجم کے ذریعے اس زبان کا وامن مالا مال کر دیا ۔ اس دور میں مدیران جرائد روشن خیال اور کشادہ نظر لوگ تھے " وہ نہ صرف کمنہ مشق ادبا کا تعاون حاصل کرتے بلکہ نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افرائی بھی کرتے اور یوں ادب کی کمکشاں کو نئے ستاروں کے شمول سے ہمہ وقت منور رکھے "اس دور کی صحافت میں جمیس نئی اصناف بالخشوری مختر افسانہ کے فروغ کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں ۔ مصافت میں جمیس نئی اصناف بالخشوری مختر افسانہ کے فروغ کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں ۔

بیمویں صدی کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں " ہمایوں " ' " نگار ساتی " ' "نیرنگ خیال" " ادبی دنیا " اور " اوب اطیف " جیسے طویل العررسائل منظر عام پر آئے اور ان کے ساتھ ی مدیران جراکد کی نئی جواں حوصلہ جماعت بھی روشناس ادب ہوئی ' چنانچہ اب نئے نئے تجمیات کرنے اور ادب کو ماکل به ارتقا رکھنے کا رجحان نمایاں نظر آتا ہے۔ اردو افسانے کے ساتھ آزاد نظم کو متذکرہ بالا جرا كدنے بالخصوص البيت دى ' اور ان اصناف ميں نئ كرونوں كو خندہ بيشانى سے قبول كيا - تقيد میں بحث کے مدار کو دلیل سے روشن کرنے کا رجحان ملتا ہے ' وجدان کے ساتھ عقل و خرو کی کار قرمائی نظر آتی ہے اور ادلی جریدے کے مدر کو اوب اور تندیب کے پغامبر کی حیثیت حاصل ہے جو معاشرے میں بلند مقام رکھتا ہے اور افکار نو سے اینے قار کین کے ذہن کو روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آزادی سے پہلے کے سترہ سال بے حد ہنگای تھے ' آزادی کی تحریکیس زور پکڑ رہی تھیں ' دوسری طرف ایک اور عالمگیر جنگ کے بادل یوری دنیا پر چھا چکے تھے ' مغرب اور مشرق کے فاصلے آست آست کم ہو رہے تھے ' لندن سے تعلیم یافتہ نوجوانوں کا ایک قافلہ وارد ہند ہو چکا تھا اور اب نے تصورات کا بیج ہندوستانی مٹی میں ہو رہا تھا۔ اس دور کے ادبی رسائل میں بھی بحث و نظر کی افراط زیادہ نظر آتی ہے ۔ رومانی افسانے نے اب زمین کے کمس کو محسوس کرنا شروع کر دیا تھا اور حقیقت نگاری کا رجحان روز افزول ترقی بر نظر آیا ہے ۔ تقدق حیین خالد ' راشد اور میرا جی نے نظم جدید کی تحریک کو اس دور کے رسائل ہی میں فروغ دیا تھا ' دوسری طرف ترقی پند رسائل نے اپنی مخصوص نظریاتی جت کی حامل تخلیقات پیش کیس جن کی خارجیت میں معاشرے کی دھر کنس موجود تھیں اور آواز کا اہرا اونچا تھا۔ ان دونوں روبوں کے خلاف بعض ادلی جرائد نے جن کا مزاج کلا کی تھا شدید روعمل کا اظہار بھی کیا ۔ چنانچہ اس دور کے رسائل میں تصادم کی فضا نمایاں نظر آتی ہے۔ نشرو اشاعت کے نے ذرائع نے اولی رسائل کی صوری حالت میں نمایاں تبدیلی پیدا کر وی - بیشتر رسائل نے نہ صرف سر ورق کو دیدہ زیب بنانے کی کوشش کی بلکہ نامور مصوروں کی رہمین تصورین شائع كرنے كا رجمان بيدا ہوا ۔ سال بھركى معمول كى اشاعتوں كے بعد ايك صحيم سالنامہ پيش كيا جا آتھا۔ اس دور میں اولی رسائل کے قار کین ملک کے طول و عرض میں تھلے ہوئے تھے اور اولی رسالہ ذہنی اور فکری انتلاب کا نتیب سمجما جاتا تھا۔ ادبی رسائل کی اس کامیابی نے متعدد لوگوں کو نئے نئے رسائل جاری کرنے یر ماکل کیا ۔ چنانچہ اب ہر چھوٹے بڑے شہرے اولی رسالے شائع ہونے لگے ۔ مولانا ابداد صابری نے " تاریخ صحافت اردو " کی یانچویں جلد میں جو ۱۹۱۱ء تا ۱۹۳۰ء تک کے بیس سالوں یر محیط ہے کم و بیش تین صد رسائل کا احوال درج کیا ہے لیکن اس حقیقت کا اعترا ف ضروری ہے کہ ان میں سے زیادہ رسائل کی زندگی ہے حد مختر تھی اور یہ اقتصادی کمزوری کے علاوہ اسے مدیر کی مخصیت کی بے جہتی کا بھی شکار ہو گئے 'ادلی سطح یر صرف وی رسائل محرک قوت فابت ہوئے جن کی ادارت کی زمام نیاز فتح یوری 'شامد احمد وہلوی اور مولانا صلاح الدین احمد جیسے بالغ نظر لوگولا کے باتھ میں تھی اور جو ادب کو منفعت کا وسیلہ بنانے کے بجائے اس کے لئے ایٹار کر سکتے اور قربانی دے سکتے

#### حواله جات

- ا فاكثر ش الدين صديق " آريخ ادبيات پاكتان و بند" جلد چهارم ص ٢٩
  - ٢- واكثر متكين على تبازي "صحافت" حواله ابينا " ص ١٩٥٥ -
    - ٣- اواريه "مخزن" ايريل ١٩٠١ء
    - م "اقبال ك كايل نفوش" ص ٩٠ اا اور ١٩٧٤
      - ۵ "مخزن" شاره اول ايرس ١٩٩١
- ۲- شخ عبدالقادر نے " میگرین " ے لفظ " مخون " اختراع کیا جو ترجہ ہے ۔ ( ما خط کین اداریہ "مخون" ای میل
   ۱۰- میگرین " ے لفظ " مخون " اختراع کیا جو ترجہ ہے ۔ ( ما خط کین اداریہ "مخون" ای میل
  - 2 مولانا الداد صايري " ارخ محافت اردو" بلد جارم ص ١٣٣
  - ۱۵۳۳ ملین علی تجازی " آرخ ادبیات مسلمانان پاکتان و بند" جلد ۱۲ ص ۱۵۳۳
    - 9 الكابيات "ياكتان ك اخبارات و رسائل" ابو علمان شاجمان يوري ص عده
- ۱۰ آزای ( ۱۹۲۷ء ) کے بعد " مخزن " موانا عامد علی خان کی ادارت میں ادارہ " نوائے وقت " سے جاری ہوا ۔
  ای کا ذکر آگے آئے گا۔
  - اا "زبانه" فروري ۱۹۰۳ اداري
  - ١١ ١٣ آرخ اويات يأك و بند" جلد جمارم ص ١٥٠٨
  - ۱۳ ا داو على صابري "آرخ صحافت اردو" جارم- ص ۳۵۵
  - الله المراقع المراقع المراقع المراقع المراقي خان بيتيت سماني الراجي ١٩٨٥ء
    - ۵۱ رام بایو کلینه " آریخ اوب اردو" ( صد نثر ) س ۸۸
      - ١٦ " آريخ سحافت اردو" چارم س ٢٩٥
        - اينا" اد
      - ١٨ "آريخ اوريات معلمانان..." چارم س ١٨٦
        - ١٥ "آرخ سحافت" من ١٩٣٠
    - · و المر نظير حسنين زيري "مواه نا عقر على خان بحيثيت سحاني" س عهد
      - "Lef \_n
      - ۲۲ " آرخ سحافت" ( جارم ) ص ۲۲
      - ٣٣ محمد عبدالله قريشي "تذكار اقبال" (محمد دين فوق ) ص ٣٠٠
        - 10

- ٢٣ محمد مبدالله قريش "تذكار اقبال" (محمد وين فوق) ص ٣٠٠
  - ۲۰ اینا "- س ۲۰
  - ٢٥ "عصرت" كا ذكر مناسب مقام ير آك بجي آك كا-
  - ٢٦ موادنا ابداد صابري "آرخ سحافت اردو" جلد چيم على ١٥٨
- اوانا آزور نجیب آبادی کا ایک قط میرے پاس محفوظ ہے ۔ جس میں موانا نے اپ شاگردوں کو ہدایت کی ہے کہ: "میں اپنا شاگردوں کو اپنا ایک ایبا فرزند تصور کرتا ہوں ہو ایک غلام کی طرح میرا فربان بردار ہو اوبی مشوروں میں باکل میرے نحق قدم پر چلے میں اپنا شاگردوں کو اس وقت رسانوں اور اخبارات میں کاام شائع کرائے کی اجازت دیتا ہوں جب اے اس قابل بنا دیتا ہوں کہ اس کی آمد دنیائے ادب میں ایک مستقبل نکار ادیب کی دیثیت عاصل کرنے ۔ مختم یہ کہ میرا شاگرد اپنا شوق شرت کو باکل میرے حوالے کر دے۔"
  - ٢٨ جوال اخبار الكامية " ٢٥ اي في ١٩١٢

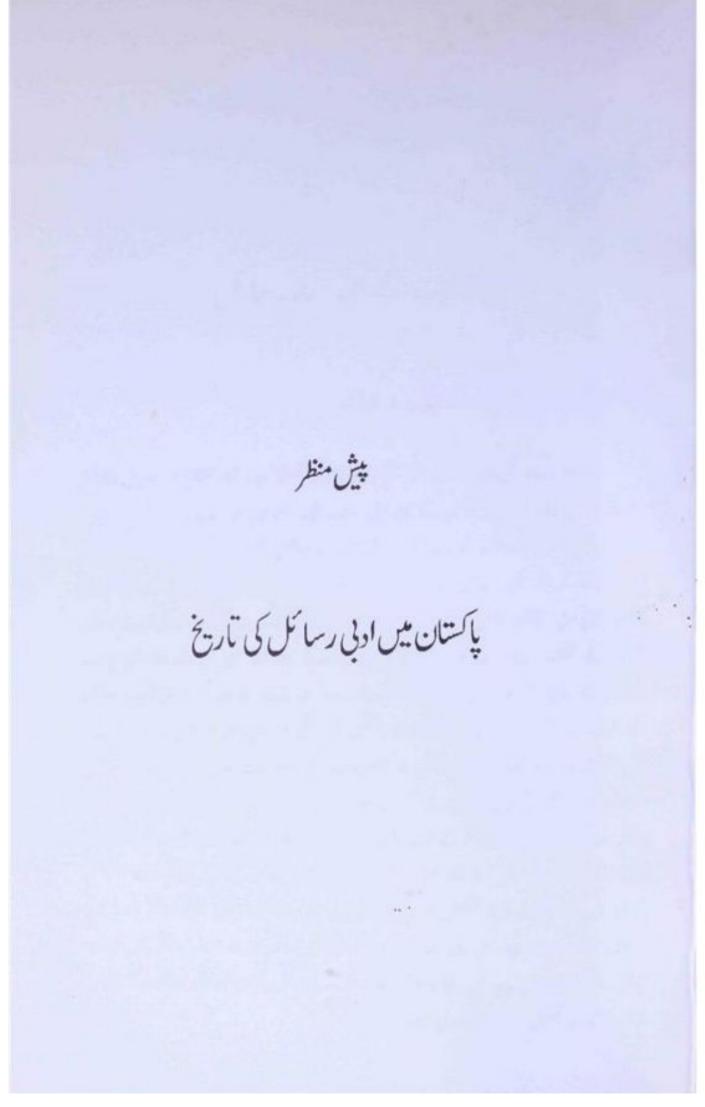

# اردوادب کے عہد ساز رسائل

## پاکستان میں ادبی صحافت کے پیش رو جرائد

١٩٣٧ء = قبل ادبي رسائل ك مراكز لاجور وبلي الكحنة حيدر آباد البيني اور بحويال تنه ان مملکت پاکستان وجود میں آئی تو اس کے جصے میں صرف ایک اہم ادبی مرکز لاہور آیا۔ کراجی پٹاور ا راولپنڈی عیدر آباد اور ملتان کو برے شرول کی حیثیت تو حاصل متنی اور ان شرول سے اولی جرا کد بھی شائع ہوتے تھے لیکن ان میں سے کسی رسالے کو عمد سازیا جت نما شار کرنا ممکن نہیں ' چنانچہ ان شرول میں ادبی صحافت خاصی کمزور تھی اور لاہور سے شائع ہونے والے ادبی جرائد ہی نہ صرف پاکستان کے مختلف صوبوں کے لوگوں کی ذہنی آبیاری کرتے تھے بلکہ ان کا حلقنہ اثر بھی بورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا۔ اولی جرائد کے اہم مراکز سے کٹ جانے کے بعد اگرچہ خلا تو بدا ہوا اور کچھ عرصے کے لئے ادبی جرائد کی اشاعت میں تعظل بھی واقع ہوا لیکن جلد ہی اس خلا کو پر کرنے کا عمل شروع ہو گیا اور متعدد ایسے رسائل جو آزادی سے تبل لاہور سے چھی رب تھے دوبارہ شائع ہونا شروع ہو گئے ' آبادیوں کے تاولے کے بعد سب سے سلے کراچی کو ایک اہم ادلی مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی۔ برصغیرے ہجرت کر کے آنے والے رسائل نے اس شرے تجدید اشاعت کی تو ادب کا مطلع ایک بار پھر منور نظر آنے لگا۔ اس اجمال کی روشنی میں اب یہ بھیجہ اخذ کرنا درست ہو گا کہ یا کتان میں اوبی صحافت کو جو تسلسل تصیب ہوا ہے اس میں سابقہ ادوار میں شائع ہونے والے اوبی رسائل کا حصد زیاوہ ہے۔ اس دور کے کئی عبد ساز رسائل کا ذکر ہم نے سابقہ اوراق میں بے صد اجمال سے کیا ہے۔ اس باب میں نے رسائل کے تذکرے سے قبل پاکتان کی اولی سحافت کے پیش رو جرائد کا تذکرہ تفصیل سے کرنا ضروری ہے۔

سہ مائی رسالہ " اردو " اورنگ آباد ہے جنوری ۱۹۲۱ء میں بابائے اردو مولوی عبدالحق نے جاری کیا تھا۔ اس کی اشاعت المجمن ترقی اردو ہند کے ایک اہم مقصد کی شخیل کے علاوہ اوب اور متعلقات ادب کا فروغ تھا۔ مولوی صاحب کو احساس تھا کہ اردو زبان و ادب کے بہت ہے فزانے پردہ افغا میں پڑے ہیں اور انہیں ابھی ہوا تک نہیں گی اردو کے بہت ہے الفاظ اور محاورے شخین طلب ہیں۔ ان کے مصنف اور کتابیں محروم تعارف ہیں۔ اردو زبان کی املا ' انشا اور رسم الخط کو نے تفاضوں کے مطابق و ھائے کی ضرورت بھی پیدا ہو چکی تھی' اردو کی تاریخ اور اسکے نشووار تھا کا سلسلہ وار جائزہ لینے اور تاریخ اوب مرتب کرنے کی طرف بھی توجہ دیتا ضروری تھا۔ تنقید جو ادب کی جان اور فوق سلیم کی روح رواں ہے اس وقت ابتدائی مرجلے میں تھی۔ مولوی عبدالحق اے صحیح رنگ میں فوق شیم کی روح رواں ہے اس وقت ابتدائی مرجلے میں تھی۔ مولوی عبدالحق اے صحیح رنگ میں مقاصد کا اجمال ان الفاظ میں پیش کیا۔

" میں چاہتا ہوں کہ یہ رسالہ " اردو " زبان و ادب کی الیی مفید اور محققانہ بحثوں سے مالا مو آکہ شاکقین ادب اسے غور و شوق سے پڑھیں اور اہل ملک کے ذوق پر اس کا اچھا اثر ہو ... ہم اپنی بساط کے موافق کوشش کریں گے کہ زبان کی خصوصیت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں 'پاک ' صاف اور شائستہ زبان استعال کریں اور ذوق سلیم کے پیدا کرنے میں طرح طرح سے مدد دیں ۔" (۱)

مولوی عبدالحق نے رسالہ " اردو "کو جو ادبی مقاصد تفویض کیے تھے ان کے حصول میں اس رسالے نے قابل رشک کامیابی حاصل کی۔ مولانا اہداد صابری نے لکھا ہے کہ: سہ ماہی رسالہ "اردو" پرانے نداق اور جرائد کو دیکھتے ہوئے اپنی شان کا ایک الگ' خاص اور روشن نمونہ تھا. اس نے ابتداء میں انجمن کی ترجمانی کے فرائض بھی انجام دیے اور ساتھ ساتھ علمی' تحقیقی مضامین اور اعلیٰ پائے کی انشا چھاپے کا اجتمام بھی کیا... یہاں تک کہ بہت جلد خشی پریم چند نے کہ رسالہ "اردو"۔۔۔ اردو رسالوں کا سالار کارواں ہے۔ "(۱)

رسالہ " اردو " ابتدا ہے ۱۹۳۱ء تک اورنگ آباد ہے چھپتا رہا اس کے بعد انجمن کادفتر منطق ہو گیا اور ۱۹۳۷ء تک اس کی اشاعت دبلی ہے ہوتی رہی اور اس کے ساتھ ہی متحدہ ہندوستان میں رسالہ " اردو " کا ایک طویل اوردرخشاں دور ختم ہو گیا۔ اس دور میں اگرچہ اردو کو اورنگ آباد ہے وہلی کی طرف نقل مکانی کرنی پڑی لیکن یہ صرف ایک انظامی تبدیلی تھی ۔ اس کی ادارت مولوی صاحب کے ہاتھوں میں تھی اور انہوں نے اردو کی جو تحقیقی " تنقیدی اور اولی جست قائم کی تھی یہ قائم ری - "اردو" نے اظہار کا علمی انداز پیدا کیا ، شخیق میں طلب صدافت اور تلاش حق کو ابہت دی اوراختانی امور کو صبرو تحل ہے قبول کرنے کی طرح ڈالی - اس کے ابتدائی دور میں جن مضونوں نے ادبی دنیا میں ایک غاظہ برپا کر دیا ان میں عبدالر حمٰن بجنوری کا غالب پر معرکہ آرا مقالہ ، عافظ محمود شرائی کی تخید شعرا مجمع ، فرحت الله بیگ کا "دلی کا یادگار مشاعرہ"۔ شیخ مجمہ اسمعیل پانی پتی کا "سنکرت شرائی کی تخید شعرا مجمع ، فرحت الله بیگ کا "دلی کا یادگار مشاعرہ"۔ شیخ مجمہ اسمعیل پانی پتی کا "منکرت کے عربی اور فاری تراجم" خواجہ احمہ فاروتی کا "معرکہ قتیل و غالب" سید ظمیر الدین مدنی کا "دلی کی علمی استعداد اور فاری شعرا" شوکت سبز واری کا "اردو کی ابتدا ہے متعلق پروفیسر محمود شیرائی کے لبائی "مثنوی تجاب زبان" ڈاکٹر مسعود حسین خان کا "اردو کی ابتدا ہے متعلق پروفیسر محمود شیرائی کے لبائی انظیج پر تخید" مجمہ داؤد رہبر کا "فاری اور اردو میں بیردڈی کا تصور" غلام دست گیر نامی کا "دیوان مراد" اور محمہ حسن کا مقالہ "مرفیہ خوانی کا اثر مرفیہ گوئی پر" شامل ہیں، رسالہ "اردو" کو ایک مخزن الخازن کی حیثیت عاصل مخی، اس کے مضامین نوادارت کی حیثیت اختیار کر چکے تھے اور اب اردو زبان کے ان گنت موضوعات پر بنیادی حوالے کے طور پر استعال کے جاتے ہیں ۔ اردو نے کتابوں پر تعبروں کو بھی معبوط تخید کی صورت دی، تعریف و شحبین اور سر سری رائے کے اظمار کے بجائے تباب کے اس کی معنویت اور مواد کی اساس پر پر کھنے کی طرح ڈالی ۔

## " اردو " کا پاکستانی دور

مولوی عبدالحق نے مارچ ۱۹۳۸ء میں ہندوستان چھوڑا تو کراچی آتے ہی الجمن ترقی اردو پاکتان کے استخام و ترقی کے کاموں میں مصروف ہو گئے ' جون ۱۹۳۸ء میں " قومی زبان " اور جولائی ۱۹۳۹ء میں رسالہ " اردو " جاری کر ویا جو اشحا کیسویں جلد کا پہلا شارہ تھا ۔ اس پرچ کے لئے جو مجلس اوارت تھکیل دی گئی اس میں مولوی عبدالحق کے علاوہ شخ محمد اکرام ' ممتاز حسن ' فضل احمد کریم فضلی ' باخمی فرید آبادی ' عندلیب شاوانی ' سید عبداللہ اور قاضی احمد میاں اخر جونا گڑھی کے نام شامل جی رس سے اور قاضی احمد میاں اخر جونا گڑھی کے نام شامل جی رس سے نام اللہ کی مشکلات کا واویلا نہیں کیا اور پہلے پر چے میں ہی چند ایسے مضامین چیش کر دے جن سے "اردو" کی سابقہ روایت کو اسخکام مل جا تا تھا۔

رسالہ "اردو" کا پاکتانی دور اس کے سابقہ دور کی طرح تابناک ہے۔ اس نے زبان و ادب کے گم شدہ خزینوں کی تلاش میں گری دلچیں لی۔ شعرا کے فن اور نظریات کو نئے علوم کی روشنی میں پر کھا' ان کے طالات حیات کی صحت مندانہ جانچ پڑتال کی' پرانے سحائف کے متون کی در تنظمی پر توجہ

صرف کی' الفاظ و بیان کے مباحث کو صحت مند خطوط پر استوار کیا اور مختلف زبانوں کے درمیان تراجم کے ذریعے لین دین کا سلسلہ جاری کیا اس دور میں جو گراں قدر مقالات اردو میں شائع ہوئے ان کی فہرست طویل ہے۔ تا ہم ان میں سے چند ایک کے عنوانات یمان حوالے کے طور پر پیش کئے جاتے ہیں۔ "اردو میں دخیل الفاظ" از ڈاکٹر مولوی عبدالحق "اردو زبان کی ابتدا" از عندلیب شاوانی "سب رس کے ماخذات اور مماثلات" از عزیز احمد "مولانا محب علی سندهی" از سید حمام الدین راشدی "فی سنز کے گراتی ترجے" از سید باقر علی ترفی "بابلی زبان و ادبیات" از مالک رام "ہندی ادب" از پروفیسر غفنغ "شاہ نصیر دبلوی" از سید باقر علی ترفی کا جدید افسانوی ادب" از رشید احمد رشید "حالی کی پروفیسر غفنغ "شاہ نصیر دبلوی" از سخانہ سالار جنگ کی اردو قلمی کتابوں کا جائزہ" از نصیرالدین ہاشی "جاپانی زبان کی خصوصیت" از پروفیسر کے دوئی "مرزا حیدر علی گرم کھنوی" از سخاوت مرزا "دیوان ولی کا قدیم ترین مخطوطہ " از اختر جونا گڑھی " بغداد کی وجہ تسمیہ " از عبدالستار صدیقی " سرسید کے ادبی مضامین " از سید شاہ علی " فانی " از خالدہ شوکت۔ ساماء میں "اردو" کا جویلی نمبریک موضوی اور اس میں اجرن ترقی اردو کی تاریخ ہاشی فرید آبادی نے پیش کی۔

رسالہ "اردو" ۱۹۹۰ء میں انجمن کے مسائل کا شکار ہوگیا۔ اس سے تبل مولوی عبدالحق کی عبدالحق کی علالت طبع نے بھی اس کے اشاعتی پروگرام اور باقاعدگی کو متاثر کیا تھا۔ ۱۹۹۲ء میں انجمن ترقی اردو نے تظیم نو کے بعد رسالہ "اردو" کو دوبارہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا اور اسکا پہلا پرچہ "بابائے اردو نمبر" شائع کیا جس کے مدیر سید وقار عظیم تھے۔ اس پرچ میں بابائے اردو کی شخصیت کا ایک پائیدار نقش ابھارنے کے علاوہ ان کی خدمات کا پر خلوص جائزہ لینے کی کوشش بھی کی گئی، شخصیت کے باب میں پروفیسر احمد خان، ڈاکٹر طاہر فاروقی، ظمیر الدین مدنی، دیوان شکھ مفتون، حامد اللہ افسر، مبار زالدین رفعت اور مجمد حسن کے مضامین اہم ہیں، ڈاکٹر سید عبداللہ کا مقالہ " مولوی عبدالحق کا اسلوب تحریر " ڈاکٹر عبادت بریلوی کا " مقدمات عبدالحق" اسلوب احمد انصاری کا " بابائے اردو کی مرقع نگاری " ڈاکٹر غلام مصطفے خان کا " بابائے اردو کی اردو " اور ریاض الحن کا " بابائے اردو جدید تخفید کے بانی " ڈاکٹر غلام مصطفے خان کا " بابائے اردو کی اردو " اور سید وقار عظیم کا " مولوی صاحب کی سیرت نگاری " ان کے قکرو فن کے مختلف گوشوں کو روشن کرتے سید و قار عظیم کا " مولوی صاحب کی سیرت نگاری " ان کے قکرو فن کے مختلف گوشوں کو روشن کرتے ہیں۔

۱۹۹۲ء کے بعد اردو کی ادارت جمیل الدین عالی اور مشفق خواجہ کے سپرد ہوئی ' مجلس ادارت کے نئے صدر اختر حسین تنجے ' مشفق خواجہ انجمن سے ذاتی مجبوریوں کی بنا پر رخصت ہوئے تو ان کی جگہ پروفیسر شبیر علی کاظمی نے سنبصال لی۔

متذكرہ بالا تغير و تبدل خالصتا" انظامی نوعیت كا ب اور يه اردو كے تحقیق مزاج پر كى دور

یں بھی اثر انداز نہیں ہوا۔ مشفق خواجہ صاحب کے دور میں اگرچہ مولوی عبدالحق کی بنا کردہ تحقیق کی روایت ہی فروغ پذیر نظر آتی ہے تا ہم خواجہ صاحب نے خصوصی اشاعتوں کا سلسلہ بھی شروع کیا انہوں نے جنوری ۱۹۹۹ء میں ایک شارہ خصوصی بیاد غالب پیش کیا۔ اس نمبر میں صعر حسین رضوی کا "غالب "نالب کی صحیح تاریخ پیدائش" قاضی عبدالودود کا "مجموعہ ویلی اور غالب" پروفیسر ممتاز حسین کا "غالب کا آئینہ فن" ڈاکٹر وحید قریش کا "غالب اور اس کا باحول" فاضل لکھنوی کا "غالب اور تفتہ" وزیر آغا کا "وہ زندہ ہم ہیں " اور مخور اکبر آبادی کا "غالب کا مزاج شعری" چند نواورات شحقیق و تقید کا درجہ رکھتے ہیں " اردو " کی میر انہیں اور اقبال پر خاص اشاعتیں بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہیں ' مشفق خواجہ نے اشاریہ مضافین " اردو " چھاپنے کا اہتمام کیا۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی لغت کبیر کی مشفق خواجہ نے اشاریہ مضافین " اردو " چھاپنے کا اہتمام کیا۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی لغت کبیر کی مشلسل اشاعت " اردو " ہی میں عمل میں آئی۔ شہر علی کاظمی نے اس روایت کو اپنے عبد ادارت میں مسلسل اشاعت " اردو " ہی میں عمل میں آئی۔ شہر علی کاظمی نے اس روایت کو اپنے عبد ادارت میں مزید توسیع دی اور ڈاکٹر سیل بخاری کی لغت اور مجمد اکرام چفتائی کی کتاب بابت اسپر گمر ' ڈاکٹر یونس حنی کا مقالہ اخر شیرانی " اردو " میں پیش کیا۔

شبیر علی کاظمی اور اختر حسین صاحب کی وفات کے بعد اب صدر مجلس اوارت نورالحن جعفری صاحب بین اراکین مجلس تجمیل الدین عالی ' ذاکثر اسلم فرخی اور مدیر اعزازی ڈاکٹر ابو سلمان شاہجمان ساجمان بین سے۔ رسالہ "اردو" اب بھی تحقیق اوب کی خدمات اعلیٰ پیانے پر سر انجام دے رہا ہے۔ (۳) کین اب یہ بے قاعد گی اشاعت کا شکار ہے

" بمايول" - لامور

میاں بشیر احمد نے جنوری ۱۹۲۲ء میں لاہور سے " ہمایوں " جاری کیا تو ان کے چش نظر اپنے والد ہمایوں کا بیہ شعر تھا۔

ہمایوں! تیرے مدفن پر بنائیں مقبرہ کیوں ہم یماں حسن عمل ہے سب سے بہتریاد گاروں میں اور انہوں نے اپنے والد گرامی کی یاد کو زندہ رکھنے کے لئے " ہمایوں " کے پہلے پر پی میں آرزو کی:

" معطرت بمایوں کی عکمت آفرینی اک منھی بستی کو اپنے اعجاز نفس سے شکفتہ و معطر کر دے۔"(۳)

" جابوں " جسٹس شاہ دین کی یادگار بھی تھا اور میاں بشیر احمد کی کاوش ذوق بھی۔ تا ہم اس

کے اجرا سے پہلے دعمبر ۱۹۲۱ء میں انہوں نے علامہ اقبال سے مشورہ کیا تو انہوں نے اس شوق کو عارضی قرار دیا اور انہیں گارساں و تاسی کی کوئی تصنیف اردو میں ترجمہ کرنے کی صلاح دی۔ میاں بشر احمد اس یادگار کو قائم کرنے کا عزم کر چکے تھے ' اس لئے اقبال نے " ہمایوں " کے پہلے پرچے کے لئے ایک نئی نظم عطاکی 'جس کا مطلع ہے۔

اے ہاہوں زندگی تیری سراپا سوز تھی تیری چنگاری چراغ الجمن افروز تھی "ہماہوں" کا مقصد عظمت شای تھا' اس نے جد للبقا میں زندہ رہنے کے لئے زندہ دلی کو آنائے اور ادب کی خدمت میں دو سروں کو شامل کرنے کا منصوبہ بنایا' ادب میں اس نے دو سروں کے کان سے فیض اٹھانے کی طرح ڈالی اور "مخزن" "شباب اردو" "زبانہ" "کمکشاں" اور "نقاد" جیسے رسائل کی موجودگی میں محفل اردو میں ہم عصری کے تمنا کی' "ہماہوں" ان معدود سے چند رسائل میں سے تھا جنہیں پہلے پرچ کی اشاعت پر ہی قبول عام کی سند حاصل ہو گئی اور علامہ اقبال' شیخ عبدلقادر' نیاز ہنتے پوری' خواجہ حسن نظامی' غلام بھیک نیرنگ' مولانا گرائی' تلوک چند محروم' عبدالحمیم شرر' تیج بہاور سرد' سجاد حیدر بلدرم' علامہ طباطبائی' شونرائن شیم' مولوی ممتاز علی' منثی پریم چند' میلا رام وفا' پنڈت سدرشن' جوش لیج آبادی' رضا علی وحشت کا معنوی' یاس یگانہ چنگیزی' پنڈت کیفی' عبدالعزیز فلک پنڈت سدرشن' جوش لیج آبادی' رضا علی وحشت کا معنوی' یاس یگانہ چنگیزی' پنڈت کیفی' عبدالعزیز فلک پنڈت سدرشن' جوش لیج آبادی' رضا علی وحشت کا معنوی' یاس یگانہ چنگیزی' پنڈت کیفی' عبدالعزیز فلک پیا اور خوس جوں راہوار وقت آگے بردھتا گیا اور جوں جوں راہوار وقت آگے بردھتا گیا اور خوس جوں راہوار وقت آگے بردھتا گیا ۔ "ہمایوں" کے اہل قلم اور طقہ قرات میں اضافہ ہو آ چلاگیا۔

" ہاایوں " کی منفرہ خصوصیت ہے ہے کہ اے میاں بثیر احمد نے جاری کیا تھا اور جب نداق اللہ بیں معتدبہ تبدیلی آ گئی تو انہوں نے متعدہ تجربات کرنے کے بعد۔۔۔ خود ہی اے بند بھی کر دیا۔ چانچہ "ہمایوں" پر میاں بشیر احمد کی و منعدار اور تنذیبی شخصیت کی چھاپ بیشہ قائم ری "ہمایوں" نے اوب کو اظافیات کے مخصوص معیار سے اوب کو اظافیات کے مخصوص معیار سے گرنے نہیں دیا۔ تا ہم "ہمایوں" کی اوبی شخصیت جامد نہیں تھی اس نے اوب کی قلری اور صنفی تحریح نہیں دیا۔ تا ہم "ہمایوں" کی اوبی شخصیت جامد نہیں تھی اس نے اوب کی قلری اور صنفی تحریح کی سیمی دیا۔ تا ہم "ہمایوں" کی اوبی ایخ بھروں کے نظریات اوب کو سیمینے کی کوشش بھی کی۔ تحریح کی اور اپنے جائٹ ایڈ بٹروں کے نظریات اوب کو سیمینے کی کوشش بھی کی۔ کا ایش سیمی مولانا تاجور نجیب آبادی نے جائٹ ایڈ بٹروں کے نظریات اوب کو سیمینے کی کوشش بھی مولانا تاجور نجیب آبادی نے مستقل عنوانات "جہاں نما" "علمی شعائیں" "نسوانی دنیا" اور "محفل اوب " تھے۔ ان سب کا اسلوب تعلمی تھا اور اہم بات سے کہ مولانا تاجور نے ثقتہ اور کہنہ مشق اوبا پر انحصار زیادہ کیا لیکن نے تکھنے والوں کی تحریوں کو "ہمایوں" کے قریب نہیں آنے دیا۔ "ہمایوں" کے ان سب کا اسلوب تعلمی والوں کی تحریوں کو "ہمایوں" کے قریب نہیں آنے دیا۔ "ہمایوں" کے دوسرے معاون مدیر منصور احمد شے " ۱۹۵۲ء میں ان کے ساتھ حالہ علی خان نے شمولیت افتیار کی۔ اس

دور میں مضامین نثر میں ایک عجب نوع کی کشادگی کا احساس ہوتا ہے' نظموں میں جذبہ زیادہ پر افشاں دکھائی دیتا ہے۔ تخلیقی ادب پر اطافت اور کلمت چھائی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ میاں بشیر احمہ نے "ہمایوں" کی چھٹی سالگرہ پر لکھا کہ:

" خدا کا شکر ہے کہ ہمایوں اپنی عمر کے تمیرے اور چوشے سال میں ذرا خلک مزاج ہو گیا تھا ،
اپنے پانچویں اور چھٹے سال میں پھر قلفتہ رو ہو گیا ہے اور اس کامیابی کا سرا میرے جائٹ ایڈیٹر مولوی حامد علی خان کے سر ہے جن کی قابلیت ' شرافت اور مروّت کا گرا نقش ہمایوں کے صفحات پر ثبت ہے۔"(۱)

مولانا حامد علی خان جابوں کے ساتھ ١٩٣٢ء تک مسلک رے انہوں نے ادب و جمالیات کے ایک مخصوص معیار کو قائم رکھتے ہوئے "جایوں" کا دائرہ عمل وسیع کر دیا۔ "جایوں" سیای رسالہ سیس تھا لیکن اس نے اہل ادب کو سای واقعات ہے یا خبر رکھنے کے لئے "جہاں نما" کا سلسلہ شروع کیا اور سالنامے میں بورے سال کے واقعات کا مخص پیش کر دیا جاتا تھا' عالمی تدن میں رونما ہونے والے تغیرات کا عکس بھی "جایوں" میں نمایاں جگہ حاصل کرتا تھا' مضامین کے جصے میں حامد علی خان نے تنوع اور بو قلمونی بیدا کی اور فنی تنقیدی فلفیانه اور نفساتی موضوعات بر گران قدر مضامین پش کئے۔ طنز و مزاح میں شائتگی کو ملحوظ خاطر رکھا' ادب کی تمام اصناف بالخصوص افسانہ' نظم' ڈرامہ' سفر نامہ کو فوقیت دی اس دور میں ہمیں آزاد لقم کی طرف پیش قدی کے آثار بھی نظر آتے ہی اور کہند مشق اویا کے پہلو بہ پہلو متعدد نے اوبا بھی "ہایوں" کے صفحات سے ابحرتے ہیں ۔ ان میں سے چند ادبا جو بعد میں اردو ادب کے آفاب و ماہتاب بن کر روشن ہوئے یہ ہی: کرشن چندر' دیویندر ستیار تھی' ریاض قادر 'شفيق الرحمٰن اسعد كيلاني فياض محمود الطاف كوبر أنا بابر امجد حسين عطا الله يالوي راجندر عمد بیدی 'اے حمید' ظفر واسطی' صادق الخیری' احمد ندیم قاسی' راما نند ساگر' حمید نظامی' عظیم بیک چغتائی سید علی عباس و راجه مهدی علی خان ز-ب صاحب ایوب سرور شیر محد اختر- اس دور می ان كت ايے ادباہمی ہيں جو ہمايوں كے صفحات ير ابحرے اور شعله مستعلى كى طرح غائب ہو كئے عالم على خان نے "ہایوں" کا سالنامہ جھائے کی روایت معظم کی اور اگت ۱۹۳۴ء میں "افسانہ نمبر" مئی ١٩٣٥ء مين "روى اوب نمبر" اور ستمبر ١٩٣٥ء مين "فرانسيسي ادب نمبر" شائع كے جن كى ترتيب و تدوین میں سعادت حسن منٹو بھی ان کے ساتھ شریک تھے ' مولانا حامد علی خان کا دور ادارت سب سے طویل اور تابندہ ترین شار کیا جا سکتا ہے۔

جنوری ۱۹۳۳ء میں "مایوں" کی معاون ادارت میں یوسف ظفر شامل ہو گئے 'ان کا عرصہ ادارت نومبر ۱۹۳۷ء تک پھیلا ہوا ہے اس دور میں دنیا نے فاشٹ قونوں کو شکست خوردہ اور دوسری

عالمگیر جنگ کو سمٹتے ہوئے دیکھا' ترقی پند تحریک ایک فعال اور طغیانی تحریک بن چکی تھی' ہندوستان آزادی کی طرف قدم برھا رہا تھا اور ہندی تنازعہ نے سیاس صورت اختیار کر لی تھی' "ہایوں" نے اخلاقی ضابطوں کو قائم رکھا لیکن ادب کے نئے تجربات کا خیر مقدم کیا۔ میال بشیر احمد نے بزم ہمایوں میں لکھا کہ:

"مریر "ہمایوں" کا نقط نگاہ باالطبع قدامت پندانہ ہے لیکن حقیقت ہے آتکھیں پھیرنا ہو گا اگر وہ نئی دنیا کے مفہوم کو سجھنے ہے انکار کر دے .. نوجوانوں کی انتہا پندی ہمیں بھی پند نہ آئے گی' اس کی روک ہمارا فرض ہے .. لیکن اس کے ساتھ جدید ادب کی کئی اور اچھوتی جدتوں ہے منہ پھیرنا صریح نگ نظری ہے۔ ایک نیا تجربہ ہے ' ہونے دیجئے ' نئے اوب میں اگر پانچ فی صد بھی کام کی چزس نکل آئیں تو وہ کار آمد جابت ہو گا۔ " (2)

یوسف ظفر نے اپ دور ادارت میں ادب میں نے تجربات کے لیے "ہایوں" کا سینہ کشادہ کر
دیا اور الی نظمیں اور افسانے زیادہ شائع کے جن میں داخل کی آواز اپ اظہار کے لئے نئی ہنتیں اور
نئے اسالیب تراش رہی تھی ' اور اس عمل میں انہوں نے طقہ ارباب ذوق کے علاوہ ترقی پند تحریک
کے شعرا کو بھی ہایوں میں نمایاں جگہ دی ' چنانچہ ظمیر کاشمیری ' ساحر لدھیانوی ' سعادت حسن منٹو'
راجندر سکھ بیدی' سیف الدین سیف' صلاح الدین احمر' کرشن چندر' علاؤ الدین کلیم' مختور جالندھری'
سیل عظیم آبادی' قیوم نظر' دیویندر ستیار تھی' شیر محمہ اخر' الطاف مشدی' اجم رومانی' میرا جی' فیا
جالندھری ' رفعت سروش ' سب "ہایوں" میں جلوہ گر نظر آتے ہیں' "ہمایوں" کا رجمان واضح طور پ
جالندھری ' رفعت سروش ' سب "ہمایوں" میں جوہ گر تجربا بھی اٹھائے رکھا لیکن اوب کے افق پ
جو نئے ستارے روشن ہو رہے تھے اور اظہار وہیئت میں جو نئے تجربات کئے جار ہے تھے "ہمایوں" ان
جو نئے ستارے روشن ہو رہے تھے اور اظہار وہیئت میں جو نئے تجربات کئے جار ہے تھے "ہمایوں" ان
کے خیر مقدم میں بھی چش چش خش تھا۔ مجموع طور پر سے نتیجہ اخذ کرنا درست ہے کہ اس طغیانی اور تجرباتی
کو قبول کرنے میں بھی سے اپنے اغلاق اور شذیب کی وضع کو قائم رکھا لیکن ادب کی صحت مند تبدیلیوں
کو قبول کرنے میں باخیر نہیں کی۔

### " ہایوں" آزادی کے بعد

آزادی کے بعد "ہمایوں" میں متعدد معنوی اور صوری تبدیلیاں ظبور میں آئیں ۔ دسمبر ۱۹۸۷ء میں بوسف ظفر کی جگد شیر محمد اختر نے لے لی ' دسمبر ۱۹۸۸ء میں مظر انصاری نے معاون مدیر کی نشست سنبھالی اور سمبر ۱۹۵۲ء تک اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہے ' وہ رخصت نشست سنبھالی اور سمبر ۱۹۵۲ء تک اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہے ' وہ رخصت

ہوئے تو اکتوبر ۱۹۵۲ء میں ناصر کاظمی معاون مدیر مقرر ہوئے اور "ہمایوں" کے آخری شارے (جنوری مدیر تھے ۱۹۵۷ء) تک اس کے ساتھ مسلک رہے۔ ان میں سے شیر محمد اخر مختصر سے دور کے عبوری مدیر تھے لیکن ۱۹۵۸ء کے دوران میاں بشیر احمد ایک قلری اور ذہنی کھٹش میں جٹلا نظر آتے ہیں۔ ان سے نقاضا کیا گیا کہ "ہمایوں" کو سیاس رسالہ بنا دیا جائے۔" (۸) لیکن میاں صاحب نے ادبی رسالے کو سیاس کشاکش سے علیحدہ رکھنے کا ارادہ کر لیا اور لکھا کہ:

" ایک ایے ادبی رسالہ کو جو مختلف قتم کے ادبی خیالات کا ذخرہ ہو اور جس کا مقصد اپنی قوم کی زندگی کو ایک بلند اخلاقی معیار پر پنچانا ہو وہ روز مرہ کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا ... اویب اور غیرادیب شری میں یہ فرق ہے کہ ادیب کم از کم تھوڑی دیر کے لئے عام سطح ہے بلند ہو کر مسائل عاضرہ پر غیر متعصبانہ نظر ڈالٹا ہے ۔ وہ ایک قتم کا مبلّغ ہے جو قوی زندگی کی وقتی یا مقامی آلودگیوں ہے مبرا ہو کر اے پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ پاکستانی ادب بھی ' تک دلی اور کم ظرفی اور تعصب کا مظر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اسم با مستی ہے تو اسے باوجود ہزار کثافتوں کے اوروں سے زیادہ پاک صاف ہو کر رہنا ہے۔" (۹)

مظر انساری نے میاں بیر احمد کے ان تصورات کو راہنما اصولوں کے طور پر قبول کیا اور ہمایوں میں ایسے مضامین اور منظومات کو نمایاں طور پر چیش کیا جن میں قوی نقط نظر کو فوقیت حاصل تھی ، پاکتانی قوم کے نئے مزاج کی صحت مند ترتیب کی طرف ست نما ہوتی تھی اور وطن کے نقاضے پورے ہوتے تھے ، برم ہمایوں میں قومی مسائل کو اہمیت دی گئی ، "جماں نما" کے ساتھ ایک نئے باب کا اضافہ "پاکتان میں" کیا گیا، فروغ اردو کو تحریکی صورت میں چیش کیا گیا۔ تضیم و تشریح اقبال اور پاکتانیات کو اہم موضوعات کی حیثیت دی گئی ۔ اس ضمن میں میاں بیر احمد ، مولانا صلاح الدین احمد ، ذاکر محمد باقر ، قلک پیا ، وقار خلیل ، جمیل الدین احمد ، عزیز احمد ، سعید احمد رفیق ، رحمٰن ندنب ، محمد حسن عسکری اور علم علی خان کے نام بہت اہم ہیں ۔

مظر انصاری نے ہمایوں کی کشادہ نظری اور عالی ظرنی کی روش کو قائم رکھا اور متعدد نے لکھنے والوں کو اردو ادب میں روشتاس کرایا انہوں نے منور اشرف 'ست پرکاش شکر' رضیہ وقیع ' ( اب رضیہ قصیح احمد ) غلام الثقلین نقوی ' مرزا ریاض ' نسیمہ اشرف علی ' نجمہ انوارالحق ' شبیر حسین ' رحمٰن نذب ' آثم مرزا ' اخر جمال آور غیاث احمد گدی کی صورت میں افسانہ نگاروں کی ایک نی کمکشاں بھی مرتب کی ۔ (۱۰) چنانچہ یہ کمنا درست ہے کہ بدلے ہوئے حالات میں جب میال بشیر احمد ترکیہ کی سفارت پر چلے گئے تھے تو مظر انصاری نے ہمایوں کو نہ صرف زندہ و تابندہ رکھا بلکہ اس کی بابندی وقت پر شائع ہونے کی روایت کو بھی قائم رکھا اور یوں " ہمایوں " کو پاکستانی دور میں ایک بابندی وقت پر شائع ہونے کی روایت کو بھی قائم رکھا اور یوں " ہمایوں " کو پاکستانی دور میں ایک

مضبوط بنیاد فراہم کر دی ' ناصر کاظمی نے اس بنیاد پر ہی آئندہ چند برسوں میں ایک نئی ممارت تعمیر کی ' انسوں نے پاکتان میں نئے ادب ' نئی تہذیب اور نئی نسل کے سوالات کو اہمیت دی ' اور ایسے قکری زاویوں کو ابھارا جن سے براہ روی میں رکاوٹ پیدا کی جا سکتی تھی اور مثبت سوچ کا عمل تیز تر ہو سکتی تھا لیکن بد قسمتی سے معاشرے نے بے راہ روی کی طرف تیزی سے قدم برهانا شروع کر دیا تھا ' رولت اور شرت کی لوٹ میں ادیب بھی شامل ہو چکا تھا اور اب اس کی تخلیق پر بھی منفی زد پڑنے گئی تھی ' اس صورت حال کے چش نظر میاں بشیر احمد نے " ہمایوں " کی ادبی جست میں ایک بنیادی تبدیلی پیدا کی اور اسے ایک ایبا اظابی صحیفہ بنانے کی کوشش کی جس کے مقاصد کے حصول کا وسیلہ اوب تھا ' جنوری ۱۹۵۵ء میں "ہمایوں" نے اپنے دور جدید کا آغاز کیا تو مدیر "ہمایوں" اس ولولے سے محروم تھے جو انہوں نے جو در بالوں " جاری کرتے وقت محسوس کیا تھا۔ انہوں نے بے حد ناسف سے حالات کا تجوبہ ان الفاظ میں کیا کہ:

" پہلے اپ صوفیوں اور ملاؤں کی پیروی میں اور پھر مغرب کی اندھا دھند تھلید میں ہم اپنا آپ بھول کھیے اب ہم میں دین داری باقی ہے اور نہ دنیاداری ' نہ خدا کا خوف ہے نہ قوم کی محبت ' مغرب جے ہم مادہ پرست کہتے ہیں نر امادہ پرست ضیں ۔ دیانت داری ' تعاون ' انسانی ہمدردی اگر منہ اس کا نام ہے تو نہ ہب مسلمانوں کے ہاں کم ہے اور کافروں کے ہاں زیادہ یہ بات تلخ لیکن درست ہے۔" (۱۱)

" ہمایوں " اپنی نئی وضع میں جنوری ۱۹۵۷ء تک چھپتا رہا۔ اس نے ادب اور اخلاقیات کی جو مشع روشن کی تھی اس کی کرنیں اب گرد و چش قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ چنانچہ ۱۳۳ پرچ جو ستائیس ہزار پانچ سو بارہ صفحات پر مشتل تھے۔ چھاپنے کے بعد "ہمایوں" بند ہو گیا۔ میاں بشیر احمد نے لکھا:

"ہمایوں" کا ایک خاص نصب العین تھا۔ یہ حضرت ہمایوں کی یادگار بھی تھا اور میری ایک ادبی کوشش اور مشخلہ بھی ' جب مجھے بقین ہو گیا کہ اگر اے جاری رکھا گیا تو نہ یہ یادگار اس گرامی قدر ہستی کی شان کے شایاں رہے گی اور نہ اس صورت میں میری ادبی کوشش زیادہ مفید ہوگی تو میں نے اے بند کرنے کا فیصلہ کرلیا " (۱۲)

میاں بشیر احمد نے احباب اور قار تمین کے اصرار پر " ہمایوں "کو سالنامہ کی صورت میں چھاپنے پر آمادگی ظاہر کی لیکن میہ سلسلہ بھی جاری نہ رہ سکا اور " ہمایوں "کا صرف ایک سالنامہ جنوری 1904ء میں منظر عام پر آ سکا -

" ہاہوں " اردو کا ایک جلیل القدر اولی جریدہ تھا ' اس نے ادب کو معنوی طور پر اور سحافت

کو صوری طور پر متاثر کرنے کی کوشش کی ' ابتدا میں ہمایوں نے مضابین پر انعام دینے کا اعلان بھی کیا لیکن سے سلسلہ زیادہ عرصے تک جاری نہ رہ سکا۔ اردو زبان کا فروغ و ارتقا اس کے مقاصد اولی میں شال شا۔ "ہمایوں" نے اردو کو مکمی زبان اور آزادی کے بعد قوی زبان بنانے میں اہم کردار ادا کیا' سابی اور معاشرتی سطح پر "ہمایوں" نے تعلیم و تہذیب کو فروغ دینے اور عوام کو روشن خیال بنانے کی کوشش کی " ہمایوں" نے عورتوں کی افشاء پردازی اور شخلیق سرگر میوں کی حوسلہ افزائی کی اور نہ ہب کی جالمہ قود کو نئے علم الکلام ہے توڑنے کی سعی کی۔ "ہمایوں" اگرچہ سیای رسالہ نہیں تھا لیکن اس نے عوام کو سیای امور سے با خبر رکھنے کی اور مسلم لیگی نقط نظر اور قائد اعظم اور اقبال کے تصورات کو پھیلانے میں سرگرم حصہ لیا۔ آزادی کے بعد "ہمایوں" نے اسلام اور اردو زبان کو پاکستان کے لئے عوام کے لئے لازی قرار دیا اور بلند تر اغلاقی نصب العین کے لئے "ہمایوں" کی جہت تبدیل کر دی' اسکانی سے خش کیاجا تھا اور "ہمایوں" نے ابتدائی دور میں صحت زبان کی ترکیک کی چروی کی' وسطی دور میں "ہمایوں" میں تخلیقی شاموں کو نوادہ انجیت دی گئی آدادی کے اندر کی آواز کو شنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ آزادی ہے تبل "ہمایوں" نے اپنا اور شعرا و ادبا کو ایبا اوب تحلیق کرنے دامن کے بعد اس نے تبل کا دیا اور اس کے صفحات سے نئی تحریوں کی گونے بھی سائی دیے گئی کر غیب سائی و اور شعرا و ادبا کو ایبا اوب تحلیق کرنے آزادی کے بعد اس نے نئے ملک کے قومی تقاضوں کو فوقیت دی اور شعرا و ادبا کو ایبا اوب تحلیق کرنے قبی کی ترغیب دی جس میں نظریہ تخلیق کی بیت میں شامل ہو۔

ان سب باتوں کو پیش نظر رکھیں تو "ہمایوں" کے صفحات میں ہمیں کم و بیش ۳۵ سال کے احساسات تخلیقی صورت میں اور ان پر اس دور کا رد عمل تنقیدی صورت میں محفوظ نظر آتا ہے اور اس کا انقطاع اشاعت ایک قومی حادثہ محسوس ہوتا ہے۔

" 16:"

بھوپال سے فروری ۱۹۲۲ء میں "نگار" جاری ہوا تو اس کے پس پشت مولانا نیاز فتح پوری کا سے خیال ایک محرک قوت کے طور پر موجود تھا کہ "امتداد زمانہ کے ساتھ جس طرح انسان کی تہذیب و معاشرہ تغیر پذیر ہوتا جاتا ہے اس طرح اس کے داعیات قلب و دماغ میں بھی انقلاب پیدا ہوتا ضروری ہے۔ وہی مخض جو کل صرف نقص و حکایات سے آسودہ ہو جاتا تھا' آج زیادہ کار آمد لنزیچ کا خواہشند ہو سکتا ہے "(۱۳) انہول نے مزاج زمانہ کا تجزید کیا اور لکھا کہ:

"عمد حاضر کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو صرف یہ کہ اس کا نداق

زیادہ وزنی ہوتا ہے اور تمام وہ قوتیں جو اب سے قبل سطح پر تیرتی ہوئی نظر آتی تھیں اب عمل کی طرف ماکل ہں۔"(۱۳)

چنانچه "نگار" نے ابتدائے اشاعت ہی میں مسائل و افکار کی محرائی میں اترنے کی طرح ڈالی اور علوم و فنون' اوب' تاریخ اور سیاست کو چیش کرنے کا پرا اعتماد کیا کہ:

"میں "نگار" کو جس کے نام میں ہر چند ادبی پلو زیادہ روشن ہے خالص ادبی رسالہ نہ بننے دول گا" اور ادبی مضامین کو فوقیت دینے کا اعلان کیا 'جو افسانول سے مضامین کو فوقیت دینے کا اعلان کیا 'جو افسانول سے علیحدہ ہیں۔

نیاز فتح بوری رسالہ " نگار " کے اجرا سے پہلے کم و بیش وس سال تک اخبار "زمیندار" "توحيد"" " خطيب " اور " رعيت " مين مختلف حيثيتول مين قلمي تعاون فراجم كر چكے سے " ان كا شعري ذوق پختہ ہو چکا تھا ' انتائے اطیف اور افسانے میں پوری وسترس حاصل تھی اور سب سے اہم یہ کہ انسيل اطيف اكبر آبادي ' ضيا عباس باشي ' امام الدين أكبر آبادي اور مخمور أكبر آبادي كا تعاون بهي حاصل تھا ' جو خوش ذوقی اور سلاست مزاجی کے لئے ممتاز تھے ' خلیقی دہلوی ' شاہ ول کیر ' مانی جائسی ' محمد احمد باشی ' عارف سوی اور بیدل شابجمان پوری ان کے احباب تھے اور اس دور میں ہی " یاران نجد " كے نام سے معروف سے " نگار " ان خوش قسمت رسائل ميں سے ہے نہ صرف ايك تجربه کار اور صاحب نظر ادیب بطور مدر میسر آگیا بلکہ اسے پختہ قکر اور ایٹار صفت ادیوں کا طقہ بھی ابتدائے سنریس بی مل گیا۔ " نگار " کا پہلا پرچہ بیشتر اسیس ارباب قلم کی تخلیقات سے مزین تھا لیکن اس کا زیادہ حصہ نیاز نے اپنے قلم سے لکھا ہے اور سے تنقیدی 'علمی اور معلوماتی مضامین -- "شعر-عربوں کے نقطہ نظرے " " کیا مانی واقعی معتورتھا ۔۔ " " جرمنی کے حرب و تجارت کا راز " اور "اشتراكيت" كے علاوہ "بندوستان كا تعليمي انحطاط" "حركت زمني كا مشابدہ عيني" "خود نقل كرنے والا آله كاتبه وغيره شذرات ير مشمل تها اور ولچپ بات يه ب كه اس يرب مي اطيف الدين احمد كا افسانہ " سنمستان کی شنرادی " اور نیاز کا افسانہ " نقاش کا راز " بھی شامل ہیں ' اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے ہے کہ " نگار " کی حکمت علمی و اولی میں اگرچہ فکری اور معلوماتی موضوعات کو اہمیت حاصل متنی کیکن شعر و نثر کی تخلیقی اصناف سے صرف نظر شیں کیا گیا اور بعد میں اس کی تخلیقی جت نے اردو کی رومانی تحریک کو فروغ دینے میں معاونت کی -

" نگار " منفرد خصوصیات کا ادبی اور علمی جریدہ تھا جس کے مدیر کی اپنی ایک قکری جت تھی ' انہوں نے اپنے پڑھنے والوں کو تفریحی آسودگی فراہم کرنے کے بجائے ان کے ذہنی افق کو بلند کرنے کی کوشش کی اور بعض اوقات مطلوبہ معیار کے مضامین نہ ملتے تو سارا پرچہ نیاز خود لکھ ڈالتے ' انہوں نے " نگار " کے پہلے شارے ہے ہی اس وقیع پر ہے ہیں مدیر کی موجودگی کا احباس دلایا اور چندے بعد انہوں نے اس میں اظہار خیال کے لئے مختلف نو عیتوں کے کالم جاری کر دے ۔ " ملاحظات " کے تحت حالات حاضرہ پر روشنی ڈائی جاتی اور تبعرہ کیا جاتا تھا ' اس کا غالب موضوع بیاست مدن تھا ' لیکن زندگی کے دوسرے مسائل ' عقل ' وجدان اور غرب بھی موضوع اظہار بنتے اور نیاز اپنے وسیع مطالعے کی اماس پر جمالت ' تعصب اور نگل نظری کے اندھروں کو دور کرنے کی سعی کرتے اور اہم مطالعے کی اماس پر جمالت ' تعصب اور نگل رکھتے ہوئے شاعری ' افسانہ اور انشائے اطیف کی خدمت بات یہ کہ "نگار" نے اپنی فکری جت کو قائم رکھتے ہوئے شاعری ' افسانہ اور انشائے اطیف کی خدمت بھی گئی گئیں۔

" نگار " کا ایک اور عنوان " باب الاستضارات " تھا۔ اس کی نوعیت تعلیمی تھی' اس باب میں قار کمین کی تاریخی ادبی اور علمی الجھنول کو ان کے چیش کردہ سوالات کی روشنی میں حل کیا جاتا تھا' اس باب کا مقصد بھی روشن خیالی اور عقلیت پندی کا فروغ تھا' اور اس کی نوعیت ایک انسائیکلو پیڈیا کی تھی' نیاز اس باب کے لئے مناسب مواد مختلف حوالوں ہے جمع کرتے لیکن جواب لکھتے تو اس پر ان کی تھی' نیاز اس باب کے لئے مناسب مواد مختلف حوالوں ہے جمع کرتے لیکن جواب تھی پیدا ہو جاتی تھی' ایک کی ذاتی چھاپ گری ہو تی تھی' اور بعض او قات تو دلچپ صورت حال بھی پیدا ہو جاتی تھی' ایک دفعہ ایک خاتون نے عورتوں کی غزل نگاری کے بارے میں یوچھا تو نیاز نے جواب میں لکھا:

" میں یقیناً اس کا مخالف ہوں کہ خواتین ہند غزل گوئی کی طرف متوجہ ہوں ۔ کیوں کہ اسکے عشق حقیق کو بھی میں نے عشق مجازی میں بہت جلد بدل جاتے دیکھا ہے ۔ اور اس سے دنیا تا آشا بنیں کہ وہ عورت جو محبت کرتا کیے جاتی ہے سوسایٹی کے لئے کچھ مفید نہیں ۔ ... اس وقت ہم کو عشق حقیق کرنے والی خواتین کی ضرورت نہیں بلکہ ان ماؤں کی ضرورت ہے جو بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں " (۱۵)

اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ " نگار " کے مقاصد میں فکر و نظر کا ارتقا بی شام نسیں تھا بلکہ اس نے معاشرتی اصلاح کو بھی پیش نظر رکھا اور اپنی تمام تر آزادہ روی کے باوجود مشرقی اخلاقیات کو بعض معینات کے ساتھ قبول کیا '

" نگار " کا ایک اور اہم عنوان جو شعری محاس و معائب کو زیر بحث لا آتھا "اله و ما علیه " تھا۔ نیاز کا نظریہ برا معنی خیز ہے کہ شاعر پیدا ہو آ ہے بنآ نہیں لیکن اگر شاعر ای نظریہ پر بحروسہ کر سے شعر کہتا رہ تو وہ بجر بھی جا آ ہے۔ "دو سری طرف وہ براا کہتے ہیں کہ " فطری شاعر کا لکھا پڑھا ہونا ضروری نہیں لیکن فطری شاعر لکھا پڑھا ہی ہے تو اسے جائل فطری شاعر سے یقیناً بمتر ہونا چاہئے۔ "(۱۲) وہ کسی شاعر کو خواہ کتنا جلیل القدر فاضل کیوں نہ ہو غلطیوں سے مبرًا قرار نہیں دیتے تھے چاہئے۔ "(۱۲) وہ کسی شاعر کو خواہ کتنا جلیل القدر فاضل کیوں نہ ہو غلطیوں سے مبرًا قرار نہیں دیتے تھے چنانچہ انہوں نے متعدد ایسے شعراکی اغلاط کا تذکرہ کیا جو ایک حد تک استادانہ حیثیت افتیار کر چکے چنانچہ انہوں نے متعدد ایسے شعراکی اغلاط کا تذکرہ کیا جو ایک حد تک استادانہ حیثیت افتیار کر چکے

تھے اور مقصد یہ تھا کہ ان کی غلطیاں نو مشق شعرا کے لئے دلیل و سند نہ بن سکیں ۔ انہوں نے خصومت اور عناد کو تو دل کے قریب نہیں آنے دیا لیکن انہوں نے بڑے بڑے مشاق شعرا کو جن میں جوش ملیح آبادی ' جگر مراد آبادی ' سیماب اکبر آبادی ' نخشب جارچوی ' باہر القادری ' اثر لکھنٹو کی ' اور علی سردار جعفری بھی شامل ہیں ' کی بد احتیاطیوں پر متنبہ کیا اور بالہ ' دما علیہ میں نے لکھنے والوں کی رہنمائی کی ۔ " نگار " کے اس کالم نے طغیان بحث بھی پیدا کیا اور اس سے بعض تنخیاں بھی سطح پر ابھر کر آئیں لیکن نگار اور نیاز کا پائے استقلال متزلزل نہ ہوا اور یہ سلسلہ نہ صرف جاری رہا بلکہ بعد میں کر آئیں صورت میں بھی محفوظ ہیں جن کا مشورہ انہوں نے برے شعرا کو دیا لیکن جو قبول نہیں کی گئیں ۔ مثال کے طور پر سیماب کا مصرعہ تھا انہوں نے برے شعرا کو دیا لیکن جو قبول نہیں کی گئیں ۔ مثال کے طور پر سیماب کا مصرعہ تھا ''کھی مدعا کی تلاش ہے ''

اس پر نیاز کو اعتراض تھا کہ لفظ "گریز پا" ناپائیدار کے معنی میں مستعمل ہے - انہوں نے مصرعہ یوں تبدیل کرنے کا مصورہ دیا -

" بھی معا ہے گریز ہے " بھی معاکی تلاش ہے "

" مالہ و ماعلیہ " میں نگار نے تاثراتی تنقید کو ذاتی پند اور تا پند سے بلند نمیں ہونے دیا اور بعض اوقات نیاز کا لیجہ جارحانہ بھی ہو جاتا تھا۔ جگر کا ایک شعر ہے:

ہم نے سینے سے نگایا 'ول نہ اپنا ہو سکا ول کی جانب تم نے دیکھا 'ول تمہارا ہو گیا اس پر مالہ 'و ماعلیہ میں لکھا گیا کہ " شعر بالکل طفلانہ ہے اور جگر ایسے کہنہ مثق کے لئے باعث نگ "(۱۷)

" نگار " کی نمایاں ترین خصوصیت اس کے موضوعاتی خاص نمبر سے جو سال کی ابتدا میں چھپتے اور سال بحر تک زیر بحث رہتے تھے ' ۱۹۲۲ء سے کر ۱۹۲۹ء تک انہوں نے " نگار " کی تاحیات اوارت کی اور اس عرصے میں مومن نمبر (۱۹۲۹ء) ' بهاور شاہ ظفر نمبر (۱۹۳۰ء) مصحفی نمبر (۱۹۳۹ء) نظیر اکبر آبادی نمبر (۱۹۳۹ء) ریاض نمبر (۱۹۳۵ء) جدید اردو شاعری نمبر (۱۹۳۵ء) انتقاد نمبر (۱۹۳۵ء) پاکستان نمبر (۱۹۳۸ء) افسانه نمبر (۱۹۳۵ء) افسانه نمبر (۱۹۳۵ء) اور تحقیج اسلام نمبر (۱۹۵۹ء) بست اہم ہیں ' نیاز کو آگر کی خاص نمبر کے لیے مطلوب معیار کے مضامین وستیاب نہ ہوتے تو وہ معیار کو گرنے کی اجازت نہ ویتے اور پورا خاص نمبر خود لکھ ڈالتے ' چنانچہ ملاحظات نمبر (۱۹۲۷ء) ' ماخذ القران نمبر (۱۹۵۹ء) " ایک مستقبل کی خلاش نمبر (۱۹۵۹ء) ' معلوب معیار کے موات نمبر (۱۹۵۹ء) ' ماخد القران نمبر (۱۹۵۹ء) ' عالب نمبر (۱۹۲۹ء) نمام ان کے اپنے لکھے اور مرتب کے ہوئے ہیں اور ان خاص نمبروں کی اہمیت سے ہے کہ ان میں متعدد شعرا کی تعین قدر نئے زاویوں سے ہوئی ۔ ڈاکٹر امیر عارفی کی بیر رائے درست ہے کہ " نظیر '

مصحیٰ 'ریاض ' واغ ' صرت کو " نگار " کی بدولت ہی نے سرے سے جاتا پچاتا اور سمجھا گیا۔ (۱۸)

ان نمبروں کو مستقل نوعیت کی تصنیفات کا درجہ حاصل ہے۔ ادبی سحافت میں موضوعات پر خاص خاص اشاعتیں پیش کرنے کی بیہ پہلی مثال سمی اور اس اختراع کا سرا نیاز کے سرہے۔ " نگار " کا ایک اور اہم کالم " باب الانتقاد " تھا اور اس کے تحت مخلف کتابوں اور رسالوں پر تختید و تبعرہ کیا جا آتا تھا اور بہر کالم تاب بالانتقاد " تھا اور اس کے تحت مخلف کتابوں اور رسالوں پر تختید و تبعرہ کیا جا آتا تھا اور بیہ تبعرے بالعوم نیاز خود لکھتے تھے۔ بیہ رسمی تعارف نہیں ہو تا تھا بلکہ کتاب کی اہمیت کے مطابق اس پر گھری تغیدی نظر بھی ڈائی جاتی تھی ' اور اس کے داخل فنی اور موضوعاتی معائب و محاس کو بھی اجاگر کیا جاتا تھا۔ بیہ تبعرے نہ صرف مصنف کو رہنمائی فراہم کرتے بلکہ اکثر او قات مصنف اور کتاب کی دنیائے اوب میں حیثیت بھی متعین کر دیتے ' لیکن بھی بھی بیاز کی رائے کسی اوبی چشک کا پیش خیمہ دنیائے اوب میں حیثیت بھی متعین کر دیتے ' لیکن بھی بھی بیا ہوئے اور بہت سی گرد بھی اڑی ' بھی بن جاتی ' وصلہ رکھتے تھے اور بہت کا گو شل سی تھا کین اس سے " نگار " کا بیہ کردار بھی نگھر کر سامنے آگیا کہ وہ حق بات لکھنے کا حوصلہ رکھتے تھے اور لیک سوچ کی دیات پر حرف گیری کرنا ممکن نہیں تھا '

" نگار " کی شخصیت میں نیاز کا پورا کردار موجود ہے اسے تقید و تتقیع ، حتی کہ دشام تک کا مامنا کرنا پڑا لیکن خوبی کی بات ہے کہ "گار" میں لکھنا باعث شان اور افتخار تھا ، چنانچہ نیاز و "نگار" کو نے اور پرانے لکھنے والوں کا تعاون حاصل تھا اور اسے مضامین با تکنے کی شاید بھی ضرورت نہیں پڑی " نگار " کے صفحات جن ادبا کے رشحات قلم سے جگرگا رہے ہیں ان میں حسرت موبانی ، احسن بار ہروی ، عزیز لکھنوی ، رشید احمد صدیقی ، شاد عظیم آبادی ، انتیاز علی تاج ، آزاد انصاری ، ملا رموزی ، محی الدین قادری زور ، آل احمد سرور ، احتشام حسین ، ابو الخیر کشفی ، ظفر وہلوی اور متعدد ایسے ادبا و شعرا بھی شامل ہیں جنہوں نے " نگار " میں اشاعت سے اعتاد اظہار حاصل کیا اور اب اردو اوب کے افتی کو تابندہ بنا رہے ہیں اور ان ادبا نے اوب کی سب اصناف ، شاعری ، افسانہ ، طنزو مزاح اور انشائے لطیف کو محیط کر رکھا ہے۔

" نگار" ان خوش قسمت رسائل میں ہے ہے جے اپنی زندگی میں بی لا اق وارث مل گیا ، میری مراد وُاکٹر فرمان فتح پوری ہے جو نیاز کے نیاز مند اور " نگار " کے مقالہ نگار تھے ، اور تعلقات بردھے تو یہ خون کے رشتوں ہے زیادہ پائیدار اور مضبوط ہو گئے ۔ آزادی کے پچھ عرصہ بعد نیاز کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اب " نگار " کو پاکتان ہے بھی چھنا چاہئے ، جولائی ۱۹۲۲ء میں نیاز پاکتان شقل ہو گئے تو نگار کا پاکتانی دور شروع ہوا اس کا نام " نگار پاکتان " کر دیا گیا ۔ (۱۹) پہلا پرچہ نومبر ۱۹۲۲ء میں جھیا تو وُاکٹر فرمان فتح پوری بھی ادارہ نگار میں شامل تھے ، " نگار " حب معمول صوری لحاظ ہو چکے میں چھیا تو وُاکٹر فرمان فتح پوری بھی ادارہ نگار میں شامل تھے ، " نگار " حب معمول صوری لحاظ ہو چکے میں جھیا تو وُاکٹر فرمان فتح پوری بھی ادارہ نگار میں شامل تھے ، " نگار " حب معمول صوری لحاظ ہو چکے میں داوہ گیر اور خیال افروز تھا ۔ لیکن نیاز صاحب کے قوئی اب مصحل ہو چکے میادہ گر معنوی لحاظ ہو چکے

سے ' بیاری جلدی آتی اور در سے جاتی اور جب رخصت ہوتی تو اپنے اثرات چھوڑ جاتی ' نیاز صاحب نے اپنی علالت طبع کے باوجود " نگار " کے خاص نمبر چھاپنے کی روایت کو زندہ اور قوی رکھا ' پاکستانی دور میں جو خاص نمبر چھے ان میں " تذکروں کا تذکرہ نمبر" (۱۹۹۳ء) "جدید شاعری نمبر" (۱۹۹۵ء) "امناف اوب نمبر" (۱۹۲۱ء) اور دو جلدوں میں " نیاز نمبر" بہت معروف ہیں ان کی ترتیب و تدوین میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا عالب عملی اشتراک موجود ہے۔

" نگار " کے تیمرے دور کو ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی ادارت کا دور شار کرنا چاہے اور یہ تا حال جاری ہے اس دور کی خصوصت یہ ہے کہ فرمان صاحب نے " نگار " کو نیاز کے روحانی سائے ہے محروم نہیں ہونے دیا ۔ انہوں نے " نگار " کے صفحات پر ایسے مضامین کو نمایاں طور پر چیش کیا جو اردو اوب کو نئے پانیوں سے سراب کر کتے تھے اور جن سے بحث و نظر کا نیا در وا ہو سکتا تھا 'انہوں نے برصغیر سے نئے لکھنے والوں کے ساتھ اساتذہ فن کو بھی " نگار " میں نمایاں جگہ دی اور ادب کی ایک برصغیر سے نئے لکھنے والوں کے ساتھ اساتذہ فن کو بھی " نگار " میں نمایاں جگہ دی اور ادب کی ایک نئی کہکشاں مرتب کی ۔ اس کہکشاں میں ڈاکٹر سید معین الرحمٰن ' بلراج کوئل ' صدیق الرحمٰن قدوائی ' پروفیسر سیل اختر ' اقبال منہاس ' زہیر تخبای ' ضیا شبنی ' سجاد باقر رضوی ' وقار احمد رضوی ' غلام پروفیسر سیل اختر ' اقبال منہاس ' زہیر تخبای ' ضیا شبنی ' سجاد باقر رضوی ' وقار احمد رضوی ' غلام حسین اظہر ' شنزاد منظر ' امجد کندیانی ' حسرت کا سکنجوی ' افتار اجمل شاہین ' ریاض صدیق ' سعادت نظیر چید ایسے نام ہیں جو اردو ادب میں اب ممتاز اور معروف شار ہوتے ہیں ۔ فرمان فتح پوری کی ادارت میں "نگار" کے جو خاص نمبر شائع ہوئے ان میں "مسائل ادب نمبر" (۱۹۹۸ء) "اصاف شاعری نمبر" ۔ بہت معروف ہیں۔ اس دور میں وزیری پائی پتی جسے اٹر پر چید ایس ان کے معاون تھے۔

فرمان فنخ پوری " نگار " کے سابقہ معیار کو ہر صورت میں قائم رکھنا چاہتے تھے لیکن اب انہیں مطلوبہ معیار کے تقیدی مضامین اس مقدار میں نہیں ملتے تھے کہ " نگار " کی معینہ ضخامت کو بورا کر کتے ۔ چنانچہ انہوں نے ۱۹۲۸ء میں بی احساس ولانے کی کوشش کی کہ:

" نگار "کی موجودہ یا آئندہ زندگی کا تعلق جتنا نگار کے قار کین اور قلمی معاونین سے ہے اتنا مجھ سے نہیں "

لیکن ان کی شاخ نمال آرزو پوری طرح شریاب نه ہو سکی چنانچہ فرمان صاحب نے پہلے "نگار" کو ڈیمائی سائز میں اور مخضر ضخامت میں چش کیا اور اب "نگار" کی ہر اشاعت میں مخصوص موضوعات پر سابقہ ادوار کے مضامین اور تایاب کتابیں چش کر رہے ہیں ' دوسری طرف ان کی ایک بری خدمت یہ بھی ہے کہ انہوں نے نیاز اور "نگار" دونوں کی یاد کو زندہ رکھا ہے وہ ہر سال دسمبر میں خدمت یہ بھی ہے کہ انہوں نے نیاز اور "نگار" دونوں کی یاد کو زندہ رکھا ہے وہ ہر سال دسمبر میں کراچی میں ایک سیمینار منعقد کرتے ہیں جس میں نیاز اور "نگار" کے قر و نظر' حریت پندی اور تجدد

کو نے علوم اور افکار کی روشنی میں پر کھا جاتا ہے۔ (۴۰)

اردو کی ادبی صحافت اور جریدہ نگاری پر " نگار " کے اثرات انمٹ ہیں ' اس پرچ نے تجدد کا آفاب روشن کیا ' اور فکر و نظر کی کرنوں کو دور دور تک پھیلانے میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں ' " نگار " ابتدا میں رومانی تحریک کا معاون اور محرک تھا ' ترقی پند تحریک آئی تو اس نے اشتراک نقط نظر کی توضیح و تشریح میں بھی سرگرم حصہ لیا لیکن ایسی تخلیقات کو قبول نہیں کیا جو ادب کے معیار پر پوری نہیں اترتی تحمیں ۔ " نگار " نے تقید کو برداشت کرنے کے لئے حوصلہ بھی پیدا کیا ' اس نے طغیان فکر کو بیدار کیا اور اشحتے ہوئے طوفانوں کو استدلال توازن سے مائل بہ سکون بھی کیا " نگار " کا ظاہر سادہ لیکن باطن روشن تھا چنانچہ اسے ایک ایسا عمد ساز جریدہ شار کیا گیا جس نے لکھنے والوں کے ہر طبقہ کو ہر دور میں متاثر کیا ۔ اس پرچ کی کرنیں اب بھی مطلع ادب کو روشن کر رہی ہیں ۔

## "عالمكير"

ماہ تامہ " عالمگیر" لاہور سے حافظ محمہ عالم کی ادارت میں جون ۱۹۲۳ء میں منصر شود پر آیا تھا۔ ابتدائی دور میں ظفرہاشی ۔ " عالمگیر" کے تائب مدیر تھے " آہم عالمگیر کی ادارت میں میرزا ادیب کے معورے بھی شامل نظر آتے ہیں ' (۲۱) دہ "گرد و چیش " کے عنوان سے ادب کی مجموعی صورت حال پر کالم لکھا کرتے تھے اور یہ شاید میرزا ادیب کی ابتدائی تنقیدی تحریریں ہیں ' " عالمگیر " کو ابتدا میں تی قبول عام حاصل ہو گیا تھا ' اس کے خاص نمبروں کو جو جمازی سائز میں شائع ہوتے تھے ہاتھوں ہاتھ لیا جا آتھا ' " عالمگیر " کی ایک منفرد خصوصیت یہ تھی کہ اس میں جو تصویریں شائع کی جاتی تھیں ان کے ساتھ منظوم آثر بھی چھپتا تھا ۔ چنانچہ دسمبر ۱۹۲۵ء کے خاص نمبر میں مصور عبدالعزیز کی تصویر پر کانے کئی منتر واسطی نے نظم کبھی تھی ' ایک اور تصویر جس کا عنوان " محبت کی بازی " ہے اختر شیرانی کے کئی تھی کہ اور تصویر جس کا عنوان " محبت کی بازی " ہے اختر شیرانی کے کئی قام کبھی تھی ' ایک اور تصویر جس کا عنوان " محبت کی بازی " ہے اختر شیرانی کے کئی قام کبھی تھی ' ایک اور تصویر جس کا عنوان " محبت کی بازی " ہے اختر شیرانی کے کئی قام کبھی تھی ' ایک اور تصویر جس کا عنوان " محبت کی بازی " ہے اختر شیرانی کے کئی قبل کو متحرک کر گئی " عالمگیر " کو خاص نمبروں کا برچہ شار کیا جا آتھا ۔

" عالمگیر" اساتذہ کا کلام ، تزک و اختتام اور عزت و احترام سے شائع کرتا تھا ، ان کے نام کے ساتھ معطیمی القابات بالا التزام چھپا کرتے تھے ، اور ان کی غزل کو پورے سفحے پر جلی قلم سے پیش کیا جاتا تھا ، جلیل مانک پوری ، ریاض خیر آبادی ، سیماب اکبر آبادی ، مولانا محمود اسرائیلی ، طالب باغیتی ، ماسر باسط بسوانی ، نوح ناروی ، آرزو لکھنوی ، درد کا کوروی ، اس دور کے چند ایسے شعرا ہیں جو برے التزام سے " عالمگیر " کو اپنا کلام بلا غت نظام بھیجے تھے ۔ " عالمگیر " میں افسانوں اور تقیدی مضامین کو بھی نمایاں طور پر چیش کیا جاتا تھا ۔ لین اس پر پے کو ادب کے معمول کی حیثیت حاصل رہی

ہ اگرچہ اس کا رو عمل کرور تھا تا ہم ایک دفعہ اس کی معرکہ آرائی رسالہ " الکمال " ہے ہو گئی تو " عالمگیر" نے بھی یہ مجادلہ کرم جو شی سے اڑا ۔ (۲۲)

" عالمكير"كي ادبي جت سازي مين عبدالرحيم شيلي في كام كا نام بت نمايان إ - ان ك عمد اوارت میں " عالمگیر" نے نے لکھنے والوں کو برے پیانے پر متعارف کرانے کا سلسلہ شروع کیا' اور تقیدی مضامین میں تجزیہ و تحلیل کے زاویوں کو اجار کیا ۔ شیلی نے " عالمگیر " کو "ادب برائے زندگ" كا ترجمان بنانے كى سعى كى اور ترقى بند فكر كو "عالمكير" كے صفحات ير ابحرفے كا موقع ديا "سيد اختثام حبين كا مقاله " ترقى يبند ادب " مسيح الزمان جائسي كا " ني شاعري كا آغاز " " دور حاضر كي عمراني الرس " از مرزا محمد حسين اس سلسلے ميں بطور مثال پيش كئے جا كتے ہيں ' شبلي لي كام " عالمكير " ميں " حقائق و معارف " کے عنوان سے متعل کالم لکھتے تھے اور " رفتار زمانہ " کے تحت حالات حاضرہ کا تذكره بوتا تفا " عالمكير " كے صفحات ير شبلي بي كام نے نے افسانہ نگاروں كو متعارف بونے كا نادر موقعہ بھی فراہم کیا اور ان کے ابتدائی افسانے پیش کر کے انسیں اعتاد عطاکیا۔ اس فتم کے افسانہ نگاروں میں ظہور الحن ڈار ' طفیل ملک ' ڈاکٹر نصیر الدین ' اختر ملیح آبادی ' شوکت صدیقی ' قرۃ العین حیدر 'عبدالقدیر رشک 'منیر الجم ' باجرہ مرور اور خدیجہ مستور کے نام اہم ہیں ۔ احسان لی اے کا ناول " وريتيم " عالمكير نے قبط وار پيش كيا اور " چيا چيكن " كے مقبول سلطے كو بادشاہ حسين سے لكموايا \_ " عالمكير " كى مقبوليت مين ان ادارول كے اشتهارات كى انهيت نظر انداز نسين كى جا كتى جو اینا کاروبار ڈاک کے ذریعے چلاتے تھ ' آزادی کے بعد ان اداروں کے خریدار ہندوستان میں رہ گئے ' " عالمكير" نے ادب كے نے تقاضوں كو مجھنے ميں تغيل كا مظاہرہ سيس كيا ' حافظ محمد عالم كى صحت كرنے لكى تقى 'شلى لى كام كا تعاون بهى انسيل حاصل نه ره سكا چنانچه " عالمكير" زوال آماده موكيا - اس ك آخری دور کے مدر مجمی تکینوی تھے 'جو پرچے کو غیر معمولی نہ بنا سکے اور جب " عالمگیر" کا جویلی نمبر چھانے کا منصوبہ بنا تو اس کے لئے مولانا عبدالجید سالک کی خدمات سے استفادہ کیا گیا۔" عالمگیر" کا آخری قابل ذکر کارنامہ جویلی نمبرہ ۔ جس میں ڈاکٹر آٹیر' ڈاکٹر سید عبداللہ' امتیاز' علی آج' پوسف سليم چشتى ، خليفه عبدالكيم ، غلام رسول مر ، سرى نواس لاموتى - جوش ، حفيظ ، جكر ، عابد ، عبدالعزيز فطرت ' ميرزا اديب ' شوكت تحانوي 'كنهيا لعل كيور ' خديجه مستور ' آثم مرزا اور ابواالفضل صديقي جیے ادبا و شعرانے شرکت کی 'اس نمبر میں " چند گزارشیں " کے تحت عبدالجید سالک نے بھی ایک خیال انگیز مقالہ چش کیا جس میں انہوں نے اینے ادلی نظریات کا برطا اظمار کیا -

ماہ نامہ " عالمگیر " اس دور کی یادگار ہے جب ادبی رسالے کا مطالعہ گری دلچیں سے کیا جاتا تھا' آزادی کے بعد یہ ذوق زوال آمادہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی " عالمگیر " کی اشاعت بھی منقطع ہو مئی ۔ " عالمگیر " نے تاریخی ناول نگاری کا ذوق پروان پڑھانے کی کوشش کی ' اسلامی تاریخ پر متعدد مضامین کی اشاعت اس کا امتیاز خاص ہے۔

### " نیرنگ خیال "

ماہ نامہ " نیرنگ خیال " کو ادبی رسائل میں ایک جمتد کی حیثیت حاصل ہے ۔ جولائی ۱۹۲۳ء میں نیرنگ خیال کا پہلا پرچہ شائع ہوا تو اس کا مقصد " قوم کے احاطنہ نظر کو وسعت دیتا " اور ممذب دنیا کے ہر شعبہ خیال کو ادبی لباس میں پیش کرنا تھا ۔ ( ۲۳ ) لیکن اس سے حکیم پوسف حسن " واکثر تشیر اور عبدالرحمٰن چھائی کا جو اتحاد سہ گانہ وجود میں آیا اس نے " نیرنگ خیال " کو معنوی اور صوری کی اشیر اور عبدالرحمٰن چھائی کا جو اتحاد سہ گانہ وجود میں آیا اس نے " نیرنگ خیال " کو معنوی اور صوری لحاظ سے خوبصورت اور انظامی اعتبار سے مضبوط اساس فراہم کی ۔ " نیرنگ خیال " نے ابتدائی اشاعتوں می میں نیاز فتح پوری " حفیظ جالند هری " علم الدین سالک " اخیاز علی تاج " علامہ اقبال " حشر اشاعتوں می میں نیاز فتح پوری " مونظ جالند هری " علم الله افسر " پیڈت مالک رام " اور فانی بدایونی جیے ادبا اور شعرا سے تخلیقات حاصل کیں ۔ اس کا سرورق جاذب نظر بتوایا اور پر ہے کو چھتائی کی تصویروں سے مزین کیا ۔ چنانچہ " نیرنگ خیال " کی شمرت چار دانگ ہند میں پھیل گئی ۔ علامہ اقبال نے پہلے سے مزین کیا ۔ چنانچہ " نیرنگ خیال " کی شمرت چار دانگ ہند میں پھیل گئی ۔ علامہ اقبال نے پہلے یہ عرب کی بارے میں لکھا:

" اس کے مضامین میں پختگی اور متانت پائی جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ رسالہ پنجاب میں صحیح ادبی ذوق پیدا کرنے میں مفید خابت ہو گا' جناب عبدالر حمٰن چنتائی کی " تحفیٰ کیلی " بت خوب ہو کے دیکھے اب " تحفیٰ قیس " کب لکتا ہے "

" نیرنگ خیال " کی دو سری اہم اخراع اس کے خاص نمبر سے جو برے اہتمام سے شائع کے جاتے ہے۔ سال بحر کے بعد جو خاص نمبر شائع ہوتا اس کے لئے " سالنامہ " کی اصطلاح بھی حکیم بوسف حسن کی وضع کردہ تھی۔ ( ۲۴ ) " نیرنگ خیال " نے ایک مخصوص نظریاتی نوعیت کے مضامین لکھنے والوں کا حلقہ پیدا کیا " ان میں سالک " انتیاز علی تاج " بھرس بخاری " ڈاکٹر تاثیر " بری چند اخر بست معروف تھے اور بی لوگ بعد میں نیاز مند ان لاہور کے نام سے معروف ہوئے اور ادبی معرکوں اور مجاول کو تفن طبع کا سامان فراہم کرتے رہے " حکیم یوسف اور مجاول اور مجاول کو تفن طبع کا سامان فراہم کرتے رہے " حکیم یوسف حسن سالنا ہے کے لئے بری کاوش سے مضامین تکھواتے اور ہر سال کوئی نہ کوئی مضمون ایسا ہوتا کہ حسن سالنا ہے کے لئے بری کاوش سے مضامین تکھواتے اور ہر سال کوئی نہ کوئی مضمون ایسا ہوتا کہ انیرنگ خیال" نے ادبا کو ادبی خطابات عطا کرنے کا طریق بھی رائج کیا تھا۔ " نیرنگ خیال " کے معرکے کے مضامین میں شوکت تھانوی کا " سودیش ریل " قاضی رائج کیا تھا۔ " نیرنگ خیال " کے معرکے کے مضامین میں شوکت تھانوی کا " سودیش ریل " قاضی

عبدالغفار كا سلسله " ليلى كے خطوط "عظيم بيك چغنائى كا ظريفانه افسانه " انگوتھى كى مصيبت " ۋاكثر تاثير كا ترجمه " سلوى " بهت مشهور بين ' خاص نمبرون كى انفراديت كا ذكر كرتے ہوئے شاہد احمد وہلوى نے كھا ہے:

" عام روش سے بچنے کے لئے علیم صاحب نے خاص نمبروں کا سائز بردھانا شروع کر دیا یمال تک کہ ان کا ایک خاص نمبرگز بحر لمبا لگلا" (۲۵) سالناموں کے علاوہ " نیرنگ خیال " کی ایک اور جدت یک موضوع نمبر بھی تھے 'اس سلطے میں علیم بوسف حن نے " مصر نمبر" '" افغانستان نمبر" '" ایریئر نمبر" '" رام نمبر" '" فلم نمبر" '" خوا تمین نمبر" '" مشرق نمبر" 'اور " افسانہ نمبر" وغیرہ متنوع موضوعات پر مستقل نوعیت کی اشاعتیں چش کیں ۔ ان سب میں اہم ترین " اقبال نمبر" ہے جو اس بھی اقبال نمبر" ہے جو اس بھی اقبال کی زندگی میں شائع ہوا اور اب تاریخی حیثیت رکھتا ہے ۔ اس نمبر کی اشاعت کے پس بہت علیم صاحب کا یہ خیال جاگزیں تھا:

" ہندوستان میں اقبال کوجانے والوں کی تعداد کروڑوں سے تجاوز ہو گی لیکن اقبال کو سمجھنے والوں کی تعداد ہزاروں سے زیادہ نہ ہوگی اور بیہ حال دنیا کے ہر برے شاعر کا ہوتا ہے۔ لیکن اقبال نمبر کی اشاعت کے بعد توقع ہے کہ ہندوستان کا تعلیم یافتہ طبقہ جو ان مضامین کو غور و قکر سے پڑھے گا '
اقبال کے پیغام کو سمجھنے لگے گا " (۲۲)

" نیرنگ خیال " کی بیر پیش گوئی درست ثابت ہوئی اور بقول مدیر نقوش " یکی وہ چراغ تھا جس سے بعد میں بہت سے چراغ جلے " اور فکر و فن اقبال کے متعدد گوشوں کو روشنی فلی ' علیم جمحہ یوسف کے زودیک " اقبال کے متعلق کچھ کھنا اور اسے شائع کرنا ایک فلی خدمت " تھی ۔ انہوں نے اس خدمت کو ظلوص اور محنت سے عمر بحر جاری رکھا اور اپنی اقبال دوستی کی روایت کو زندہ رکھا ۔ چنانچہ مطالعات اقبال میں جو نام نمایاں نظر آئے ہیں ان ہیں سرتیج بمادر سپرو ' عبدالرحمٰن بجنوری ' مولانا محمد اسلم ہے راج پوری ' ڈاکٹر نگلن ' نذیر نیازی ' ممتاز حسن ' فلیفہ عبدالحکیم ' مولوی عبدالحق بوسف حسین خان ' الگرندر بوسائی ' محمد سرور جامعی ' نجیب اشرف ندوی اور سما مجددی شامل ہیں ۔ یہاں " نیرنگ خیال " کا " ایڈیئر نمبر " بھی خصوصی تذکرے کا مشتق ہے ۔ ڈاکٹر تاثیر نے کھا ہے کہ " اوبل رسالے کے ایڈیئر کے لئے ادیب ہونا لازی نہیں ' کئی ایسے رسالے موجود ہیں جن کے ایڈیئر خود ایک سطر بھی نہیں لگھتے نہ لکھ کتے ہیں ۔ لین میں اسے کوئی عیب تصور نہیں کرتا ۔ ایڈیئر کا م ہے ایڈیئر ور ایک سطر بھی نہیں لگھتے نہ لکھ کتے ہیں ۔ لین میں اسے کوئی عیب تصور نہیں کرتا ۔ ایڈیئر کا م ہے ایشچھ برے کی پر کھ اور سیج ذوق اوب رکھنا " ( ۲۷ ) لیکن علیم یوسف حسن ایک ایسے ایڈیئر کا م ہے ایشچھ برے کی پر کھ اور سیج ذوق اوب رکھنا " ( ۲۷ ) لیکن علیم یوسف حسن ایک ایسے ایڈیئر کا منافق تھے جو تخلیق و تخلیق و تخلیق کو تھوں اور تنقیدی زاویوں کو " ایڈیئر نمبر " میں چیش کیا گیا ' ان خاص شائت تھا چنانچہ ان کے تخلیق ' بتالیاتی اور تنقیدی زاویوں کو " ایڈیئر نمبر " میں چیش کیا گیا ' ان خاص

شاروں کے سب مضامین علیم یوسف حسن نے اپ قلم سے لکھے اور ادبی ونیا میں اپنی صلاحیتوں کی دھاک بھا دی ' " نیرنگ " خیال نے اس فتم کے تین خاص نمبر وقفوں وقفوں سے پیش کئے۔ ڈاکٹر آٹیر نے انہیں واد دی کہ:

" حكيم صاحب كهند مطن لكهن والے بين ، بر صنف بين پورا وظل ركھتے بين ، بيابيات ، ظرافت ، افسانه ، وُرامه ، تقيد غرض --- " بر فن بين بول بين طاق مجھے كيا نسين آتا " -- كے بورے بورے مصداق بين - " (٢٨)

" نیرنگ خیال " ای عد کا ایک بے حد فعال پرچہ تھا۔ اس کے صفحہ اوّل پر یہ اعلان چھتا تھا کہ " ایجاد ہمارا حصہ ہے اور تھلید دو سروں کا " ۔۔ اس سے بعض معاصرین کو تخیس گلی تو اس اعلا مے کو ترک کر دیا گیا۔ تا ہم ادبی معاشرے کو تحرک رکھنے اور ادبی ہنگاموں میں پیش پیش رہنے میں " نیرنگ خیال " نے کوئی کر اٹھا نہ رکھی۔ اس قتم کے ادبی معرکوں میں نیاز مندان لاہور اور بالحضوص ڈاکٹر تاثیر پیش پیش رہتے تھے۔ ان کے مضامین میں سے " شار جین غالب " ( جولائی سقبر بالحضوص ڈاکٹر تاثیر پیش پیش رہتے تھے۔ ان کے مضامین میں سے " شار جین غالب " ( جولائی سقبر ۱۹۲۹ء ) " داستان اردو کا ایک باب " ( سقبر ۱۹۳۳ء ) " دوستان اردو کا ایک باب " ( سقبر ۱۹۳۳ء ) " دوستان اردو کا ایک باب " ( سقبر ۱۹۳۳ء ) " دوستان اردو کا ایک باب " ( سقبر ۱۹۳۳ء ) توالہ محتی شاعری اور نیاز کی لفزشیں " ( اکتوبر ۱۹۳۳ء ) کا حوالہ محتی شئے نمونہ از فروارے ہو استان اور وجہ یہ نظی کہ " نیزنگ خیال " اور ساغر نظامی کے ماہ نامہ " پیانہ " کے درمیان بھی ظمور میں آیا اور وجہ یہ نظی کہ " پیانہ " نے اخر شیرانی کے رسالہ " انتخاب " کے بارے میں تبمرے میں لکھ دیا تھا کہ " بھنا روپیہ " استخاب " کی ترتیب و توسیع میں صرف ہو رہا ہے اگر انجمن حمایت میں لکھ دیا تھا کہ " بھنا روپیہ " استخاب " کی ترتیب و توسیع میں صرف ہو رہا ہے اگر انجمن حمایت میں لکھ دیا تھا کہ " بھنا روپیہ " استخاب " کی ترتیب و توسیع میں صرف ہو رہا ہے اگر انجمن حمایت اسلام میں دے دیا ہو تا تو بڑا ثواب ہو تا " ( ۲۹)

" نیرتگ خیال " ہندوستان کا کثیر الاشاعت رسالہ تھا ' اس کے ہزاروں خریدار بورے ملک میں کھلے ہوئے تھے جو " نیرتگ خیال " ڈاک سے منگواتے تھے اور اس کے مضامین سے متاثر ہوتے تھے '" نیرنگ خیال " کی یہ مقبولیت ۱۹۳۷ء تک قائم رہی -

### " نیرنگ خیال " آزادی کے بعد

آزادی کے بعد " نیرنگ خیال " کے خریداروں کی بہت بڑی تعداد ہندوستان میں رہ گئی ، ۱۹۳۷ء کے اوائل میں " نیرنگ خیال " نے " دنیائے اسلام نمبر" شائع کیا تھا ، لیکن سے تقتیم نہ ہو سکا اس کے وی پی اور اور منی آرڈر سرحد سے پار نہ جا سکے ، نتیجہ سے ڈکلا کہ " نیرنگ خیال " کو ناقائل برواشت مالی نقصان اٹھانا پڑا ۔ علیم بوسف حن نے اس خمارے کو طبابت کی آمذی سے پورا کرنے کی برواشت مالی نقصان اٹھانا پڑا ۔ علیم بوسف حن نے اس خمارے کو طبابت کی آمذی سے پورا کرنے کی

کوشش کی ۔ لیکن اب " نیرنگ خیال " کا دور عروج ختم ہو چکا تھا ' نے رسائل معرض وجود میں آ پھے تھے ' اور جدت کے نے قرینوں کو آزما رہے تھے ' " نیرنگ خیال " کو اب آٹیر جیسے فعال ادیب کا تعاون حاصل نہیں تھا ' " نیرنگ خیال " کی ادبی حکمت عملی نے دور کے ادبی تقاضوں سے پیچھے رہ گئی خوان حاصل نہیں تھا ' " نیرنگ خیال " کی ادبی حکمت عملی نے دور کے ادبی تقاضوں سے پیچھے رہ گئی مختی اور حقی " پہنانچ بقول شاہر احمد دہلوی " نیرنگ خیال کا پہلا دور جتنا درختاں تھا دو سرا دور اتنا ہی ضعف اور مردہ تھا " حکیم یوسف حن اسے ایک دفعہ راولپنڈی لے گئے ' (۳۰ ) انہیں محمن سٹسی کا تعاون حاصل ہوا تو واپس لاہور آ گئے لیکن تھوڑے سے عرصے کے بعد پھر راولپنڈی ختل ہو گئے ۔ نو مبر حاصل ہوا تو واپس لاہور آ گئے لیکن تھوڑے سے عرصے کے بعد پھر راولپنڈی کے ادبا میں سے محمود اخر کیائی ' غلام رسول طارق ' وحید شیم اور افضل منہاس نے ایکے ساتھ بحر پور تعاون کیا لیکن سے تجربہ کامیاب نہ ہو سکا ۔ چنانچہ ۱۹۵۱ء میں " نیرنگ خیال " کا دو سرا دور جو ضعفی اور ناتوانی کا دور تھا ختم ہو کامیاب نہ ہو سکا ۔ چنانچہ ۱۹۵۱ء میں " نیرنگ خیال " کا دو سرا دور جو ضعفی اور ناتوانی کا دور تھا ختم ہو گئے گویا " خاموش ہو گیا ۔ پانچ سال کے بعد اس جوری ۱۹۵۱ء حکیم یوسف حس دنیا سے رخصت ہو گئے گویا " خاموش ہو گیا ۔ پانچ سال کے بعد اس جوری ۱۹۵۱ء حکیم یوسف حس دنیا سے رخصت ہو گئے گویا " خاموش ہو گیا ہی چن بولٹا ہوا"

" نیرنگ خیال " کا تیرا دور سلطان رشک کی ادارت میں شروع ہوا اور یہ آ حال جاری ہے۔ حکیم یوسف حسن نے دوسرے دور کے اوا خر میں جو ادارتی اور انظامی تجربات کئے تھے ان میں سے یہ آخری تجربہ کامیاب ثابت ہوا۔ حکیم صاحب نے اس کا اجمال یوں پیش کیا ہے۔

"ایک دن سلطان رشک اور پروفیسر محمد صدیق چیمه ایک نئی سکیم کے ساتھ میرے پاس آئے،
اس سلطے میں قریبا ایک ماہ تک تبادلہ خیالات ہو تا رہا ۔ دونوں پارٹیاں اس پروگرام کے حسن و جنج پر
غور کرتی رہیں 'اس سکیم سے مجھے تو کوئی فائدہ شیں پہنچنا تھا۔ لیکن " نیرنگ خیال "کو پورا فائدہ پہنچنے ۔
کی توقع تھی ۔۔ چنانچہ باہمی اتحاد عمل سے " نیرنگ خیال "کو قائم رکھنے اور آگے بردھانے کی جو سکیم
یتائی گئی اس کی پہلی کوشش سالنامہ ۱۹۶۷ء ہے۔ " (۳۱)

۱۹۹۷ء میں جو تبدیلی معرض عمل میں لائی گئی تھی اس کے مطابق علیم یوسف حسن " نیرتگ خیال " کے مدیر اعلیٰ اور سلطان رشک مدیر مقرر ہوئے۔ ۱۹۹۷ء کے سالنامہ پر محمد صدیق کا نام مدیر اعزازی کے طور پر درج ہے۔

سلطان رشک نے بوڑھے " نیرنگ خیال " کو تازہ خون دیا وہ مستعد اور فعال انسان ہیں ۔
انہوں نے " نیرنگ خیال " کے لئے ہمدردوں کا ایک موثر طبقہ پیدا کیا ' مضبوط تعلق عامہ کی فضا
استوار کی اور اے مالی طور پر استحکام عطا کیا ۔ سلطان رشک نے ادبی زاویے سے بھی " نیرنگ خیال "
کی تابندہ روایت کی تجدید کی ' ماہ نامے کی اشاعت کو باقاعدہ بنایا اور خاص نمبروں اور سالناموں کی روایت کو دوبارہ قائم کر دیا ۔ سلطان رشک کا مرتب کیا ہوا ۱۹۲۷ء کا پہلا سالنامہ اس دور کے نامور

لکھنے والوں کی نمائندہ تحریوں کا مرقع ہے ' مقالہ نگاروں کی فہرست میں میاں بشیر احمہ ' عبدالرحمٰن چنے کئی ' وزیر آغا ' صغی حیدر دائش ' جاد باقر رضوی ' گوپی چند نارنگ ' کسریٰ منہاس اور مالک رام جیسے متاز ادبا موجود ہیں ' ڈراما ' افسانہ ' شاعری اور طنز و مزاح کے ابواب الگ الگ قائم کئے گئے ہیں ۔ شذرات میں اسائندہ فن کے ساتھ ساتھ سئے لکھنے والوں کی تخلیقات کی نمائندگی اور اشاعت کا عزم بھی کیا گیا ہے ۔ ( ۳۲ ) " نیرنگ خیال " کے خاص نمبر شائع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے اور سالنامہ کیا گیا ہے ۔ ( ۳۲ ) " نیرنگ خیال " کے خاص نمبر شائع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے اور سالنامہ کیا گیا ہے میں " آثیر نمبر " اور " نیرنگ خیال " کے خاص نمبر شائع کرنے کا ارادہ فاہر کیا گیا ہے اور سالنامہ کیا گیا ہے ۔ در ۳۲ ) تورید دی گئی خیال " کے نایاب " اقبال نمبر " کی دوبارہ اشاعت کی نوید دی گئی

" نیرنگ خیال " نے ۱۹۷۷ء سے ۱۹۸۸ء تک اس معمول کو حتی الوسع قائم رکھا اور ایک طخیم " نیرنگ خیال " نیرنگ خیال " غزل نمبر" دو جلدول میں " "کولڈن جو بلی نمبر" " " چینی افسانہ نمبر" دو جلدول میں " "کولڈن جو بلی نمبر" اور سالنامے چیش کئے ۔ علیم یوسف حسن نے تشفی کا اظہار کیا اور لکھا:

" سلطان رشک نے اس عرصہ میں " نیرنگ خیال "کی ساکھ اور شرت کو برقرار رکھنے کی قابل قدر کوشش کی .. ان کے ساتھ چند سالوں کی خوشگوار معاونت ہمارے لئے مسرت و اطمینان کا باعث ہے۔ " (۳۳)

" نیرنگ خیال "کی تاریخ اردو کے اوبی رسائل کی مثانی تاریخ ہے۔ اس پہنے کے ناور مضامین ' خوبصورت تصاویر اور پیشکش کے عمدہ انداز نے قبول عام حاصل کیا ' متیجہ یہ ہوا کہ اس کے گرد اعلی پائے کے ادیبوں اور خوش ذوق قار کین کا حلقہ پیدا ہو گیا۔ " نیرنگ خیال " میں لکھتا ایک اعزاز تھا اور اسے پڑھنا اس دور کا فیشن تھا۔ " نیرنگ خیال " نے عمل اور رد عمل سے بھی قاری کو متاثر کیا ' یہ سے لکھنے والوں کا گہوارا تھا اور اسے بڑے ادیبوں کی سرپرستی حاصل تھی ' "نیرنگ خیال" کے مدیر حکیم یوسف حسن کا مزاج کلا بی تھا لیکن وہ نئی تحریکوں کے ساتھ چلنے کا حوصلہ بھی رکھتے تھے نیاز مندان لاہور نے اس پرچ کی فعالیت اور تحلیقیت کے علاوہ اسے مئوثر اور محرک قوت بنانے میں کوئی کر اٹھا نہ رکھی ' آزادی کے بعد " نیرنگ خیال " کو یہ سب سمولیس میسرنہ آ سکیس ' پڑھنے والوں کا طقہ محدود ہو گیا ' اور ان کا مزاج تبدیل ہو گیا جس سے " نیرنگ خیال " کا مزاج بھی متاثر ہوا والوں کا طقہ محدود ہو گیا ' اور ان کا مزاج تبدیل ہو گیا جس سے " نیرنگ خیال " کا مزاج بھی متاثر ہوا اور کچھ عرصے تک تو یہ تاریخی پرچہ مجھی ضابطے کی کاروائی پورا کرنے کے لئے بی شائع کیا جا آ رہا ' سلطان رکٹ کے لئے بی شائع کیا جا آ رہا ' سلطان رکٹ کے لئے بی شائع کیا جا تی بیان اے غیر معمول بنانے کے لئے ساخوں تک رسائی ضروری ہے جو ستاروں سے آگے ہیں ۔

# " اور ينتل كالج ميكزين " - لا مور

علوم مشرقیہ کی تحقیق کا نامور جریدہ " اور نیشل کالج میگزین " فروری ۱۹۲۵ء میں لاہور سے جاری ہوا۔ ( ۳۳ ) پروفیسر محمر شفیع اس کے مدیر اول تھے۔ افراض و مقصد کے تحت لکھا گیا کہ اس پرچ کا مقصد طلباء میں شوق شحقیق پیدا کرنے کے علاوہ علوم مشرقیہ کی تحریک اور تقویت بھی ہے۔ چنانچہ ایسے مضامین کو فوقیت وینے کا اعلان کیا گیا جن میں مضمون نگاروں نے اپنی ذاتی شحقیق سے نتائج افذ کے ہوں۔ ( ۳۵ ) اس ضمن میں مفید قلمی رسائل کی اشاعت میں بھی دلچی کا اظہار کیا گیا اور جریدے کے اس مزاج کو زبانہ حال تک قائم رکھنے میں کامیابی حاصل کی گئی ہے۔

اوائل میں " اور نیشل کالج میگزین " جار مائی رسالہ تھا اور سال میں تمین مرتبہ شائع ہوتا تھا۔ ابتدائی زمانے میں اس کے دو حصے تھے۔ ایک حصے میں عربی 'فاری 'اردو' پنجابی کے محقیق مضامین اردو حروف میں پیش کئے جاتے اور دوسرے حصے میں سنسکرت ' ہندی اور پنجالی کے مضامین گور م حوف میں شائع ہوتے ۔ ہندی اور پنجابی کے دو حصول کے لئے ڈاکٹر کلشمن سروپ ' اور بھائی بے انت منگھ خدمات ادارت سر انجام دیتے تھے ۔ اردو عربی اور فاری حصے کی ادارت مولوی محمد شفیع صاحب کے سرو تھی ' انہوں نے یہ خدمات فروری ۱۹۳۳ء تک حسن و خوبی سے اوا کیں ۔ مولوی محمد اقبال کا عمد ادارت ۱۹۳۳ء سے فروری ۱۹۳۸ء تک کے عرصے یر محیط ہے ۔ اس کے بعد برکت علی قریش مدر مقرر ہوئے ۔ شارہ می ۱۹۵۰ء کی تدوین ایم عباس شوستری صاحب نے کی ۔ لیکن شارہ اگٹ ١٩٥٠ء = واكثر سيد عبدالله جو اور نيشل كالح كے نئے برنيل تھے بيہ خدمات سر انجام وينے لكے 'ان کے عمد میں یہ روایت متحکم ہو گئی کہ اور نیشل کالج کا پرنسل ہی میگزین کا مدیر بھی ہو آ تھا۔ اس حیثیت میں بعد میں واکثر محمد باقر ' واکثر عبادت بریلوی ' واکثر وحید قریشی اور واکثر سید محمد اکرم نے سے خدمات سر انجام دیں ' لیکن خونی کی بات یہ ہے کہ اس کے مخقیقی مزاج میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئى "اور ينشل كالج ميكزين" ايك سال مين تمين معيند اشاعتون كا سلسله تو برقرار ند ركه سكا- تا بم اے ایک خاموش فدمت گزار ادب کی حیثیت اب بھی حاصل ہے اور یہ ان نواورات ادب کو منظریر لانے میں گران قدر خدمات سر انجام دے رہا ہے جو ماضی کی گود میں کہیں مستور بڑے ہیں "اور نیشل كالح ميكزين " في انسين حيات تازه دي -

۱۹۵۰ عیں اور نیشل کالج کی بنیاد رکھی گئی تو اس ادارے کے ساتھ مولانا فیض الحن سارن پوری ' مولانا عبدالکیم کلانوری ' قاضی ظفر الدین ' مولانا مجمد حسین آزاد ' ڈاکٹر آر نلڈ - مولوی مجمد شفیع ' مولوی عبدالله ٹوکلی ' اولادال حسین شادال بلگرامی اور حافظ محمود شیرانی وقتا" فوقتا" مسلک ہوتے

چلے گئے ' یہ اصحاب ادب ' تاریخ اور لسانیات کے ماہر تھے ' انہیں حتیقیات علم و ادب کے ساتھ گری دلچیں تھی ۔ چنانچہ اس کالج نے ابتدا ہی میں لسانی مسائل اور تاریخی تھائق کو بنیادی حیثیت دی۔ ۱۹۲۵ میں "اور نیٹل کالج میگزین " جاری ہوا تو ان کے ثمرات شخقیق کو منظر عام پر لانے میں بڑی مدو ملی ۔ اس رسالے نے الجھے ہوئے مباحث کو حل کرنے میں دلچیں لی اور بعض نے مباحث پیدا بھی کئے ۔ وُاکٹر محمہ باقرنے لکھا ہے کہ:

" اس کالج کے استادوں نے تحقیق کے علاوہ ادب میں بھی اہم کارنامے سر انجام دیئے۔ اس اعتبار سے شحقیق اور تنقید کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا اہم فرض بھی میرے رفقاء نے ہی سر انجام دیا۔"

اور ئیش کالج کی محقیق میں صداقت تک استقلال سے پینچنے کا رجمان نمایاں ہے ۔ داخلی شادت کو خارجی شادت کے ساتھ منطبق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور فوری فیطے سے گریز کیا جاتا ہے ۔ اس کے ابتدائی پرچوں میں پروفیسر محمد اقبال کا مقالہ " شاہ نامہ اسلام کے ماخذ " حافظ محمود شیرانی کا " رابعہ بن کعب " پروفیسر عبدالعزیز میمن کا مقالہ " ابوالعلا اور ابوا لمنصور خازن " پر محمد نورالحق علوی کا " وائرة الوجود " مولوی محمد شفیع کا " فارسی تذکر سے " عبدالرحمٰن دہلوی کا " محمد شاہ بن تغلق " حافظ محمود شیرانی کا " منیرلا ہوری " چند اعلیٰ پائے کے شخفیق مقالے ہیں ۔

مارچ ١٩٤٢ء ميں کالج کے جشن صد سالہ تاسيس کے موقع پر ؤاکٹر عبادت بريلوى نے ايک خصوصى شارہ مرتب کيا اور اور يُسٹل کالج کی شخقيق کی قديم روايت کا رشته زمانہ جديد کے ساتھ قائم کر ديا ۔ اس پرچ ميں جو خصوصی مضامين شامل ہوئے ان ميں محمد حميد الله کا " زبان اور الله کا کام " ديا ۔ اس پرچ ميں جو خصوصی مضامين شامل ہوئے ان ميں محمد حميد الله کا " زبان اور الله کا کام " فاکٹر محمد وحيد مرزا کا " برصغير پاک وہند ميں علوم مشرقيه کی بقا اور اگريز " ؤاکٹر سيد محمد اکرم کا " فکر غالب ميں ارتقائی رجمان " ؤاکٹر جميل جالبی کا " ولی کا سال وفات " تمبم کاشميری کا " مصحفی کی شخصيت " افتخار احمد صديقی کا " اقبال اور نذر احمد کے فکری روابط " سيد معين الرحمٰن کا " قطعہ غالب " اور امين الله و شير کا " لما محمد باقر لاہوری " بے حد اہم مقالات بيں ۔ (٣٦)

المحمد الله على جامعہ پنجاب کا جش صد سالہ منعقد ہوا تو " اور نیش کالج میگزین " کا ایک شارہ خاص ڈاکٹر وحید قرایش نے مرتب کیا ۔ یہ خاص نمبرپانچ حصوں میں منقسم ہے ۔ ایک حصہ تحقیقی مباحث کے لیے دو سرا اساتذہ کے تحقیقی مقالات کے لئے ' ایک پنجاب یونیورٹی کی تاریخ تحقیق کے لئے وقف کیا گیا ۔ چو تھے میں طلبائے قدیم کے نوادرات پیش کے گئے ' اقبالیات کے لئے ایک حصہ الگ وقف کیا گیا ہے ۔ ڈاکٹر وحید قرایش نے اس خاص نمبر کو بالکل جدید خطوط پر مرتب کیا ہے اور کالج کی تحقیق کی روایت کو بھی قائم رکھا ہے ۔ ( ۲۷ ) ڈاکٹر مجمد ہاقر کے عمدادارت میں اس پہنے میں قدیم نوادرات میں اس پہنچ میں قدیم نوادرات

پین کرنے کا طریق افتیار کیا گیا تھا ۔ چانچہ ؤاکٹر عبادت بریلوی لندن سے مجھ ظیل علی خان رکک کی کتاب " گزار چین " کا نسخہ تلاش کر لائے تو اس کا پورا متن " اور نیشل کالج میگزین " بیس اگست نومبر ۱۹۲۱ء بیس شائع ہوا ' سید میر حسین الحمینی شیرازی کی کتاب " زید ۃ المعاصرین " کو بھی ای پرچ بیس دریافت نو کا اعزاز حاصل ہوا ۔ اس روایت کو ڈاکٹر عبادت بریلوی نے اپنے عمد ادارت بیس زیادہ تقویت دی اور " نقلیات " مولفہ ڈاکٹر جان محکارٹ " افسانہ عشق " مولفہ اللی بخش شوق" نیادہ تقویت دی اور " نقلیات " مولفہ ڈاکٹر جان محکارٹ ' " افسانہ عشق " مولفہ اللی بخش شوق" کے علاوہ متعدد دو سری کتابیں شائع کیں ۔ ڈاکٹر وحید قریش نے اپنے عمد ادارت بیس " اور " سٹل کالج کی علاوہ متعدد دو سری کتابیں شائع کیں ۔ ڈاکٹر وحید قریش نے اپنے عمد ادارت بیس " اور " سٹل کالج کی سعی کی ۔ چنانچہ " گل رعنا " نسخہ مالک رام پر ڈاکٹر سید معین الرحمٰن کی بحث " دستاویزی تحقیق" کی سعی کی ۔ چنانچہ " گل رعنا " نسخہ مالک رام پر ڈاکٹر سید معین الرحمٰن کی بحث " دستاویزی تحقیق" پر " شبہم کاشمیری " کا مقالہ اقبال اور ایک واقعاتی مفاصہ از صدیق جادید " ذیرہ شیرانی کا جائزہ " از عام پر لانے کی کاوش بھی کی ۔ افضل حق قرشی نے محمین الدین عقبل نے شیل کے فوادر ' اور احم مضافی خواجہ نے بیاض ٹاقب کی دریافت کا فریضہ سر انجام دیا ۔ " اور نیش کالج میگزین " کا ایک اور مشفق خواجہ نے بیاض ٹاقب کی دریافت کا فریضہ سر انجام دیا ۔ " اور نیش کالج میگزین " کا ایک اور کر دوالوں کو سوات ہل گئی ہے ۔ اس اشار سے کی اشاعت سے تعابوں اور اس کے عمد پر کام کرنے دوالوں کو سوات ہل گئی ہے ۔

"اور يُسل كالج ميكزين " بظاہر ايك كالج ميكزين ہے ليكن اسے طلبه كى دستبرد سے بيشہ آزاد ركھا كيا ہے اور اس كے قلمى معاونين ميں يونيورش كے نامور اساتذہ " محقق اور نقاد شامل رہے ہيں ۔
اس كا ماضى تابندہ ہے اور يہ ايك روايت كا امين ہے ۔ اور يُسل كالج ميكزين كى اشاعت اگرچہ باقاعدہ نميں ۔ تابم اس كى روشنى بھى مدہم نميں بڑى اور اس نے گرد و چیش كے علاوہ ماضى كو بھى منوركيا ہے ۔ حاليہ دور ميں اس كى مجلس ادارت ميں سيد محمد اكرم كے علاوہ شمباز ملك " خواجہ محمد زكريا " سيل احمد خان اور رفع الدين ہاشمى شامل ہيں ۔

"اولي ونيا"

آزادی سے قبل کے رسائل میں سے "ادبی دنیا" کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ اس نے اپنی سابقہ اٹھارہ سالہ زندگی میں ادب کے ایک مضبوط اور متور دبستان کی حیثیت افتیار کرلی تھی ' محمد عبداللہ قریش نے اس کی سرگزشت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

" كنے كو تو" اولى دنيا" ايك ماہنامہ تھا لكن يه محض ايك رسالے بى كا نام سيس ' ايك روايت كا نام ب ' ايك اوارك اور ايك مشن كا نام ب ' جو اب اوب كى ايك علامت كے طور پر زندہ ب - " (٣٨)

اس عبد ساز رسالے کی ابتدا ۱۹۲۹ء میں مولانا تاجور نجیب آبادی نے کی تھی اور اخراع بید کی کہ اس کا سائز عام رسائل کی نبیت برا رکھا ' تاجور صاحب نے اس کے لئے " جمازی سائز "کی اصطلاح وضع کی تھی ' پچکدار کاغذ اور عکمی تصویروں ہے اس کی آرائش کی اور مضامین لظم و نثر کا معیار بلند رکھا ' مولانا تاجور نے اسے اردو کا ایک عمل پرچہ بنانے اور متنوع موضوعات پر مضامین پیش معیار بلند رکھا ' مولانا تاجور نے اسے اردو کا ایک عمل پرچہ بنانے اور متنوع موضوعات پر مضامین پیش معیار بلند رکھا ' مولانا تاجور نے اسے اردو کا ایک عمل پرچہ بنانے اور اہل مشرق جیسے عنوانات کے علاوہ معیاری مخترافسانہ ' اعلیٰ شاعری اور بلند پا بیہ نظریاتی و تنقیدی مضامین کی اشاعت کا اجتمام کیا اور بست جلد پنڈت کیفی ' خواجہ حسن نظامی ' وحید الدین سلیم ' جوش طبح آبادی ' احسن مار ہروی ' وحشت کا کمکتوئ فراق گورکھ پوری ' اور عبدالرزاق طبح آبادی کے علاوہ متعدد نوجوان ادیوں کا تعاون بھی حاصل کر لیا۔ فراق گورکھ پوری ' اور عبدالرزاق طبح آبادی کے علاوہ متعدد نوجوان ادیوں کا تعاون بھی حاصل کر لیا۔ شخ عبدالقادر کی سرپرستی " ادبی دنیا "کو ابتدا ہے ہی حاصل تھی ۔ چنانچ " ادبی دنیا " کو مملکت اوب شندیرائی حاصل کرنے میں دیر نہ گئی ' اے عمائدین اوب نے " مخزن " کا ہم پلیڈ ' ہم پایہ اور جمان اوب کا تابندہ ستارہ شام کیا ۔

ارچ ۱۹۳۲ء میں تاجور نجیب آبادی نے "ادبی دنیا "کو مولانا صلاح الدین احمد کے ہاتھ فروخت کر دیا اور اس کے ساتھ ہی "ادبی دنیا "کا ایک دور ختم ہو گیا ۔ "ادبی دنیا "کے دوسرے دور میں منصور احمد مدیر مقرر ہوئے ' ( ۳۹ ) ان کے زما ننہ اوارت میں تخلیقی اصاف کے علاوہ مغرب کے افسانوں اور نظموں کے براجم کو خصوصی اجمیت دی گئی ' "ادبی دنیا "کا مزاج کلاسکی تھا ' منصور احمد کے حسن نظر نے اس کا دائرہ اظمار پھیلا دیا اور اس رسالے نے نوجوان لکھنے والوں کی پوری ایک جماعت کو تکھارنے کا فریضہ سر انجام دیا ۔ منصور احمد مئی ۱۹۳۷ء میں فوت ہوگئے تو پچھ عرصے کے لئے "ادبی دنیا "کی اوارت حفیظ ہوشیار پوری اور عاشق حسین بٹالوی نے سر انجام دی ' جنوری ۱۹۳۸ء میں مولانا دنیا "کی اوارت حفیظ ہوشیار پوری اور عاشق حسین بٹالوی نے سر انجام دی ' جنوری ۱۹۳۸ء میں مولانا صلاح الدین احمد " اوبی دنیا " میں بطور مدیر رونما ہوئے ' اب اس رسالے کا وہ دور شروع ہوا جے عمد صلاح الدین احمد " اوبی دنیا " میں بطور مدیر رونما ہوئے ' اب اس رسالے کا وہ دور شروع ہوا جے عمد ساز کما جا سکتا ہے ۔ یہ دور ۱۹۳۷ء تک کے عرصے پر محیط ہے ۔ اس دور میں ہر ماہ دوسرے رسائل ساز کما جا سکتا ہے ۔ یہ دور کرے اور جرسال ایک شاندار سال نامہ چش کرنے کی روایت مشکم نظر آتی ہے۔

" ادبی دنیا " کے اس تیسرے دور میں اردو کے جدید شاعر اور نقاد میرا جی ' مولانا صلاح الدین احمد کے شریک مدیر تھے ' اس دور میں ادب کی کلایکی رو کی تکسبانی مولانا نے کی اور جدیدیت کی لمرکو

میراجی نے روشناس علق کرایا " اولی ونیا " نے فرد کے بنیادی جذبات کو داخلی زاویوں سے تخلیقی طور بر ظاہر کرنے اور نا معلوم جزیروں تک رسائی حاصل کرنے کی کاوش کی 'اس سے اردو نظم کی جت بکسر تبدیل ہو گئی ۔ اولی دنیا نے اردو شعرا کو مشاعرہ کی داد بند فضا سے نکالنے میں بھی کامیابی حاصل کی اور ابل اردو کو مشرق اور مغرب کے ایسے نغول سے متعارف کرایا جن کو دوام ابد حاصل تھا 'میرا جی کے فعال ذہن نے اردو نظم اور نثر دونوں کو متاثر کیا " اس نظم میں " کے تجز عد اور سفو ' بودلیر ' چنڈی واس ' اور امارہ جیسے قدیم شعرا پر ان کے مضامین اولی دنیا بی میں شائع ہوئے ( ۴۰ ) اور مجلسی طور پر " اولی دنیا " کو حلقہ ارباب زوق کے اشاعتی معاون کی حیثیت حاصل ہو گئی ۔ " اولی دنیا " نے جدید اردو افسانے کے اولیں معماروں ' کرشن چندر ' راجندر عکھ بیدی ' متاز مفتی ' عصمت چغمائی ' بلونت على ' قدرت الله شاب ' عش آغاكى تربيت كى اور تنقيد مين كشاده نظرى كى فضاكو استواركيا - تقييم ہندے کچھ عرصہ قبل میراجی لاہور اور "ادبی دنیا" ے رفصت ہو گئے تو تھوڑے سے عرصے کے لئے قیوم نظرنے بھی مولانا کا ہاتھ بٹایا لیکن ادارت کا زیادہ بوجھ مولانا صلاح الدین احمد کے کندھوں پر ى رہا 'اس عرصے میں پاکتان كى تفكيل كے آثار نماياں ہو چكے تھے " اولى دنيا " نے اب تحفظ زبان اردو كابيرا اٹھاليا اور " اردو بولو تحريك "كو موثر طورير اينے رسالے كے صفحات سے اجمارا - ١٩٣٧ء ك فسادات مين مولانا صلاح الدين احمر كا كحر اوركت خانه جلا ديا كيا ' به ايك صدمه جال كاه تفاجي مولانا نے پامردی اور حوصلے سے برداشت کیا اور اس کے ساتھ بی " اولی ونیا " کا بے حد فعال تیسرا دور ختم ہو گیا۔

# " اوبی دنیا " کا پاکستانی دور

مولانا صلاح الدین احمد کے کتب ظانے کے جلا دیے جانے کے واقعہ نے ان پر بجیب نوع کے مثبت اثرات مرتب کیے ' مولانا کا اوارک بیہ تھا کہ جو قوم کتاب کی ایمیت کو نہیں مجھتی وہ ونیا ہیں ترقی نہیں کر عتی ۔ چنانچہ انہوں نے کتاب کا خزینہ ارزاں تقتیم کرنے کا منصوبہ بنایا اور " اوبی ونیا " کو ایک نئی صورت دے دی ' دسمبر ۱۹۸۸ء میں ۱۱ ماہ کے تعطل کے بعد " اوبی ونیا " کے چوتھے دور کا آغاز ہوا تو انہوں نے پرچ کی ضحامت دوگئی کر دی (۱۳) اور اس میں "مباحث امروز" " آمکینہ عالم" "اوبیات خارج" " وفتر پارینہ" اور "کتوبات" جیسے عنوانات کا اضافہ کر دیا۔ سابقہ دور میں " کہنے کی بناتی سے خارج شک کے تعد اوبی معائب پر تکتہ چینی کی جاتی تھی بند کر دیا گیا تھا اور وجہ یہ تھی کہ مولانا اپنے مخاطبین کو حریف بذلہ نہ بنا سکے تھے اور مخاطب انہیں حریف دشنام بنانے پر سلے ہوئے تھے مولانا اپنے مخاطبین کو حریف بذلہ نہ بنا سکے تھے اور مخاطب انہیں حریف دشنام بنانے پر سلے ہوئے تھے

لیکن اب بیہ باب "ادبی دنیا" کا ماید افتار شار ہونے لگا تھا۔ اس لیئے "کنے کی باتیں" کی تجدید کا اعلان بھی کیا گیا۔ اس دور میں "ادبی دنیا" کی ادارت مولانا صلاح الدین احمد نے تن تناکی لیکن مستقل عنوانات کے تحت جملہ مضامین لکھنے کی انہیں فرصت نہ مل سکی چنانچہ "مباحث امروز" اور "آئینہ عالم" کے عنوانات مقالات و مضامین تو ختم ہو گئے اور "کنے کی باتیں" ادارتی صفحہ "بزم ادب" میں کمی جانے لگیں 'مولانا نے "ادبی دنیا" کو "پاکتان اور ہندوستان کا مشترکہ اردو ماہنامہ" قرار دیا "اردو بولو تحکیک" کو تیز تر کر دیا۔ حصہ نظم و نثر کو الگ کرنے کے علاوہ مختلف اصناف ادب کے سکش مولانا صلاح الدین احمد خود بھی ایک ماہر اقبال شناس کی صورت میں سامنے آئے۔ مولانا نے انسانی مولانا صلاح الدین احمد خود بھی ایک ماہر اقبال شناس کی صورت میں سامنے آئے۔ مولانا نے انسانی ذہن کو متحرک کرنے کے لئے "ادبی سلوگن" پیش کرنے کا طریق اپنایا اور رائے عامہ کو باانداز دگر دیار کرنے کی کوشش کی۔ ان کا ایک " سلوگن" بطور اختال امر درج ذیل ہے۔

" اوب زندگی کا آئینہ بردار ہے 'اس سے زیادہ کچھ نہیں ۔۔۔۔ اور اس منصب کی موجودگی میں 'اے کسی اور اعزاز کی ضرورت بھی نہیں ہے "

اہم بات سے کہ چوتھے دور میں انتائیہ کی طرف چیش قدمی کے آثار بھی " ادبی دنیا " میں نظر آتے ہیں '

متذكرہ بالا تمام خويوں كے باد صف " اوبي دنيا " كا ضخيم پرچہ چھاپ كا تجربہ كامياب نظر نہيں اَنَّى ، اكتوبر ١٩٥٠ء ميں " اوبي دنيا " نے دوبارہ اپني پرانی صورت و ساخت افقيار كر لى - اب متنوع مضامين نظم و نثر كا ٨٨ صفحات كا پرچہ صرف آئي آنے ميں پيش كيا جاتا تھا اس دور ميں چودهرى مجمہ على رودلوى ' ذاكثر صلاح الدين اكبر ' بلونت شكيہ ' آغا بابر ' امجہ الطاف ' قاضى سلطان پورى ' اظاف حين نوجوان بنالوى جيسے افسانہ نگار اور وزير آغا ' وجيہ الدين احمہ ' رياض احمہ ' داؤد رببراور حزب اللہ جيسے نوجوان نقاد منظر ادب پر طلوع ہوئے ' " اوبي دنيا " كا بيہ دور كم و بيش بارہ برسول پر محيط ہے ' كين اس عرص ميں " اوبي دنيا " اقتصادى ناہمواريوں اور مالي نقصانات كى زد ميں آتا رہا - مولانا صلاح الدين احمہ في متعدد تجربات كے اور بے قاعدہ اشاعت كے باوجود اس رسالے كى ادبي ساكھ كو مشحكم ركھا ' آ آئكہ متعدد تجربات كے اور بے قاعدہ اشاعت كے باوجود اس رسالے كى ادبي ساكھ كو مشحكم ركھا ' آ آئكہ متعدد تجربات كے اور بے قاعدہ اشاعت كے باوجود اس رسالے كى ادبي ساكھ كو مشحكم ركھا ' آ آئكہ متعدد قرائم وزير آغا بطور شريک مدير منظر صحافت پر آگ -

" ادبی دنیا " کے پانچویں دور کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اب یہ رسالہ تمن ماہ کے بعد شائع ہوتا تھا اور تمن صدے زائد صفحات کا پرچہ صرف ایک روپے میں چیش کیا جاتا تھا۔ " ادبی دنیا " کو نیا اور تازہ خون واکٹر وزیر آغانے فراہم کیا۔ اس دور میں مولانا کا احساس یہ تھا کہ اردو افسانے کا دور زریں ختم ہو چکا سے چنانچہ انہوں نے اردو افسانے کو " ادلی دنیا " میں بہت کم جگه دی ' قلری اور نظری مضامین کے شمول کو اہم تصور کیا ' آزادیات اور اقبالیات کے موضوع کو بالخصوص اجاگر کیا اور مختلف زندہ موضوعات پر مباحث کے علاوہ " آپس کی باتیں " میں قار کین کے رد عمل کو نمایاں طور پر پیش کیا - ڈاکٹر وزیر آغا حصد نظم کے مدیر تھے ' انہوں نے جدیدیت کے عناصر کو سمینے اور نئی نظم کو متعارف کرانے میں گراں قدر خدمات سرانجام دیں اور جدید شعراو مجید امحد ' بشیر نواز ' کماریاشی ' محمد علوی ' بلراج کومل ' قاضی سلیم ' عزیز تمنائی ' فلیب جلالی کو وسیع پیانے پر متعارف کرایا ۔ جدید نظموں پر تجزیاتی مطالعوں کو فروغ دیا ( ۴۲ ) اور تنقید میں متعدد نئے علوم سے استفادہ کی طرح والی ' وزیر آغا کی کتاب " اردو شاعری کا مزاج " کا جج " اولی دنیا " کے صفحات بی سے پھوٹا تھا ' ان کے سلسله مثال کے مضامین جن میں فیض ' راشد ' مجید احجد ' میرا جی ' قیوم نظر ' یوسف ظفر' اخر الایمان اور راجہ مهدى على خان كو اہميت حاصل ہے اى دور كے " اولى دنيا " ميں چھيے - " اولى دنيا " نے جن نے مباحث کو جنم دیا ان میں " لفظ اور خیال کا رشتہ " " " حسن کیا ہے " " وقت کیا ہے " " " صبح تندیب کا انسان " " شاعری میں علامتوں کا مسئلہ " اور " وجودیت " کے علاوہ ایک نئی صنف انشائیہ ك بارے يس بحث بھى بے عد اہم ہے - ( ٣٣ ) مولانا صلاح الدين احد كا افساتے كا معيار بت كرا تھا۔ اس دور میں ان کے معیار پر جو افسانہ نگار بورے اترے ان میں رحمٰن غذب ' غلام التقلین نقوی ' رام لعل ' ریم ناتھ در ' بلراج کوئل ' ہیرا ند سوز ' اور سید خلیل احمد ہیں ۔ انثائیہ کے فروغ کو "ادبی دنیا" کے اس دورمیں نمایاں کامیائی نصیب ہوئی' ان سب امور کو پیش نظر رکھیں تو "ادبی دنیا" اس دور میں ایک موٹر اور فعال تحریک کا کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کی آواز بورے برصغیر کے اولی طقول میں نفوذ کرتی ہوئی دکھائی ویتی ہے ۔ " اولی دنیا " کا پانچواں دور کم و بیش پانچ سال پر محط ے - جون ۱۹۲۳ء میں دماغ کی شریان محث جانے سے مولانا صلاح الدین احمد اجانک انقال کر گئے تو بیہ تابندہ ترین دور اینے غیر طبعی انجام کو پہنچ گیا۔

" اوبی ونیا " کے چھے اور آخری دورکی ابتدا ۱۹۹۵ء میں مولانا صلاح الدین احمد کے " یادگار نبر" ہے ہوئی ' اب اس پرچ ہے وزیر آغا غیر خسلک ہو چکے تھے اور مولانا حامد علی خان بطور مدیر شامل تھے ' انتظامی امورکی باگ ڈور مولانا کے صاجزادے فصیح الدین احمد کے پاس تھی ' لیکن یہ عارضی انتظام تھا ۔ مئی میں " اوبی ونیا " کی زمام ادارت محمد عبداللہ قریشی صاحب کو سونپ دی گئی ' انہوں نے " برم ادب " میں لکھا کہ:

" زیر نظر اشاعت ( مئی ۱۹۲۵ء) سے " ادبی دنیا " کی ادارت کا قرعہ میرے نام پڑا ہے ۔ میں ادبی حلقوں میں زیادہ معروف نمیں ہوں ۔ لیکن .. میں یہ عرض کر دوں کہ ایک خاموش خادم ادب کی

حیثیت سے گزشتہ چالیس سال سے نمایت خلوص کے ساتھ 'شرت سے بے نیاز ہو کر علمی اور تحقیقی کام کر رہا ہوں .. اب اتفاقات مجھے گوشہ نشینی سے نکال کر منظر عام پر لے آئے ہیں تو کیا عجب کد .. میں " اولی دنیا "کو ماضی کی سیدھی ڈگر پر چلانے میں کامیاب ہو جاؤں ۔" (۴۴)

اس میں کوئی شک نمیں کہ مجمد عبداللہ قریشی نے " اوبی دنیا " کو ماضی کی ڈگر پر کامیابی سے چلانے کی پوری کوشش کی اور ایک مخلص ' اوب دوست ' اویب پرور اور ایثار چیشہ ادیب ہونے کا جوت چیش کیا ۔ انسوں نے اپریل ۱۹۵۲ء تک " اوبی دنیا " کی عقع روشن رکھی اور معمول کے پرچوں کے علاوہ " اقبال نمبر " " وحشت کلکتوئی نمبر " اور " کشمیر نمبر " شائع کے ' جنہیں مقبولیت بھی حاصل ہوئی ' (۵۵) لیکن اب " اوبی دنیا " مولانا صلاح الدین احمد سے محروم تھا اور مجمد عبداللہ قربیش محقق اور ادیب تھے انسوں نے اپنی خودداری کی وضع قائم رکھی اور " اوبی دنیا " کا مالی بوجہ کسی دو سرے پر پڑنے نمیں دیا ۔ مولانا کے ورثا عشق کی اس امانت کو سنبصال نہ سکے ' چنانچہ عبداللہ قربیش صاحب کے قول کے مطابق "" اوبی دنیا " چوالیس برس اعلی اوبی اقدار کی ترجمانی کا حق اوا کرنے کے ساحب کے قول کے مطابق "" اوبی دنیا " چوالیس برس اعلی اوبی اقدار کی ترجمانی کا حق اوا کرنے کے بعد ایک نام کے " اوبی دنیا " دوست مرگیا " ۔ (۴۸) لیکن ان کا بیا ارشاد زیادہ صحیح کے تول کے مطابق " اوبی علامت کے طور پر زندہ ہے ۔ یہ ایک روایت کا نام ہے " (۲۵)

"اولی ونیا" کا پہلا دور جو صرف تمن برس پر محیط ہے مولانا آبور نجیب آبادی کی ادارت بیس گزرا ۔ اس دور بیس اس پر چے نے اولی حلقوں بیس اپنا تعارف کرایا اور اعتبار قائم کیا ۔ اس نے قربباً پندرہ سال مولانا حلاح الدین احمد کے تعاون اور ادارت بیس متحدہ ہندوستان بیس گزارے اور اس عمد کے اوب اور اویب دونوں کو متاثر کیا ۔ " اولی دنیا " نے پاکستان میں ۲۶ برس کی زندگی بسر کی ' مولانا حلاح الدین احمد کا دور ادارت سولہ برسوں پر اور مولانا عبداللہ قربیثی کا وس برسوں پر محیط ہے ' ابتدائی سولہ برسوں میں " اولی ونیا " کے اثر و عمل کا گراف ما کل به فراز ہے اور اس کا پانچواں دور جس میں سولہ برسوں میں " اولی ونیا " کے اثر و عمل کا گراف ما کل به فراز ہے اور اس کا پانچواں دور جس میں بارہ ضخیم شارے شائع ہوئے اس کا عقطنہ معراج ہے لیکن مولانا کی وفات کے بعد بیہ گراف آہستہ تبدرہ تعدیر کرتے بیا اور اطافت ' بہجت اور سرت بھی ' انسول زندگی کی تغییر بھی ' یہ روشنی اور قوانائی بھی فراہم کرتا تھا اور لطافت ' بہجت اور سرت بھی ' انسول نے " اولی دنیا " کو اپنے اشیں تصورات کا نتیب بنایا اور پختلی کردار ہے اے زندہ رکھا ' ہر چند سے زیاں کا کاروبار تھا لیکن مولانا اے اپنے بھیش ہے تھے کہ زندگی کو کیا بچھ دیا جائے جو شے کے ذندگی کو کیا بچھ دیا جائے ۔ " (۸۳) ماہ اماح الدین احمد سے نیس دیکھتے تھے کہ زندگی کے کیا بچھ دیا جائے ۔ " (۸۳) ماہ نامہ کیل دنی دیا " بھی ان کے خبر کیٹر کی تقدیم کا عمل جی انس نے لاکھوں لوگوں میں اوب کا صاف ' سخوا

اور سچا ذوق پیدا کیا 'ان گنت نوجوانوں میں لکھنے کی تحریک پیدا کی ' پڑھنے والوں کو صحت مند ادب دیا اور ان کے فکر و نظر کو خوبی اور خوبصورتی سے سنوارا ۔ یمی وجہ ہے کہ " ادبی دنیا "کو اردو دنیا میں ایک تہذیب ساز ادارے کی اور مولانا صلاح الدین احمد کو پیمبر ادب کی حیثیت حاصل ہے ۔

" ماتى"

ماہ نامہ " ساقی " ۱۹۳۰ء میں شاہد احمد وہلوی نے جو ڈپٹی نذریہ احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین کے فرزند تھے دہلی سے جاری کیا اور اسے علامۃ اقبال کے اس شعر سے سجایا ۔

اس دور میں سے اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و کرم اور

اس برم ادب كے ساقی شاہد احمد دہلوى تھے ' ادب ان كے سے تھی ۔ رسالہ " ساقی " ان كاجام تھا اور انہوں نے اس جريدے كے ذريعے لطف و كرم كى ايك نئى روش كى بنا دالى تھى ۔ پير حسام الدين راشدى نے لكھا ہے كہ:

" یہ شاہر احمد دہلوی ادبی میدان میں یوں ہی نیک نہیں پڑے تھے بلکہ خاندانی لحاظ ہے ایک طویل اور موقر علمی روایت کا بوار انبار اپنی جھولی میں بحر کر لائے تھے اور خود بھی بحر بور ہو کر آئے تھے – میں نے کوئی رسالہ اپنے دور افلاس میں مستقل طور پر خریدنا شروع کیا تھا تو وہ یمی رسالہ (ساقی) تھا"۔(۴۹))

" ساتی " کے مقاصد اولی ہیں زبان و اوب کا پاکیزہ نداق پیدا کرتا 'اروو ہیں شاعری ' نٹر اور اوب اطیف کے نمونے ہیں کرتا اور اوبا کے اوبی محاسن و کمالات کا تعارف ' اشاعت اور شخسین کو ایمیت حاصل ہے ۔ شاہد احمد وہلوی کے ہیں نظر یہ حقیقت بھی تھی کہ " اہل وہلی کی مکسالی زبان پر کسمیری کی حالت طاری ہے 'اروو کی ترقی کا سرا پنجاب کے سر ہے اور اس کی قدروانی و کن میں ہو روی ہے " لیکن معتد ہوبی نقصان کے باوجود انہیں احساس تھا کہ وہلی اب بھی اردو کا مرکز ہے ( ۵۰ ) انہوں نے " ساتی " کو ایک ایسا جامعہ بتانے کی کوشش کی جس کے مطابعہ سے سب لوگ محظوظ ہوں ۔ "ساتی " کی انجان اتنی ولفریب تھی کہ پورا ہندوستان اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور ابتدائی چند پرچوں " ساتی " کی انجان اتنی ولفریب تھی کہ پورا ہندوستان اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور ابتدائی چند پرچوں علی میں اے اپنے عمد کے نامور لکھنے والوں کا تعاون حاصل ہو گیا' جن میں ناصر نذیر فراق دہلوی' عند یب قاری عباس حمین' آغا مجمد اشرف' سید حمکین کاظمی' فرخ بتاری اور آغا محمد باقر شاوانی' مظمر انصاری' قاری عباس حمین' آغا مجمد اشرف' سید حمکین کاظمی' فرخ بتاری اور آغا محمد باقر شاوانی' مظمر انصاری' قاری عباس حمین' آغا مجمد اشرف' سید حمکین کاظمی' فرخ بتاری اور آغا محمد باقر شاوانی' مظمر انصاری' قاری عباس حمین' آغا مجمد اشرف' سید حمکین کاظمی' فرخ بتاری اور آغا محمد باقر میہ مقارانی' مظمر انصاری' قاری عباس حمین' آغا مجمد اشرف' سید حمکین کاظمی' فرخ بتاری اور آغا محمد باقر

一切かりた

" ساقى " ك مدر كى حيثيت من شايد احمد وبلوى كى ايك منفرد خولى يد ب كد انهول في ادب میں کشادہ نظری کو فروغ دیا ' ہر نئے تجربے کے لئے چٹم طلب دا رکھی اور اے بلا تعصب فروغ یانے كا موقع ديا - ان كى دوسرى خولى يه ب كه انهول نے ساتى كے لكينے والوں كا ايك مخصوص طقه بداكيا اور ان کے ساتھ عمر بھر عمد وفا نبھایا اور اس بات کی برواہ نمیں کی کہ بعض ادبا زمانے کی نئی روش ے پیچے رہ گئے تھے اور " ساتی " کے مزاج سے جو ادب کی نئی کروٹوں کا ساتھ وے رہا تھا ہوری مطابقت سیس رکھتے تھے ' لیکن " ساقی " کے دور آخر میں بھی اس کے دور اول کے ادبا کو نمایاں حيثيت دي تني - ايم اسلم ' جلال مرزا خاني ' امين حزين ' اثر صهبائي ' اعجاز الحق قدوي ' ملا واحدي ' عزر چغنائی ' نقی محمد خان خورجوی اور متعدد دوسرے ادبا کو شاید احمد نے بیشہ عزت و احرام ے " ساقی " میں جھایا ۔ واکثر جمیل جالبی نے درست لکھا ہے کہ " ساقی کا مزاج شاید احمد وہلوی کا مزاج تھا ' انہوں نے ساتی کو این مخصوص مزاج سے ایک ایبا پلیٹ فارم بنا دیا جس سے لکھنے والے این قار کمن تک آسانی ہے چنج کتے تھے " - (۵۱)" ساتی "کی اس روش کا ہی تھے۔ تھاکہ بت ہے نئے لکھنے والے "ساتی" کے صفحات ہی ہے ابھرے اور پھر بوری اولی دنیا کو جگمگانے گئے ۔ شاہد احمد کی نظر اتنی جوہر شناس تھی کہ وہ کسی نئے لکھنے والی کی پہلی تحریر کو دیکھ کر ہی اس کے روشن مستقبل کا اندازہ لگا لیتے تھے ' متاز افسانہ نگار رفیق حسین کو انسول نے ہی دریافت کیا تھا' عظیم بیک چنتائی کی ابتدائی شرت میں ساقی کی خدمات نمایاں جن ۔ سید انور' فرحت انوار ' بروین سرور ' وزیر آغا ' بریم تاتھ بردیجی ' راما ند ساگر 'صدیقہ بیلم سیوبا روی کے علاوہ ان گنت نام ہیں جو ساتی کے صفحات سے روش ہوئے 'ان میں بریم پہاری اور طاہرہ دیوی شیرازی بھی شامل ہیں ۔ اوّل الذكر كے يردے ميں ذاكثر عندليب شاداني تحی کمانیاں لکھتے تھے اور موخر الذکر فضل حق قریشی کا نسوانی روپ تھا اور ان سے "ساتی" کا نشاشی کا زاويه مائے آیا ہے۔

"ساتی " نے ایک مقناطیسی مدار قائم کر رکھا تھا۔ اس مدار میں فضل حق قرابی انسار ناصری ابیش دہلوی ظفر قرابی سادق الخیری حبیب اشعر اور انسار ناصری کے علاوہ متعدد دوسرے ادیب ساروں کی طرح جگرگاتے رہے۔ یہ سب تعلیم یافتہ ادبا تھے ان کا نصب العین اردو زبان و ادب کے دامن کو وسیع کرنا تھا ان لوگوں نے مغربی افسانے اور ڈرامے کو اردو دان طبقے سے ترجمے کے ذریعے روشناس کرایا اور بہت سے ترجمے شاہد احمد دہلوی نے خود بھی کئے "ساتی" کے سالنام طنزو ظرافت نمبر بھی اس کی ادبی جت کو آشکار کرتے ہیں اور ان سے "ساتی" کا طرو اتنیاز قائم ہوتا

"ساقی " قدیم اور جدید ادب کا نمائندہ تھا۔ اس نے جدید افسانے اور نظم کو متعارف کرانے میں بڑی خوش ذوقی کا ثبوت دیا چنانچہ جب عصمت چنتائی ' سعادت حسن مغنو 'کرشن چندر' راجندر علیہ بیدی کے افسانے اور میرا جی ' راشد ' سلام مچھلی شری ' یوسف ظفر ' قیوم نظر ' ضیا جالند هری اور مخار صدیق کی جدید نظمیں " ساقی " کے صفحات پر جلوہ گر ہوئیں تو اہل دیلی نے " ساقی " کو بری جرت سے دیکھا ' اے ادبی بے راہ روی قرار دیا اور اس پر ناک بھوں بھی چڑھایا لیکن شاہد احمد نے عزم و ہمت کو قائم رکھا اور نئے ادب کی تحریک کے بروان میں رخنہ اندازی نہیں ہونے دی۔

" ساقی " کے متوثر تحریری سلسلوں میں فراق گورکھ پوری کی " باتیں " اور مجم حسن عسکری " جھلکیاں " کا ذکر بھی ضروری ہے ۔ ان سلسلوں کو ان زیمائے ادب کی کالم نگاری کمنا چاہتے ' ان میں ادبی مسائل اور ادبیوں پر رواں دواں اسلوب میں "نفتگو ہوتی تھی ' فراق صاحب نے ۱۹۳۳ء میں چند کالم کھے اور پجر د شکش ہو گئے ' عسکری صاحب کا کالم ۱۹۵۷ء تک چچپتا رہا اور اس کے بعد عسکری صاحب مراقبے میں چلے گئے ' ان کالموں میں مسائل حاضرہ پر خاصی کڑی تقید ہوتی تھی اور پورے مالک میں دلچی سے پڑھی اور پورے ملک میں دلچی سے پڑھی جاتی تھی " ساقی " کی ادبی معرکہ آرائیوں کا زاویہ " نیاز مندان لاہور " کنمیا احل کیور کے مضمون " اہل زبان " اور مولانا صلاح الدین احمہ سے قلمی جنگ ہے آشکار ہوتا ہے۔

# ماہنامہ" ساقی "کا پاکستانی دور

"ساقی " نے آزادی ہے پہلے سترہ سال تک دبلی کے مرکزی مقام ہے علم و ادب کے انوار جمل کا اظہار بھی جمیرے تھے۔ اس نے آزاد موضوعات پر اعلیٰ پائے کے مضامین شائع کیے 'شدید رد عمل کا اظہار بھی کیا اور ادب میں بہجت و ظرافت کے نقوش بھی پیدا کئے ۔ ۱۹۲۷ء میں جب ملک آزاد ہوا اور دل فسادات کی لیپٹ میں آگیا تو " ساقی " دبلی ہے کراچی خفل ہو گیا۔ " ساقی " کے نئے دور کا پہلا پر پہ عمر معمارہ تھی 'معیار بلند تھا' لکھنے والوں میں کچھ نئے نام بھی مختبر ۱۹۴۸ء میں شائع ہوا۔ (۵۴) اس کی وضع سادہ تھی' معیار بلند تھا' لکھنے والوں میں کچھ نئے نام بھی رونما ہو چھے تھے لیکن ساقی کا شیرازہ ادب بھر جانے کا غم بھی صاف نظر آ آ ہے۔ پاکستان اپنی تعمیر کا تھا' شاہد احمد کو اپنے خاندان کے علاوہ "ساتی" چھاپ کے لئے بھی سرمایہ فراہم کرنا تھا' انہوں نے جان ہار محنت کی' اپنے خاندان کا پیٹ کاٹ کر "ساتی" کی پرورش کی' ادبی لحاظ ہے شاندار پرچھ مرتب کے 'معرکے کے نمبر چھاپ 'لیکن ایبا معلوم ہو تا ہے کہ طالت کی نا مساعدت سے کمیں زیادہ مارہ پرستوں کی کور ذوقی نے ساتی کو سنجمالا نہ لینے دیا۔ شاہد احمد وہلوی کو بیماری نے آلیا۔ انہوں نے کہا مئی ۱۹۵ء کو وفات پائی' ان کا لکھا ہوا آ ٹری اداریہ "نگاہ اولین" جون ۱۹۲۷ء کے پر پے میں نے ۲۲ مئی ۱۹۵ء کو وفات پائی' ان کا لکھا ہوا آ ٹری اداریہ "نگاہ اولین" جون ۱۹۲۵ء کے پر پے میں

چھپا تھا' (۵۳) عاصمہ بیلم شاہد احمد ان کی زندگی میں "ساتی" کی مدیر معاون بن عمی تھیں' شاہد احمد دہلوی کی وفات کے بعد انہوں نے "ساتی" کو اپنے نامور خاوند کی یادگار کے طور پر زندہ رکھنے کی کوشش کی لیکن انہیں کامیابی نصیب نہ ہو سکی' ساتی کا آخری کارنامہ "شاہد احمد وہلوی نمبر" ہے جے ذاکم جمیل جابی نے مرتب کیا۔

رسالہ "ساق" نے اپنی زندگی کے ابتدائی کا سال ہندوستان میں اور آخری ۲۳ سال پاکستان میں گزارے "ساق" شاہد احمد وہلوی کی زندگی کا حاصل تھا' انہوں نے اپنی سوانح میں لکھا ہے کہ "ہیں پہلے ساقی فیشن میں واخل ہو گیا تھا۔ گھر گھر "ساقی" کا چرچا تھا' دنیائے اوب سے متعارف ہونے کے لئے ضروری تھا کہ "ساقی" میں اپنی چیزیں شائع کرائی جائیں" (۵۴) "ساقی" کا پاکستانی دور نامساعد حالات کا دور ہے۔ شاہد احمد "ساقی" کو جاری رکھنے کے لئے ہر روز نیا کنواں کھووتے اور آزہ پانی فراہم کرتے تھے' "ساقی" نے اوبی صحافت کا جو معیار قائم کیا تھا اور جو مقام اخمیاز اسے حاصل تھا پانی فراہم کرتے تھے' "ساق" نے اوبی صحافت کا جو معیار قائم کیا تھا اور جو مقام اخمیاز اسے حاصل تھا حاصل تھا اور وہ نقصان کی پروا نہیں کرتے تھے۔ پاکستان میں انہیں سے سارا میسر نہ تھا' مالی کمزوری حاصل تھا اور وہ نقصان کی پروا نہیں کرتے تھے۔ پاکستان میں انہیں سے سارا میسر نہ تھا' مالی کمزوری اونٹ کی ہینے پر آخری شکہ فابت ہوئی' اور جب "ساق" اپنی اشاعت کے کروفر سے محروم ہو رہا تھا تو اونٹ کی ہینے پر آخری شکہ فابت ہوئی' اور جب "ساق" اپنی اشاعت کے کروفر سے محروم ہو رہا تھا تو اونٹ کی ہینے پر آخری شکہ فابت ہوئی' اور دنیا سے منہ موڑ گئے۔

طغیانی مزاج سے ہم آبنک تھا ' اس کے مدیر ایسے لوگ تھے ' جنہوں نے ہمارے ادب میں ایک وقت ك متاز رجانات كى نمائندگى كى ب - ( ١٠ ) چنانچه جرمدير كى ادارت كا عرصه كم بونے كے باوجود " اوب اطیف " بین فکری آبنگ موجود ہے اور آٹھ سال کے اس عرصے میں اس نے زمانہ بعد از جنگ كا تغير بهي قبول كيا اور اين نظرياتي جت بهي قائم ركهي اور اس رد عمل كا مقابله بهي كيا 'جو ترقي پيند تحريك كے خلاف بندوستان ميں پيدا ہو رہا تھا۔ " ادب لطيف "كو اس دور ميں خارجي سطح ير سركاري اختساب كا سامنا كرنا يرا اور اس كے بعض افسانوں ير فحاشي كا الزام لكا " آئى م اس ير بے نے اپني روش قائم رکھی ' معمولی و تفول اور جری تعطّل کے باوجود مابانہ اشاعتوں کے ساتھ ہر سال ایک سخیم ' باو قار اور مضامین سے مرصع سالنامہ پیش کرکے برصغیر کے ادبی مزاج کو متاثر کرنے کی جدو جمد کی اور خولی کی بات یہ ہے کہ رقی پند تحریک کا نمائندہ ہونے کے باوجود "ادب اطیف" نے کسی دو سری تحریک سے وابسة ادبا ير اشاعتي قد عن نبيل لگائي - چنانچه ١٩٣٥ء كے سالنامے كو اگر بيانه شاركيا جائے تو جميل اس میں کرشن چندر 'علی سردار جعفری 'مخنور جالندھری ' ساحر لدھیانوی ' فکر تونسوی ' عصمت چغتائی ' سلام مچھلی شری ' خواجہ احمد عباس ' باجرہ مسرور ' جان نثار اختر ' معین احسن جذبی کے ساتھ ن ۔ م ۔ راشد 'مجید امجد 'میرا جی 'حفیظ ہوشیار یوری 'متاز مفتی 'کنہیا لعل کیور ' قرق العین حیدر ' اختر حسین رائے بوری سعادت حسن منٹو' اخر اور بنوی اور ابوالفضل صدیقی کے نام بھی نظر آتے ہیں جو ترقی پند تحریک کے باضابطہ رکن نہیں تھے' اس دور میں ہمیں اثر لکھنؤی' اولیں احمد ادیب' عندلیب شاداني ' الجم روماني ' سيد فيضي ' ضمير جعفري ' تصدق حسين خالد ' ناصر كاظمي ' جاويد اقبال ' اور شفيق الرحمن کی شرکت کے آثار بھی ملتے ہیں جو زندگی کی ترجمانی میں اوب اور جمالیات کو قدر اول کی حیثیت ویت شے' اس دور میں "ادب اطیف" میں ادیوں کی جماعت بندی کو ا نجمادے تعبیر کیا گیا (۱۳) اور اس بات یر احتجاج بھی کیا گیا کہ "اوب اطیف" یر اوب کے یروے میں اشتراکیت کے یروپیگنڈے اور افسانوں میں فحاشی اور عریانی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ( ١٣ ) چنانچه اس دور میں " ادب لطیف " ایک الی طغیانی ندی کے مترادف تھا جو اپنی تند و تیز موجوں کے ساتھ خس و خاشاک کو بہا لے جانے میں كوشال سخى - " ادب اطيف " داخلي طور ير ب حد مضبوط نظر آيا ہے اور ادب كي بيشتر نئي لمرول كو انے وامن میں مینے میں مصروف ہے ، ولچے بات یہ بھی ہے کہ اس دور کے بیشتر پرچوں پر کسی ممتاز ادیب کا نام بطور مدر بهت کم نظر آیا ہے ، بیشتر رسائل پر چود هری برکت علی اور چود ہری نذر احمد کا نام چھیا ہوا ہے لیکن اس بردہ ادارت کے فرائض متذکرہ بالا ادبا سر انجام دیتے تھے ۔ شائد عوای اضاب اور سرکاری موافذہ کے خوف نے ان ادبا کو سرورق یر طلوع ہونے سے مانع رکھا ' لیکن چود ہری برکت علی ہر قتم کے خوف کا سامنا کرتے رہ اور عربانی اور فحاشی کے الزامات میں عدالتوں

### "ادب لطيف" كا پاكستاني دور

ماہنامہ " ادب اطیف " کا تیبرا دور پھر میرزا ادیب کی ادارت میں شروع ہوا ' جو ۱۹۲۹ء سے ۱۹۹۴ء تک کے عرصے پر محیط ہے۔ ہر چند اس دور میں بھی " ادب اطیف " نے ترقی پند تحریک کی نظریاتی جت ہے روگردانی افتتیار نہیں کی ' لیکن اے سابقہ رومانی دور کے بر عکس توازن و اعتدال کا کالیکی دور شار کرنا مناسب ہے ' میرزا ادیب نے اس دور میں ادب کے طغیانی دھاروں کو کناروں میں سمیٹنے اور " ادب اطیف " کو زمائے کی نئی کروٹوں اور ادب کے نئے دھاروں کو قبول کرنے کی کاوش کی "ادب اطیف" نے ایک دفعہ پھر اردو ادب کی تابندہ روایات ہے اپنا نا تا قائم کر لیا' کا بیکی شعرا کی دریافت نو کا فریضہ سر انجام دیا' نے ادب کے معماروں کا سابھ دیا اور متعدد نئے لکھنے والوں کو "ادب اطیف" کے سخوالی کو تابندگی کو ڈاکٹر دریافت نو کا فریضہ سر انجام دیا' نے ادب کے معماروں کا سابھ دیا اور متعدد نئے لکھنے والوں کو "ادب اطیف" کے صفحات ہے اوب میں متعارف و ممتاز ہونے کا موقع فراجم کیا۔ اس دور کی تابندگی کو ڈاکٹر اطیف" کے صفحات سے اوب میں متعارف و ممتاز ہونے کا موقع فراجم کیا۔ اس دور کی تابندگی کو ڈاکٹر

سید عبداللہ ' مولوی عبدالحق' ایس اے رحمٰن ' شخ مجہ اگرام ' ذاکٹر وحید قریشی ' فراق گورکھ پوری ' عندلیب شادانی ' فیاض محود ' مجید امجہ ' شان الحق حقی ' راجہ ممدی علی خان ' قاضی عبدالسّار ' ذاکٹر عبدالت رہیا ہوں المجارت بریلوی اور ذاکٹر عبدالغنی جیسے ادبا نے فروغ دینے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ ہمیں نے لکھنے والوں کی ایک پوری جماعت بھی نظر آتی ہے جو اوب کی کمکشاں کو متور کر رہی ہے ' اس جماعت بیں ذاکٹر وزیر آنا ' عابد حسن منٹو ' افتخار جالب ' خالدہ اصغر ' عزیر المجم ' تاج سعید ' ریاض انور ' اے حید ' انیس ناگی ' احمد مشاق ' ساتی فاروتی ' مسعود مفتی ' وقار احمد ' شیم شائل پوری اور احمد بحیش کے نام ایس ناگی ' احمد مشاق ' ان بیس سے بیشتر اب مختلف اصناف اوب کے روش ستارے بین چکے ہیں ۔ میرزا ادیب اس دور میں اطور افسانہ و ڈرامہ نگار ہی سامنے نہیں آئے بلکہ '' پیرایہ آغاز '' اور ''افکار و ادیب اس دور میں اطور افسانہ و ڈرامہ نگار ہی سامنے نہیں آئے بلکہ '' پیرایہ آغاز '' اور ''افکار و مسائل'' میں وہ تجزیہ نگار کی صورت میں بھی رونما ہوئے اور بطور مدیر اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتے ' اور اردو کتابوں کے مهر کی حیثیت میں وہ ایک متوازن نقاد نظر آتے ہیں ۔

"اوب اطیف" نے اس دور میں اردو انشائیہ کے فروغ میں "ادبی دنیا" کی طرح غیر معمولی ضدات سرانجام دیں۔ اس صنف کے لئے "انشائیہ "کا نام "ادب اطیف" کے صفات ہی ہے ابحرا بھا 'کے بابی ذراموں کے عادہ ادب اطیف نے " ذرامہ نمبر" بھی چیش کیا 'ناولٹ کی صنف میں متعدد اضافے کئے اور اصناف ادب کا ایک سال کا معیادی جائزہ مقالات کی صورت میں مختلف ارباب ادب ہے لکھوا کر چیش کیا ۔ مجموعی طور پر اس دور کو "ادب لطیف" کا دور زریں قرار دیا جا سکتا ہے۔ جوالاً کی ۱۹۲۲ء میں میرزا ادیب "ادب اطیف" ہے علیحدہ ہوئے تو وہ مطمئن تھے کہ انہوں نے "ادب اطیف" کی ترقی پہندانہ روایات کا ساتھ دیا اور اپنا احساسات کو اداریوں میں دیا نتداری سے چیش کیا گین اپنے آبک پرانے ساتھی "ادب اطیف" سے جس کے ساتھ انہوں نے نے کم و جیش سترہ برس کا کین اپنے آبک پرانے ساتھی "ادب اطیف" سے جس کے ساتھ انہوں نے نے کم و جیش سترہ برس کا حصہ گزارا تھا چیمز جانے کا قاتی بھی تھا۔ (11)

" ادب اطیف " کے چوتھے دور کی ادارت اکتوبر ۱۹۹۲ء میں انتظار حسین نے سنبھالی تو انسوں فے " پہلا لفظ " میں لکھا

" اوب اطیف " کو ایک معیاری اولی پرچہ بنانے یا بنائے رکھنے کا میں وعدہ ضیں کروں گا۔ معیاری اولی رسالے اردو میں اس وقت بت نکل رہے ہیں ' جو رسالہ ہمیں چاہیے اور ضیں ملا وہ ایک فیر معیاری اولی رسالہ ہے " ( ۲۷ )

ا تظار حسین نے " اوب لطیف " کو ایک مخصوص نوع کا تندیبی رسالہ بنانے کی کوشش کی ' انسوں نے نئی نسل اور نئے اوب کو اپنی وضع کے معانی پہنائے اور اشیں اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کی ' انسیں بعض نئے روپے ناپند تھے ' لیکن وہ ان کے اظہار کے لئے رسالے میں جگہ پیدا کرنے کے حامی تھے ' چنانچہ اس دور میں '' ادب لطیف '' ادبی اور تہذیبی رویوں کی تجربہ گاہ بن گیا ' نے سوال کو انہیت دی گئی ' نے مباحث کی طرح ذالی گئی اور اختلافی نکتے کو بگوش ہوش سننے پر قار کمین اور ادباکو ماکل کیا گیا ۔ اس دور میں علامتی اور تجریدی افسانہ ' زین شاعری اور فرانسیسی اہمام پرستوں کے نظریات کو '' ادب لطیف '' میں خصوصی طور پر چیش کیا گیا ' اس دور میں '' ذاکرے '' زیادہ شائع ہوئے ' ہر ادیب کو بولنے کا جمہوری حق دیا گیا اور ہر ادیب نے اس حق کا پورا فائدہ اٹھایا ' تیز طرار اور اکثر کروار شکن جملوں کا استعال بھی ہوا جس ہے ادب کا مطلع خاصا گرد آلود ہوا آزادہ خیالی کا بیہ دور جوالگی ۱۹۲۵ء میں آگر ختم ہو گیا ۔ انتظار حمین نے '' ادب لطیف '' کو ایک بالکل غنی وضع عطا کر دی جوالگی ' وہ ادارت سے علیدہ ہوگ تو انتظار حمین کا حوا کردہ جامہ بھی اثر گیا ۔ انتظار حمین کا دور علی نا دور تعلیقیت کا دور ہے لیکن ان کے بنا کردہ تجمہ بھی اثر گیا ۔ انتظار حمین کا دور ادارت ذبات اور تحلیقیت کا دور ہے لیکن ان کے بنا کردہ تجمہ بھی اثر گیا ۔ انتظار حمین کا دور سے سکے۔

جولائی ۱۹۹۵ء کے بعد ایبا معلوم ہوتا ہے کہ " ادب لطیف " کا ارتقاء رک گیا ' سید قاسم محمود نے چند نئے تجہات کئے ' ناصر زیدی اور ذکاء الرحمٰن نے اس کی نئی ساکھ بنانے کی کوشش کی ' صعدیقہ بیکم نے "ادب لطیف" کے انتظامی امور سنبھالے تو انہوں نے کثور تاہید ' مسعود اشعر اور ذوالفقار احمد تابش کی معاونت سے اسے ایک دفعہ پھر زندہ اور فعال بنانے کا عزم کیا "ادب لطیف" کی عظمت کی تجدید میں اظہر جاوید نے مخبت کے شیریں جذبے سے اپنا خون فراہم کیا اور ۱۹۸۹ء میں ایک معرکہ آرا "گولڈن جو لی نہر" ہوش کر کے وہ واپس "تخلیق" کی کئیا میں چلے گئے۔ (۱۸۸) "ادب لطیف" اب بھی نکل رہا ہے اور توقع ہے کہ چود ہری برکت علی کی کئیا میں چلے گئے۔ (۱۸۸) "ادب لطیف" اب بھی نکل رہا ہے اور توقع ہے کہ چود ہری برکت علی کی اس یادگار کو صدیقہ بیگم تا دیر زندہ رکھیں گی۔

"ادب اطیف" کا شار ان معدودے چند ادبی پرچوں میں کیا جا سکتا ہے 'جس نے نصف صدی ہے زیادہ عرصے تک زیانے کا ساتھ ویا اور ادب کی بیشتر نئی تحریکوں کو اپنے وامن میں سمیلنے کی کوشش کی 'اس پرچ کے انتظامی معاونین خالصتا کاروباری لوگ بھے اس لئے وہ ادبی امور میں وظل اندازی نہ کرتے 'اوبی امور کے گران ایسے اوبا بھے جو اس دور میں نے رجانات کو تھکیل دے رہ سے اور مخصوص نظریات کی نمائندگی کرتے تھے 'چنانچہ بعض ادارتی ارکان کی تبدیلی کے ساتھ بی "اوب اطیف" کی نظریات کی نمائندگی کرتے تھے 'چنانچہ بعض ادارتی ارکان کی تبدیلی کے ساتھ بی دور ساوب اطیف" کی نظریاتی جس بچریل ہوتی رہی (۱۹ ) (مشلاً انتظار حسین اور صدیقہ بیگم کا دور میرزا ادیب اور عارف عبدالمتین کے ادوار ادارت مزاجا" مختلف ہیں ) آنہم اے ہر دور میں ایک زندہ اور فعال ادبی رسالہ شار کیا گیا ۔ آخری دور میں " اوب اطیف " اکیلے آدمی کا سفر بن گیا 'اس عبد ساز رسالے کو کسی بڑی ادبی فضیت کی راہنمائی عاصل نہیں بھی ' تا ہم " اوب اطیف " چونکہ ابھی ساز رسالے کو کسی بڑی اوبی شخصیت کی راہنمائی عاصل نہیں بھی ' تا ہم " اوب اطیف " بھونکہ ابھی

تک زندہ ہے اس لیے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک دفعہ پھر اپنی فعال ادبی شخصیت کا احساس پیدا کر لے گا۔

" ثابكار"

موانا صال الدین اجم کے باتھ " ادبی ونیا " فروخت کر ڈالنے کے بعد موانا تابور نجیب آبادی نے " شاہکار " کے نام ہے اپریل ۱۹۳۵ء میں ایک نیا پر شکوہ جریدہ جاری کیا تو ن ۔ م ۔ راشد فی ان کے ساتھ مدیر معاون شامل تھے ۔ اس پہلے پرچے ہی میں تبدیلی کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں۔ موانا تابور نے " شاہکار " کے ذریعے " تاریخ ادب اردو " " " تذکرہ معاصرین " " " حریفان کمال کا موانہ " ادبیا اور فنی سوالات کے جوابات اور برم تحقیق آراستہ کرنے کا اعلان کیا (۵۰) اور ن ۔ م موانہ " ادبیات میں رتبینی اور شوخ نگاری کو جس کا تعلق خالص فن اور جذبات ہے ہے گوارا کر لیمنا چاہئے ۔ " اور خواہش کی گئی کہ " شاہکار " کے ذریعے ایسا ادب پیش ہو جو نوجوانوں کی جمالیاتی تشکی کی تسکین کا باعث بھی ہو ۔ شاعری کے سلسلے میں راشد کا یہ اجتماد سامنے آیا کہ "صرف جمالیاتی تشکی کی تسکین کا باعث بھی جو ۔ شاعری کے سلسلے میں راشد کا یہ اجتماد سامنے آیا کہ "صرف جو لیمن غزلیں اشاعت کے قابل سمجی جائیں گی جن میں رسیات کو ترک کرنے کی کوشش کے آثار جو لیمن المان سام سام المان المان المان احد "ادبی ونیا" میں جدیدیت کے جو تجربات منصور احمہ اور مجرا جی کے اشتراک نے طاف صاح الدین احمہ "ادبی ونیا" میں جدیدیت کے جو تجربات منصور احمہ اور میرا جی کے اشتراک نے مولانا صاح الدین احمہ "ادبی ونیا" میں جدیدیت کے جو تجربات منصور احمہ اور میرا جی کے اشتراک نے کر کی کوشش کی۔ کی کوشش کی۔ کرنے کی کوشش کی۔ کرنے کی کوشش کی۔ کرنے کی کوشش کی۔

" شابکار " آزادی سے پہلے کے دور میں ایک فعال اور متوقر پرچ نظر آتا ہے۔ مرزا محمد معید کا طویل متالہ " نیجب اور با طنیت " " شابکار " کی کئی اشاعتوں میں چھپا ' معادت حسن مغنو اور راج ممدی علی خان بطور مترجم اور امین حزیں بطور ذرامہ نگار شامل ہوئے ' پریم چند کا افسانہ " ذامل کا قیدی " ( نومبر ۱۹۳۵ء ) اور ان کا ایک تنقیدی مضمون " نفسیات اور ادب " ( سالنامہ ۱۹۳۷ء ) بھی احتاد " کا قیدی " ( نومبر ۱۹۳۵ء ) اور ان کا ایک تنقیدی مضمون " نفسیات اور ادب " ( سالنامہ ۱۹۳۵ء ) بھی احتاد " اور پہلے میں شائع ہوا۔ ن۔ م۔ راشد کے چند ادار سے " تنقید کا مقصد " ' " اوربیات میں اجتاد " اوربیات میں اجتاد " نوربی شائع ہوا۔ ن۔ م۔ راشد کے چند ادار سے " تنقید کا مقصد " نا اوربی تی جن میں ادربیات میں اجتاد تی تعلق منظر " اور ان کا اندائی قکر کے آثار ملتے ہیں۔ اس دور میں شاہکار جدید اور قدیم شاعری کا تگلم نظر ان ہو رہے ہیں تنقید میں سے رحقات کی علاش میں آتا ہے اور لئم آزاد و معرئ کے نمونے بھی نمایاں ہو رہے ہیں تنقید میں سے رحقات کی علاش میں

بھی کاوش کی جا رہی ہے۔ آقا بیدار بخت کا مقالہ "اردو نظم کی تفقید کا معیار" (21) اس کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس دور میں "شابکار" نے سالنامہ چیش کرنے کی روایت پر عمل کیا اور ایک "ترقی پند اوب نمبر" بھی شائع کیا جس میں اس تحریک کی انتنا پندی کو شدت سے نشا ت تفقید بنایا گیا۔

آزادی کے بعد شاہکار کے انتظامی امور چود ہری فضل حق نے حاصل کر لئے اور اس کی ادارت کے فرائض محمد آصف نے سرانجام دیئے اس دور میں "شاہکار" نے ترقی پند تحریک پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور بارچ ۱۹۵۰ء کے اداریہ میں لکھا کہ:

" شابکار " سب سے پہلا اولی رسالہ ہے جس نے البجن ترقی پند مستفین کی اولی فسطائیت التساب اسیاست پندی اور اقتدار پر تی کے ظاف آوازالھائی ... اس البجن کی روش ہمارے اوب کے لئے مملک اور ضرر رسال ہے .. شابکار کی آواز صدا یہ صحرا ٹابت شیں ہوئی .. حساس او ہوں نے اوب کی مثبت قدروں کو زندہ رکھنے کے لئے ایک اوارہ کی بنیاد بھی رکھ دی ہے " ( ۲۳ )

چنانچہ اب جو " مجلس ترقی پہند مصنفین پاکستان " قیام میں آئی اس میں بقول شاہکار قدوس سہائی ، عبدالسلام خورشید ، رحمٰن ندنب ، محمد آصف اور میرزا ادیب کو کنویک سمیٹی کے ارکان اور اے محمد کو کنوییز مقرر کیا گیا ۔ اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ اشاعت کے اس دور میں " شاہکار " نے ادب کی سیاست میں سرگرم حصہ لیمنا شروع کر دیا تھا ۔ چنانچہ اس کے صفحات پر ادب کے علاوہ سیاست کی گرم بازاری بھی نظر آتی ہے۔

" شاہکار " کا یہ دور کچھ زیادہ روش شیں " اس کا عملہ ادارت معمولی و قفول کے بعد تبدیل ہوتا رہا ۔ ساحرلد حیانوی " رام پر کاش اشک اور شورش کاشمیری نے اس کے چند پر چے مرتب کئے۔ "شاہکار" کی آخری معقول چش کش سالنامہ کی صورت میں ۱۹۵۱ ء میں چش ہوئی ۔ اس کے بعد چود ہری فعنل حق نے اے ایک فامی پر چے کی صورت دے دی اور " شاہکار " کا روش دور ختم ہو گیا۔

### ماہنامہ "کتاب" لاہور

اردو بک شال کے مالک ایم ظمیر الذین نے جنوری ۱۹۳۲ء میں ایک رسالہ "کتاب " کے عنوان کے جاری کیا ۔ اس کی ادارت محمد مرور جامعی کرتے تھے ' کچھ عرصے کے لئے قیوم نظر نے بھی اکتاب " کے مدیرانہ فرائض سرنجام دیئے ' یہ دونوں رخصت ہوئے تو ظفر کانپوری "کتاب" کے مدیر مقرر ہوئے ۔ رسالہ "کتاب " کا مقصد اردو بک شال سے شائع ہونے والی کتابول کاتعارف تھا ۔ لیکن

قیوم نظرنے اے اوبی پہ پے میں وہال دیا ۔ ظفر کانپوری نے اس کے اوبی مزاج کو قائم رکھا اور واکٹر عبادت بریلوی ' میرزا اویب ' فضا جالند هری ' شوکت تھانوی ' آغا مجمہ باقر ' مولانا مبر ' عشرت رحمانی ' علم الدین سالک ' اوپندرنا تھ اشک کے مضامین چش کئے ' تنقید و تبھرہ اور رفقار کتب اس کے مستقل عنوانات تھے ' کچھ عرصے تک شوکت تھانوی اپنے زیر مطابعہ آنے والی کتب پر آثر آئی تبھرے بھی کتاب میں لکھتے تھے ۔ " کتاب " اگرچہ معلوماتی رسالہ تھا لیکن اس کی اوبی جست مضبوط نظر آتی ہے ۔ اس پر پہتے نے اوبی سراغ رسانی کا کام کرنے کی کاوش بھی کی اور چند ممتاز اوبا کی اوبی چوریوں کو طشت ازبام کیا ۔ شبل کی نفیاتی زندگی پر ذاکٹر وحید قرایش کا ایک معرکہ آرا مضمون بھی اس رسالہ میں بی ازبام کیا ۔ شبل کی نفیاتی زندگی پر ذاکٹر وحید قرایش کا ایک معرکہ آرا مضمون بھی اس رسالہ میں بی جیپا تھا " کتاب " بہ قامت معمولی نظر آتا تھا' لیکن قیوم نظر نے اے ایک بے حد فعال اوبی جریدہ بنا ویا تھا ۔

" کتاب " منزل کے نے انتظابات کے تحت عمبر ۱۹۵۰ء میں رسالہ " کتاب " کی ادارت عبدالسلام خورشید نے کی " اب اس پرچ کی نوعیت تعارفی تھی ۔ اس پرچ نے علاقائی زبانوں کے اوب کو اردو میں فروغ دینے کی کاوش کی اور اپنی مختصر ضخامت میں ہر قتم کی معلوبات ادب فراہم کیں۔ ۱۹۵۸ء میں ایک بری تبدیلی یہ آئی کہ " کتاب " میں ایک بورا ناول پیش کیا جانے لگا اور ارل شیخ گارؤنر کا ایک ناول "دی کیس آف دی فائری فنگرن" فروری مارچ ۱۹۵۸ء کے شارے میں شائع موا تھا اب اسی رسالے کی نوعیت ادبی کم اور تجارتی زیادہ تھی " اس لئے یہ غیر فعال نظر آتا ہے۔ بوی کتاب مرکز کو اپنی ابنائے کے لئے نام کی خلاش ہوئی تو ابن انشا نے مالکان " کتاب " سے یہ بام طاصل کر لیا اور اب یہ رسالہ ایک نئے انداز میں قوی کتاب مرکز کے زیر اجتمام شائع ہو رہا ہے ( اس کا ذکر آگے آگے گا)

### " نظام " ( جميئ - لا مور )

ہفت روزہ "نظام" کلکت سے ۱۹۳۳ء میں چود ہری محمد یوسف نے جاری کیا تھا اور وہ اسے تجارتی خطوط پر چانا چاہتے تھے۔ "نظام" کی ادارت کے لئے ابراہیم ہوش کا انتخاب عمل میں آیا لیکن ۱۹۳۳ء میں جب دو سری عالمگیر جنگ کی آگ میں جاپان بھی شریک ہو گیا تو "نظام" بمبئی منتقل ہو گیا اور بست جلد سیاست ' فلم اور ادب کا ملغوبہ پرچہ بن گیا ۔ قدوس صهبائی نے اسی سال ادارت سنبھالی تو اسے ترقی پہند ادب کا ترجمان بنا دیا ۔ (۲۳ ) اس کی ایک بری خصوصیت ترقی پہند مصنفین کی انجمن کی ہفتہ دار کارروائی تھی جے حمید اختر لکھا کرتے تھے 'کرشن چندر کا ربور آئر " بودے " اور ابراہیم

جلیس کا "شر" سب سے پہلے "فظام" میں ہی شائع ہوئے تھے ۔ "فظام" کی دو سری فصوصیت بہت سے نے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی تھی ' چنانچہ ۱۹۲۲ء میں جن نے لکھنے والوں کو "فظام" میں اشاعت مل رہی تھی اور انظام ' قر جمالی ' اسد بھوپائی ' زینت ساجدہ ' محمہ علی تاج کے نام میرے ذبن میں محفوظ ہیں ۔ ( ۵۵ ) فظام کو حجاد ظہیر ' کرش چندر ' علی سردار جعفری ' کیفی اعظمی اور سبط حسن کی سرپرستی طاصل تھی لیکن سعادت حسن مندو بجبئی میں موجود ہونے کے باوجود "فظام" میں مضامین اور افسانے بعض ترقی پند ادہوں کی کہمی شمیں چھچے ۔ انہیں شکایت تھی کہ "فظام" میں مضامین اور افسانے بعض ترقی پند ادہوں کی سفارش پر چھا ہے جاتے ہیں ۔ وہ اس کی مثال میں عادل رشید کاافسانہ بتاتے جو کرش چندر کی سفارش پر چھیا تھا ۔ قدوس صہبائی نے اس واقعہ کو مندو کے مزان کے فطری باذکین سے تعبیر کیا ہے ۔ "نظام" بری آب و تاب سے چھپتا تھا ' پورے ملک میں دلچپی سے سے پڑھا جا آ اور شدید رو عمل پیدا کر تا تھا ۔ فظام نے اس دور میں ترقی پند تحریک کے ادبوں کو مقام امتیاز حاصل کرنے میں اور اس تحریک کو فظام نے اس دور میں ترقی پند تحریک کے ادبوں کو مقام امتیاز حاصل کرنے میں اور اس تحریک کو فرغ دینے میں گراں قدر ضدیات سرانجام دی ہیں ۔

"نظام" کا دوسرا دور جنوری ۱۹۳۸ء میں اے حمید کی ادارت میں شروع ہوا (۲۱) لیکن اب ترقی پند تحریک کی معاونت "نظام" کے لئے مفید شمیں بھی ۔ پچھ عرصہ کے بعد انتظار حمین نے اس کا اوبی روپ تکھارنے کی کوشش کی ۔ ہفت روزہ صحافت میں یہ دور چنان ' قدیل اور اقدام کا تھا ۔ ان کے مقابلے میں نظام کا سکہ چل نہ کا ۔ قدوس صمبائی کی پاکستان میں آمد پر نظام کی ادارت ایک دفعہ پھر ان کے سروکی گئی لیکن چودھری یوسف "نظام" کی کاروباری جیشیت کو سنبھال نہ سے اور ۱۹۵۰ء میں پھر ان کے سروکی گئی لیکن چودھری یوسف "نظام" کی کاروباری جیشیت کو سنبھال نہ سے اور ۱۹۵۰ء میں "نظام" بند ہو گیا ۔ (۲۷ ) "نظام" اگرچہ خالص اوبی برچہ شمیں تھا لیکن اس نے اسپے صفحات پر ادب کو اہمیت دی ' ادب کو عوام شک پہنچانے اور ان کے ذوق کی تربیت کرنے کا فرایف عمرگی ہے ادا کیا ۔ اس پر پے سے دو تمین سال کے عرصے میں لکھنے والوں کی کیئر تعداد رونما ہوئی ۔ نظام کی اس خدمت کا اعتراف ضروری ہے ۔

### "افكار" (بھوپال "كراچى)

اپریل ۱۹۴۵ء میں بھوپال ہے امہنامہ " افکار " کا اجرا صمبا لکھنٹوی اور رشدی بھوپالی نے کیا تو ان کے چیش نظراقبال کا یہ شعر تھا:

> جمان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و مشت سے ہوتے نمیں جمال پیدا

" افکار " کا بنیادی مقصد اردو کی خدمت اور بھویال کے جگمگاتے ہوئے ذرول کو مجتمع کر کے آفیاب بنانا تھا 'افکار نے اوب اور زندگی کے تعلق کو پیش نظر رکھ کر ٹھوس علمی خدمات سرانجام دینے كا اراده كيا ' مهذب افسانے ' بلند معيار ظلفت نظمين اور عالماند مقالات كے علاوہ دوسرى زبانول كے رّاجم پیش کرنے کی نوید بھی دی۔ ( ۷۸ ) " افکار " این زندگی کے ۳۳ سال گزار چکا ہے۔ اس کے ٢٢٨ ير چے چھپ ڪي جي اور اب اروو كے معدودے چند ادلى رسائل ميں يابندى وقت ير جرماہ شائع ہونے والا رسالہ شار ہوتا ہے اور یہ سب " افکار " کے بانی مدر صهبا لکھنوی کے استقلال محنت اور اردو دوی کا بھیے ہے کہ وہ اسے زندگی کے نشیب و فراز اور صبر آزما مراحل سے نکال کر موجودہ منزل تك لے آئے ہیں۔" افكار "جس زمانے ميں جاري جوا وہ ترقی پيند تحريك كا عروجي دور تھا اور اس كا غلظه يورے بندوستان ميں بريا تھا۔ "افكار" ترقى بيند تحريك ے متاثر تھا 'صهبا لكھنوى اس تحريك ك ايك فعال ركن تھے 'انبول نے ابتدائے اشاعت میں ہی " افكار " كو اردو كے مقاصد اور تحريك ك نصب العين سے وابسة كر ديا اور ١٩٣٨ء ميں " لكھنؤ اردو كانفرنس نمبر " ١٩٨٩ء ميں " بحويال اردو كانفرنس نمبر" اور اى سال ترقى پيند " مسيمرهي ادبي كانفرنس نمبر" شائع كيا ترقى پيند تحريك كو ادبي سطح ير فروغ دينے ميں " اوب اطيف " اور " ساقی " نے جو خدمت لاہور اور دملی سے سر انجام دي تھي ' وی خدمت اب " افکار " بحویال سے اوا کر رہا تھا ۔ (29)اس برمے کو کرشن چندر 'عصمت چفتائی ' اختر انصاري ' غلام رباني آبال ' معود اختر جمال ' جوش مليح آبادي ' اختر سعيد ' سلمان الارشد ' احسن على خان جيب برے اديوں كا تعاون حاصل مو جكا تھا ۔ " افكار " كا يسلا دور ١٩٥٠ء ميں ختم موا - اس دور میں " افکار " نے اپنی ادبی ساکھ قائم کی اور ترقی پند تحریک کے ایک سرگرم صحیفہ اشاعت کا کردار اواكيا -

### "افكار" -- آزادى كے بعد

آزادی کے بعد صهبا مکھنوی بھوپال ہے کراچی منتقل ہو گئے تو ان کے ساتھ " افکار " بھی اس نو آزاد ملک میں پہنچ گیا ۔ اس کا دوسرا دور ۱۹۵۱ء ہے شروع ہوا اور ہر چند طالت نامساعد تھے ، جمی ہوئی بساط بھر گئی اور نئی فضا تقییر کے ابتدائی مراحل میں تھی لیکن صهبا لکھنوی نے پورے عزم و عمل ہے " افکار " کو اپنے پاؤل پر قائم کر دیا ۔ اس دور میں " افکار " نے اپنے سابقہ خاص نمبر کے تجربے ہے بھی استفادہ کیا ' عام پر پے کو فربی کی طرف ماکل نمیں ہونے دیا لیکن خاص الخاص چیزول کی اشاعت کے لئے خصوصی نمبر اکالے کی طرح زالی ' " افکار " کا پہلا خاص نمبر ۱۵۵ میں ' دوسرا

١٩٥٢ء مين " افسانه نمبر" ١٩٥٣ء مين "سالنامه ١٩٥٨ء مين چھيا - دس ساله نمبر مين انسول نے اپني سابقة ادبی ضدمات کا احاط کیا ' دو خاص نمبر منثو اور مجاز پر شائع کیے ' موخرالذکر دو مخصی اشاعتوں نے صهبا کو یہ احساس ولایا کہ زمانہ زندہ ادیبول سے اغماض برت رہا ہے اور ان کی خدمات اوب کا جائزہ لینے میں بئل سے کام لے رہا ہے۔ اس سے " افکار " کی زندہ پرتی کی روایت نے جنم لیا ۔ " افکار " کے جوش نمبر ( ١٩٦١ء ) - حفظ نمبر ( ١٩٦٣ء ) - فيض نمبر ( ١٩٧٥ء ) اور نديم نمبر ( ١٩٧٥ء ) زمانے كى سرد مری کے خلاف رو عمل کا اظمار بھی ہیں اور صهبا لکھنوی کی ادب اور دوست نوازی کا زندہ ثبوت بھی' ان كا تازہ ترين كارنام اخر حسين رائے ير ايك ضخيم اشاعت ہے جو ١٩٨٧ء ميں منظر عام ير آئي "يك موضوعي خاص نمبرون مين "برطانيه مين اردو" "جنك اور ادب نمبر" "ذرامه نمبر" "غالب نمبر" "اقبال نمبر" کرشن چندر ' امیر خسرو ' حمید احمد خان ' جوش اور فیض پر یادگاری اشاعتوں کی اہمیت اور افادیت تشلیم کی جا چکی ہے۔ افکار اپنے ۳۷ سالہ پاکستانی دور میں ۴ خصوصی اشاعتیں پیش کر چکا ہے۔ "افکار" كا صحيم ترين اس كا " جويلي نمبر" تها جو ١٩٧٠ء ميں چھيا اور بير ١٢٨ صفحات پر محيط ہے - جوہلي نمبر ميں جوش کمی آبادی 'عزیز حامد مدنی ' ادا جعفری ' ظهور نظر ' احمد ظفر ' جمیل ملک ' کوشر جاند یوری ' کرتل محمد خان ' رام لعل ' غياث احمد گدي جوگندريال ' حفيظ جالندهري ' احسان دانش ' عارف عبدالتين ' محن احسان ' احمد ندیم قامی ' حامد سروش ' یونس رمزی جیے کم و بیش نوے ادبا کے افکار نو اور گازو ادب بارے چش کے گئے 'گذشتہ چیس سال کے ۱۷۵ ادب یاروں کا انتخاب ظمور نظرنے چش کیا۔ جولی نمبر کا سب سے وقع حصہ ۲۵ سال کے ادب کے ۱۸ جائزے ہیں جن میں مجنوں گور کھ بوری (۲۵ سال کی چند اہم اولی شخصیتیں) حمید احمد خان (اروو اوب کے ۲۵ سال) ۔ مجتبی حسین (غزل)۔ اجم اعظمی (اردو نظم) سحر انصاری (تنقید) واکثر وزیر آغا (طنز و مزاح) معروف علی سید (افسانه) بیلم افضل كاظمى (اردو ناول) انور سديد (اردو رسائل) نے حصد ليا ' يد ميعادي جائزے گزشتہ پيتي سال كا پینورامائی منظر چیش کرتے ہیں ۔

پاکستان میں " افکار " کی ایک بنیادی عطا ہے بھی ہے کہ اس میں علاقائی زبانوں کے اوب کو تراجم سے پیش کرنے کا تجربہ بڑے پیانے پر کیا گیا ' اس طرح افکار اردو زبان کے علاوہ پنجابی بلوپی سندھی ' پشتو اور بنگالی زبانوں کا عظم بھی نظر آ تا ہے ۔ بیرونی دنیا کی تازہ ہوا کو قبول کرنے کے لئے "افکار" نے دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں پر بھی آپنی کھڑی کھول دی اور انگریزی ' روی ' فرانسیں ' ترکی ' افکار" نے دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں پر بھی آپنی کھڑی کھول دی اور انگریزی ' روی ' فرانسیں ' ترکی ' عربی اور چینی زبان کے شہ پاروں کی اشاعت میں گری دلچیں کی ۔ اخبارات میں اوبی صفح کی شوایت سے بہت عرصہ پہلے " افکار " نے اوبی خبروں کی اشاعت کو بھی ایمیت وی اور " افکار " کا آخری حصہ اور بیان کے بارے میں وقف کر کے اوبی صحافت کے فروغ میں سرگرم حصہ لیا ' ادیبوں کو ادیبوں اور کتابوں کے بارے میں وقف کر کے اوبی صحافت کے فروغ میں سرگرم حصہ لیا ' ادیبوں کو

قار كين كرد عمل ب با خرر كف ك ليئ " افكار " في " محفل " ك عنوان ب خطوط كاكالم جارى كيا جوند صرف ولي س برها جاتا ب بلك لكف والول مين تحريك بهى پيدا كرتا ب-

"افکار" کا فطری مزاج ترقی پندانہ ہے۔ اس کے لکھنے والوں میں کثرت ایسے لوگوں کی ہے وہ موضوع کو زیادہ ابھیت دیتے ہیں لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ "افکار" ادب کے جمالیاتی زاویوں کو نظر اندار نہیں کرتا اور طغیانی کیفیت پیدا کرنے کے بجائے توازن و استدلال کے فروغ میں ایقان رکھتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ "افکار" کے صفحات ہے بھی کوئی ناگوار بحث نہیں ابھری اس نے خود نوشت سوانے عمری کی صنف کو گذشتہ ہیں سالوں کے دوران خصوصی فروغ دیا ہے اور مجنوں گور کھ پوری افتر حسین رائے پوری واکٹر سید عبداللہ 'محمد احمد سنرواری 'قدوس صہائی 'یونس احمز عباوت برطوی اور خلیق ابراہیم کی یاداشتوں کو اس طرح محفوط کر دیا ہے کہ اب ان سے اس دور کی تاریخ فکر و ادب و خلیق ابراہیم کی یاداشتوں کو اس طرح محفوط کر دیا ہے کہ اب ان سے اس دور کی تاریخ فکر و ادب و تہذیب تکھنے میں مدد مل سکتی ہے اس عمل میں بھی " افکار " نے اظمار تہذیب کو چیش نظر رکھا اور واقعات کا کھردرا زاویہ ابھرنے نہیں دیا ۔ (۸۰)

"افکار" کے لکھنے والوں کا طبقہ بہت وسیع ہے اور حقیقت یہ بھی ہے کہ جن نے لوگوں لے
"افکار" میں آزادی سے پہلے لکھنا شروع کیا تھا وہ اب آسان اوب کے روشن ستارے بن بھے ہیں ،
اویبوں کی متحدود ضلیں افکار کے صفحات سے ابھریں ، "افکار" کو پاک و ہند کے سر کردہ اویبوں کا
تعاون حاصل رہا ، ان میں مولوی عبدالحق ، پنڈت کیفی ، سید نواب علی ، مولانا سلیمان ندوی ، فراق ،
سیماب ، جگر ، جوش ، بہزاد اور ارشد تھانوی جیسے یادگار زمانہ لوگ بھی ہیں اور کرشن چندر ، علی
سیماب ، جگر ، ہوش ، بہزاد اور ارشد تھانوی جیسے یادگار زمانہ لوگ بھی ہیں اور کرشن چندر ، علی
سردار جعفری ، ملک راج آند ، اسرار الحق مجاز ، ابراہیم جلیس ، احمد ندیم قامی ، شوکت صدیق ، متاز
سیمن اور عابد حن منٹو جیسے ترقی پند بھی ، "افکار " کے صفحات پر عصمت چفتائی، تسنیم سلیم چھتاری ،
جیفری ، فروس حیور ، عشرت آفری ، حیدہ معین ، رضوی تر نجن کی صورت میں محو اظمار ہیں ، جوگندر
پال ، محمہ خالد اخر ، کرئل محمہ خان ، وزیر آغا ، سعید اخر ، احمد فراز ، حر انصاری ، مقار زمن ، شفیع عقیل ،
پال ، محمہ خالد اخر ، کرئل محمہ خان ، وزیر آغا ، سعید اخر ، احمد فراز ، حر انصاری ، مقار زمن ، شفیع عقیل ،
اویب سیل ، شزاد منظر ، حسن اکبر کمال ، عبد اکرام ، علی حید ر ملک ، صلاح الدین ندیم ، راشد مفتی ، طاہر
عفری ، عرفان علی شاد ، متاز احمد خان ، علی حید ر ملک ، اور ظاحت زاہدی ، فالد اقبال یا سر ، سیما کلیب ،
عفری ، جوان نامی شاد ، متاز احمد خان ، علی حید ر ملک ، اور طلعت زاہدی ، فالد اقبال یا سر ، سیما کلیب ،
عفری ، جمال نقوی ، سلیمان عبداللہ اور احمد ضیا نے ایک اسی کمکشال مرتب کر رکھی ہے جس کے عبد روش ستاروں کو شار کرنا ممکن ضیں ۔

" افكار "كى اولى تاريخ روش ب - اس كا ارتقا بموار ب 'اس في اوب كى خدمت خاموشى

ے کی ہے اور حالیہ دور میں ان غریب الدیار ادیوں کی اشاعت میں خصوصی دلچیں لی ہے جو برطانیہ '
امریکہ 'کنیڈا ' مشرق وسطیٰ میں غم روزگار میں الجھے ہوئے ہیں اور اظہار کے عمل سے گزر رہے ہیں۔
" افکار " شاید واحد ادبی جریدہ ہے جس نے مستقبل کو محفوظ بنانے کی کوشش کی اور افکار فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی۔ " افکار " اب اس فاؤنڈیشن کے تحت شائع ہو رہا ہے۔

",6"

بھوپال سے فروری ۱۹۲۲ء میں " نگار " جاری ہوا تو اس کے پس پشت مولانا نیاز فتح پوری کا یہ خیال ایک محرک قوت کے طور پر موجود تھا کہ " امتداد زمانہ کے ساتھ جس طرح انسان کی تہذیب و معاشرہ تغیر پذیر ہوتا جاتا ہے اس طرح اس کے داعیات قلب و دماغ میں بھی انقلاب پیدا ہونا ضروری ہے ۔ وی مخص جو کل صرف نقص و حکایات سے آسودہ ہو جاتا تھا ' آج زیادہ کار آمد لنزیج کا خواہشند ہو سکتا ہے " (۱۳۳) انسوں نے مزاج زمانہ کا تجزیہ کیا اور لکھا کہ:

" عمد حاضر کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو صرف یہ کہ اس کا خال دیادہ وزنی ہو تا ہو تا ہو تام وہ قوتیں جواب سے قبل سطح پر تیرتی ہوئی نظر آتی تھیں اب عمق کی طرف ماکل ہیں۔ " (۱۲۲)

چنانچہ " نگار " نے ابتدائے اشاعت ہی میں مسائل و افکار کی سمرائی میں اترنے کی طرح ڈالی اور علوم و فنون ' اوب ' تاریخ اور سیاست کو چیش کرنے کا پر اعتماد اظمار کیا کہ:

" میں " نگار " کو جس کے نام میں ہر چند ادبی پہلو زیادہ روش ہے خالص ادبی رسالہ نہ بنے دوں گا "

اور ادبی مضامین کے لئے گنجائش پیدا کی تو تقید اور تحقیق مضامین کو فوقیت دینے کا اعلان کیا ' جو افسانوں سے علیحدہ ہیں ۔

"سورا"

۱۹۳۲ء میں چود ہری برکت علی اور چود هری نذیر احمد کے درمیان کاروباری اختلافات پیدا ہوئے تو اس کی زد میں ماہنامہ " ادب لطیف " بھی آگیا 'چود هری نذیر احمد نے اپنا " نیا ارادہ " قائم کر لیا اور اس کے تحت نیا رسالہ " سویرا " جاری کیا ۔ اس کا پہلا پرچہ جے جدید فنکاروں کے خیالات کا

سللہ شار کیا گیا تھا جنوری ۱۹۳۷ء میں شائع ہوا اور اس کے مرتبین میں احد ندیم قاسمی ' فکر تونسوی اور نذر احد کے نام شامل تھے ' جو ورحقیقت " اوب لطیف " کی کمکشال کے ٹوٹے ہوئے ستارے تھے ' نذر احمد چودھری نے ناشر کی حیثیت میں " سورا "کو اپنی نئی رگ جاں قرار دیا اور لکھا کہ:

" میں اے فنکاروں کے جدید تجربوں اور اشاعتی محاس کی جدید ترین قدروں کا وہ یادگار اور مثالی پکیر بنا دوں گا جس کے نقوش ایک مدت تک سرمایی داراند دباؤ نے میرے ذہن کے نمال خانوں میں بھینچ رکھے تھے " (۸۱)

اداریہ میں کما گیا کہ " سورا " کسی خاص گروہ کا نمائندہ نہیں بلکہ یہ ایسی تخلیقات کو اپنے دل میں جگہ دے گا جو نئے تقاضوں سے شناسا ہیں اور سچے شاعر کی ذمہ داریوں کا احساس رکھتے ہیں "سورا" نے لکھا کہ " یہ ایک ادبی ڈکٹیٹر کی طرح پڑھنے والوں پر اپنے نظریات کو نہیں ٹھونے گا ... اس کی پالیسی نئے ادب کے نظریات سے ہم آہنگ ہوگی "(۸۲)

" سورا" کے ابتدائی دو پرچوں میں اس ادبی حکمت عملی کے آثار ہے صد روش نظر آتے ہیں' چنانچہ ان شاروں میں فراق گورکھ پوری ' اختر حسین رائے پوری ' شفق الرحمٰن ' متاز مفتی ' ظہیر کاشمیری ' سعاوت حسن منٹو ' مجید امجد ' ساحر لدھیانوی ' جوابر لعل نہو ' ممتاز شیری ' حفظ جالندھری' جاوید اقبال ' قرق العین حیدر' اثر لکھنٹوی ' عزیز احمہ اور عبدالمجید سالک کے مضامین اور نام بالندھری' جاوید اقبال نظر آتے ہیں ' پرچ کا پورا مزاج ادبی ہے اور اس پر کسی خاص گروہ کی چھاپ نمایاں نظر نہیں آتی " سوریا " نے طباعت اور میک آپ کا معیار ہی قائم نہیں کیا بلکہ ادبی پرچ کے لئے نیا نظر نہیں سائز بھی متعارف کرایا ( ۱۹۸ ) اور مضامین نظم و نثر کا معیار اتبا اونچا رکھا کہ چھپتے ہی مقبولت کی مقالہ " جسکو کی بکار " ممتاز شیری کا مقالہ " جسکو کی بکار " ممتاز شیری کا مقالہ " جسکو کی بکار " ممتاز شیری کا مقالہ " جسکو کی بکار " ممتاز شیری کا مقالہ " جسکو کی بکار " ممتاز شیری کا مقالہ " جسکو کی بکار " موجولت کی مقالہ " کا موجوب کا افسانہ " گیڈنڈی " تو است مقالہ " جسکو کی بکار " موجوب کا افسانہ " گیڈنڈی " تو است مقالہ و بہت ہوئے کہ " سوریا " کی گونج دور دور تک سی گئی اور اے اردو زبان کا خوبصورت ' معیاری اور مثالی ادبی جریدہ شار کیا گیا جو بعد میں عمد ساز اور جست نگار بھی فاہت ہوا ۔

### "سورا" --- آزادی کے بعد

" سور ا" كا تيسرا شاره آزادى كے بعد شائع بوا تو اس كى سابقة غير جانبدارى كى جهت تبديل بو چكى تقى " ساحر لدھيانوى نے " جائزے " جن آزادى كو مورد اعتراض تحسرايا تھا اور اس ميں " سے داخ داخ اجالا سے شب گزيدہ سحر" --- " جو آفتاب ديا ہم كو لالد فام ديا " --- " نے لباس ميں أكلا

ہ رہزنی کا جلوس " جیسے مصرعے نظموں میں شامل دیکھے گئے تو افق ادب و وطن پر اے خطرے کا اعلامیہ قرار دیا گیا اور اس کے بعد " سورا " کی نظریاتی جت تبدیل ہو گئی ' اے ترتی پند ادب کا انقلابی ترجمان شار کیا گیا اور متعدد ادارتی تبدیلیاں عمل میں لائی گئیں ' عارف عبدالمتین ' ظمیر کاشمیری ' احمد راتی نے " سورا " کی ترتیب و تدوین میں نمایا ان خدمات سر انجام دیں اور بالا خر "سورا" کو انتنا پندی کے عروج پر پہنچا دیا گیا ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سورا کے شارہ کے ' ۸ کے چند ادارتی حصول اور بعض مندر جات کو سرکاری طقول نے قابل اعتراض قرار دیا ۔ سورا کو چھ ماہ کے لئے جرا بند کر دیا گیا اور بعض مندر جات کو سرکاری طقول نے قابل اعتراض قرار دیا ۔ سورا او جھ ماہ کے لئے جرا بند کر دیا گیا اور ناشرے تین ہزار روپ کی ضانت طلب کرلی گئی ۔ " سورا " کا شارہ نمبر ۱۴ شائع ہوا تو بند کر دیا گیا اور ناشرے تین ہزار روپ کی ضانت طلب کرلی گئی ۔ " سورا " کا شارہ نمبر ۱۴ شائع ہوا تو طفیانی لمر گزر چکی تھی اور احمد راتی اور نذیر احمد چود ہری کی ادارت میں " سورا " بھی ما کل ہ اعتدال ہو چکا تھا ۔ چنانچہ " بات چیت " میں واضح طور پر لکھا گیا کہ

" انجمن ترقی پیند مصنفین کی دوسری کل پاکتان کانفرنس ۱۱ اور ۱۱۳ جولائی کو کراچی میں منعقد بوئی ۔ اس کانفرنس میں انجمن نے اپنے ۱۹۳۹ء کے انتما پیندانہ منشور کو منسوخ کر کے ایک نیامنشور منظور کیا ہے .... نئے منشور میں انجمن نے بڑے واضح الفاظ میں اس امر کا اعلان کیا ہے کہ وہ ایک منظور کیا ہے .... نے منشور میں انجمن نے بڑے واضح الفاظ میں اس امر کا اعلان کیا ہے کہ وہ ایک اولی انجمن ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں " ( ۱۸۳ ) شارہ ۱۲ ۔ ۱۱ میں " بات چیت " کے تحت جو رد عمل سامنے آیا اس کا رخ واضح طور پر ترقی پیند ادبا کی طرف تھا ۔ چنانچہ لکھا گیا کہ:

" نمائندہ ترقی پند ادیوں اور شاعروں کی اکثریت روز بروز اپنا وقار کھو رہی ہے ' ان کی نگارشات میں فنی اور خیالی گراوٹ آ رہی ہے ... شاعر حضرات پرانے خیالات کی جگالی کر رہے ہیں ۔ ان کے کلام سے آزگی ' ندرت اور زندگی کی سرمستی مفقوہ ہو گئی ہے .. ان کے لب و لجہ میں تظر اور گرائی کے بجائے ہو کھلاہٹ اور چڑچڑاہٹ آ گئی ہے ۔۔ اور میں ادبی سطیت اور پستی کا باعث ہے "کمرائی کے بجائے ہو کھلاہٹ اور چڑچڑاہٹ آ گئی ہے ۔۔ اور میں ادبی سطیت اور پستی کا باعث ہے"(۸۵)

" سورا" کا بیر روتیہ بھی انتها پندانہ تھا لیکن اس میں پشیمانی کا احساس موجود ہے " سورا" تغیر کے ایک نے دور کی طرف پیش قدی کرتا ہوا نظر آتا ہے اور بیہ تبدیلی شارہ ۱۱ ۔ ۱۵ بی سطح پر ابحر آئی ۔ اس پرچ کے مرتب حفیف رامے تھے 'اگرچہ بیہ اب بھی " ترقی پند اوب " کا ترجمان تھا لیکن ترقی پندی کا مفہوم اب لغوی حدود میں آئیا ' بات چیت کا انداز فلسفیانہ ہو گیا اور اس میں مٹی کے ادراک کے علاوہ روح کی مرشاری کا جذبہ بھی موجود تھا اور تقاضا بید کیا گیا کہ:

" اپ آپ کو تشلیم سیجے ' اپنی قوم اور ساج کو تشلیم سیجے ' اپ طک کے وجود کو تشلیم سیجے ' یہ مٹی' یہ لہو' یہ آپ کا خمیر آپ کی مدو کریں گے ' سینکڑوں بزاروں سالوں کے چھپاچھپا کے رکھے بوئے خزانے آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے ' اس نامعلوم کا رستہ بھی آپ کو بتا دیں گے جمال

ے آگ لمتی ہے"(۸۷)

اس شارے ہے " سوریا " نے نا معلوم کا رستہ اور داخل کو روشن کرنے والی آگ کی تلاش شروع کر دی اور ادب کے علاوہ موسیقی " مصوری " سٹک تراخی اور دیگر فنون لطیفہ کو بھی " سوریا " میں نمائندگی دی ' صنیف راہے کے عمد ادارت میں " سوریا " نے زندگی کے ساتھ ناچہ قائم رکھا' لین تخلیقی عمل کو عبادت کا درجہ دیا اور فنکار کو معاشرے کا اسم بننے کی ترغیب دی تو بیہ نقاضا بھی کیا کہ وہ معاشرے کی روح میں اتر جائے اور فن پارے تراشے ۔ اس دور میں زمین سفر کے ساتھ ساتھ زمانی اور لا مکانی سفر کی تحریب بھی پیدا کی گئی اور ایسے افسانے ' نظمیں اور ناولٹ شائع کیے گئے جن میں نئی سر زمین طاش کرنے کا ربحان نمایاں تھا ۔ سوریا نے اس مقصد کے لیے ایک کھڑی مغرب میں بھی کھول دی اور لارنس ' ا بیلیٹ ' ایف آر لیوس جسے مصنفین کے تراجم شائع کیے ' مقالہ نگادول بھی محمد صن عسکری ' متاز شریں ' وحید قربی ' وقار عظیم ' حنیف راے ' شخ صلاح الدین ' انتظار حسین ' منظر علی سید کے نام نمایاں ہوئے ' افسانہ نگاروں میں انتظار حسین ' تنیم سلیم چھتاری ' جیائی بیانو ' اشفاق احمد ' فضل الرحمٰن ' ممتاز شریں ' شفق الرحمٰن ' شرون کمار ورہا اور مسعود مفتی کے بانو ' اشفاق احم ' فضل الرحمٰن ' ممتاز شریں ' شفق الرحمٰن ' شرون کمار ورہا اور مسعود مفتی کے بانو ' اشفاق احم ' فضل الرحمٰن ' ممتاز شریں ' شفق الرحمٰن ' شرون کمار ورہا اور مسعود مفتی کے افسانوں کو زیادہ انجیت دی گئی ہے ۔ قکری ' فنی اور معنوی لحاظ ہے " سوریا " کا بید دور جس پر حنیف رائے کی پختہ چھاپ موجود ہے شاید سب ہے زیادہ روش دور ہے ۔

" سورا " کے شارہ ۳۹ کی نمایاں تبدیلی یہ تھی کہ اب اس کی ادارتی ذمہ داریاں محمہ سلیم الرحمٰن اور ریاض احمہ چودھری نے سنبھال لیں ' اس کے کچھ عرصہ بعد سورا کے بانی نذر احمہ چودھری کا انتقال ہو گیا ۔ شارہ ۴۷ ( ستبر ۲۳ ) میں نے مدر ظفر اقبال مقرر ہوئے جو در حقیقت صلاح الدین محمود صاحب کے معاون مدر تھے ' وہ اس لطیف بوجھ کو برداشت نہ کر سکے اور جلد ہی علیحدہ ہوگئے ' اب صلاح الدین محمود کی ادارت میں " سورا " کا آخری دور شارہ کی سے شروع ہوا ۔ اس کے ذوق اور اختیار کا دائرہ ان الفاظ میں متعین کیا گیا ۔

"ایک عرصہ دراز سے اور آج بھی ہمارا موقف اسلام اور پاکستان کی وساطت سے پروان پا آ ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اسلام ہمارا لہو ہو اور پاکستان ہمارے لہو کی بھیشہ جاری گروان اور آج بھی ہماری طلب عمرہ سے عمرہ ' اعلیٰ سے اعلیٰ اور نئے سے نئے ادب کی تلاش بھی ہو اور ترویج ہماری طلب عمرہ سے عمرہ ' اعلیٰ سے اعلیٰ اور نئے سے نئے ادب کی تلاش بھی ہو اور ترویج ہمیں"(۸۷)

صلاح الدین محمود نے " سورا "کو اپنی روح کی یا ترا قرار دیا اور اس میں اپنے داخل کی آواز نے کی کوشش کی ' ترقی پند ادبا نے " سورا "کو نظریاتی انتها پندی کا سبق دیا تھا ' صلاح الدین محمود نے اسی انتها کا دوسرا کنارہ منتف کیا اور ایک مخصوص طبقے کو " سورا " میں نمایاں جگہ دی جن کے تجرب ان کے اپنے ذہنی ہیولوں کو مرتب کرتے تھے لیکن افق ادب تابانی سے محروم رہتا تھا بھیجہ یہ ہوا کہ "سوریا" قاری کی ذہنی ' ادبی اور جمالیاتی آسودگی نہ کر سکا اور اچانک ایک روز ادب کے آسان سے غائب ہو گیا ' ہو سکتا ہے کہ یہ غیاب عارضی ہو اور سوریا ایک دن پھر طلوع ہو جائے۔

"سورا" اگرچہ اپنی کم و بیش عالیس سالہ زندگی میں ادارتی تغیرات کی زد میں رہااور اشاعتی اعتبار ہے بھی اے تسلسل نصیب شیں ہوا تاہم اردو ادب کو اس باو قار خوبصورت اور معتبر پرچ نے کئی زاویوں ہے متاثر کیا۔ "سورا" کو ایک برے اشاعتی ادارے "ایک تجربہ کا ر ناشر اور ایک ذبین منظم کا تعاون حاصل تھا "اس کے ابتدائی مریان نے "سورا" کو خود مخار اور آزاد پرچہ بنانے کا عمد کیا تھا لیکن آزادی کے بعد اس نے خالصتا ترقی پند روش کو قبول کر لیا اور انتنا پندی کا شکار ہوا۔ کیا تھا لیکن آزادی کے بعد اس نے خالصتا ترقی پند روش کو قبول کر لیا اور انتنا پندی کا شکار ہوا۔ دوسرے دور میں اس پر تصوف کا رنگ غالب تھا لیکن اس میں جدید بت کے تمام عناصر موجودہ شے "دوسرے کی قوت کو اور جوہر کے اثر کو تنظیم کیا گیا تھا اور علوم مغرب سے استفادہ کی طرح ڈائی گئی "سوریا" کے صفحات پر لمانی شکیلات کی ٹی تحریک کو فروغ دینے کی سعی بھی کی گئی "اس نے علامتی اور تجویدی اس نے بعد نمونے "سورا" کے صفحات پر نمایاں طور پر چیش کیا۔ نثری نظم کے متعدد نمونے "سورا" کے صفحات پر بی اشاعت پذیر ہوئے لیکن بوجوہ ہی سب تجہات غیر دوای ثابت ہوئے اور "سورا" کا رابط صفحات پر بی اشاعت پذیر ہوئے لیکن بوجوہ ہی سب تجہات غیر دوای ثابت ہوئے اور "سورا" کی جد سورا" کی شدت سے متاثر کیا اور اظمار و ابلاغ میں ایک طرح نو ڈائی ان میں "سورا" کی بعد بی رسائل نے شدت سے متاثر کیا اور اظمار و ابلاغ میں ایک طرح نو ڈائی ان میں "سورا" ایک غیر معمولی خدات کا دائرہ اثر وسیع ہے۔

# "نيا دور" (بنگلور - كراچي)

" نیا دور " کے نام ہے کتابی سائز پر ایک نئی وضع کا ادبی رسالہ صد شاہین اور ممتاز شیری نے ۱۹۲۹ء میں بنگلور ہے جاری کیا تھا اس پرچ کو دو وجوہ کی بنا پر فوری طور پر پذیرائی حاصل ہوئی 'اوّل سے کہ بنگلور جیسے دور افقادہ مقام ہے اردو کا ایک بلند پایہ جریدہ پہلی دفعہ منظر عام پر آیا تھا 'دوم یہ کہ اس کی ادارت کے فرائض ایک خاتون ممتاز شیریں ادا کر رہی تھیں 'جن کا ذوق نظر پختہ اور تنقیدی جست بالکل نئی تھی ' ممتاز شیریں نے ایک نقاد کی حیثیت میں عصری ادب پر اس آزادہ قکری ہے دائے دنی کی کہ اس دور کے بہت سے نقادوں کی بھنویں تن گئیں 'اردو افسانے کی تنقید کو ممتاز شیریں نے مغربی اصواوں کے مطابق برجنے کی کوشش کی ' چنانچہ نیا دور نہ صرف ادبی حلقوں میں اپ پاؤل جمانے مغربی اصواوں کے مطابق برجنے کی کوشش کی ' چنانچہ نیا دور نہ صرف ادبی حلقوں میں اپ پاؤل جمانے

میں کامیاب ہو گیا بلکہ اے بیشتر برے ادیبوں کا تعاون بھی حاصل ہو گیا۔

آزادی کے بعد " نیا دور " کا فسادات نمبراس کی اشاعتی زندگی کا سب سے برا کارنامہ ہے ،
فسادات نمبر نے ادبی دنیا میں ایک فکری اور نظری فساد بھی پیدا کیا ۔ ۱۹۳۷ء میں صد شاہین اور ممتاز شری کراچی آگئے تو انہوں نے اس نے شہر ہے " نیا دور " جاری کیا ۔ اس کے صفحات ہے " پاکستانی ادب " کی تخریک اشمی ۔ " ادب اور ریاست " کا سوال ابھیت اختیار کر گیا ۔ ترقی پند تخریک کے مصنفین نے نہ صرف " نیا دور " کی بلکہ اس کے بنیادی نقط نظر کو اور اس کی مدیرہ کو بھی مورد الزام شخصرایا ۔ ممتاز شیریں اس سے اتنی دل برداشتہ ہو ئیں کہ انہوں نے " نیا دور " کی اشاعت منقطع کر دی۔ "نیا دور " کی اشاعت منقطع کر دی۔ "نیا دور " نے اپنوں کے استعمال کی فیرا دور " نے اپنوں کے استعمال کی طرح ڈالی' اردو افسانے کو مغربی افسانوں کے مقابل لانے کی سعی کی' نیا دور کے صفحات سے ممتاز شیریں طرح ڈالی' اردو افسانے کو مغربی افسانوں کے مقابل لانے کی سعی کی' نیا دور کے صفحات سے ممتاز شیریں ایک اغلی بائے کی فقاد اور حجلیقی افسانہ نگار کے طور پر ابھریں لیکن خود " نیا دور" شعلنہ مشجل خابت ایک اعلیٰ بائے کی فقاد اور حجلیقی افسانہ نگار کے طور پر ابھریں لیکن خود " نیا دور" شعلنہ مشجل خابت ایک اعلیٰ بائے کی فقاد اور حجلیقی افسانہ نگار کے طور پر ابھریں لیکن خود " نیا دور" شعلنہ مشجل خابت اور اور اور تعلیٰ بائے کی فقاد اور حجلیقی افسانہ نگار کے طور پر ابھریں لیکن خود " نیا دور" شعلنہ مشجل خابت اور اور اور اور کیا تھیں جو اور اس کا کوئی برجہ نمیں چھیا ۔

" نیا دور " کا جدید دور ۱۹۵۱ء کے لگ بھگ شروع ہوا لیکن مزاجاً یہ ایک بالکل نیا پرچہ تھا۔
اس کی ادارت کے فرائض شیم احمد سر انجام دیتے تھے اور مدیر انظامی ثناء اللہ تھے۔ لیکن اس کے ادبی نصب العین کی محمد اللہ جیل جالی صاحب کرتے تھے اور انسیں پس پردہ مدیر کی دیثیت بھی حاصل تھی "نیا دور" کے پہلے اداریہ میں وجہ اشاعت کے طور پر بتایا گیا:

" رسالہ نکالنے کی خواہش اور وہ بھی اچھا رسالہ نکالنے کی خواہش اس بچے کی خواہش ہے کم منیس ہوتی جو بھند ہو آ ہے کہ مجھے چندا ماموں لا دو 'اور پھر ایبا ہی رسالہ نکال لینا اتنا ہی وشوار ہے جتنا بچے کو چندا ماموں لا دینا .. اتنی جگر کاوی کرنی پڑتی ہے جتنی فرہاد کو جوئے شیر لانے میں نہ کرنی پڑی ہو گی " (۸۸)

" نیا دور " کے چیش نظر صحت مند مقاصد تھے ۔ اے یہ احساس بھی تھا کہ " نیا دور " کے نام نے جہاں سالوں ہماری اولی تفظی کو سیراب کیا ہے ' وہاں اس نے اوب کا ایک معیار بھی قائم کر دیا تھا اور اس نے رسالے نے " نیا دور " بی نام اختیار کیا تو اس کی وجہ جوازیہ چیش کی ۔

" يہ تو مناسب معلوم نيس ہو آك كراچى سے اس نام كاكوئى فلمى رساله فك " ( ٨٩ )

مریران " نیا دور " کے پیش نظریہ بات بھی تھی کہ " تخلیقی لگن اب ادیبوں کے دلوں میں سرد پر چکی ہے ۔ برے برے لوگ خاموش ہیں ' باوجود اس کے افسانے اب بھی لکھے جا رہے ہیں ' نظمیں اب بھی کمی جا رہی ہیں گرنہ جانے کیوں ہمارا ادب ہمارا معلوم نہیں ہوتا .. بحثیت مجموعی آج ادب کا دو ہنگامہ اور زور شور نہیں ہے جو آج ہے آئے دس سال پہلے تھا۔ ایک تحریک تھی ' ایک قوت تھی '

جس کی نمائندگی ہر مخص اپنے طور پر کر رہا تھا۔ ہر مخص لکھنا اور اچھا لکھنا اپنا ایمان سمجھنا تھا۔ گر آج تو لوگوں کے سامنے بیہ سوال ہے کہ کیوں لکھیں؟" (۹۰)

اس دور میں بی یہ نعرہ بھی ابھرا تھا کہ " ادب پر جمود طاری ہو گیا ہے " اس نعرے کی بالواسط صدا متذکرہ بالا اقتباس میں بھی موجود ہے۔ " نیا دور " نے ادب کے جمود کو توڑنے " ادبوں کو تحرک آشا کرنے اور تخلیقی عمل کو فعال صورت دینے کی کوشش کی اور آہستہ آہستہ معمول یا ضابطے کی کارروائی سے گلو خلاصی حاصل کرنے کے بعد " نیا دور " نے ادبی معاشرے اور اردو دنیا کی تخید کا منصب سنبھال لیا۔ اس کے کچھ نقوش " نیا دور " س میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔

" پاکستان کی نئے سرے سے تقمیر ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ جمیں ایک نئے ادب کی داغ 
تل ڈالنی چاہیے ہمارے ادب میں ریاست کے ساتھ وفاداری کو بھیٹ ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے ' ذہبی 
تصورات کی آمیزش ہونی چاہیے جیسے ملٹن کی " فردوس گم گشتہ " میں تھی یا گوئے کے ناولٹ میں ۔ 
ہمارے ادب میں پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر کی عکامی ہو جیسے واشیر ارڈی اور آر نلڈ بینٹ نے 
کی ہے " (۹۱)

اس سے الگلے شارہ (۵٬۲) میں اس ذہنی انتشار کا مسئلہ اٹھایا گیا جو بیسویں صدی کے انسان کو پریشان کر رہا ہے:

"سائنفک نظریات نے عقائد کو متزلزل کر دیا ہے اور اس طرح انسانی نظریات کی کایا پلیٹ ہو گئی ہے ۔ اب ندہب عبادت تک محدود تو رہ سکتا ہے لیکن ساج میں ترقی پذیر توتوں کا اضافہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے بلکہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم انسان سے انسان کے تقاقات کو سمجھیں اور پچر اس تفتور زندگی سے اپنے افعال و اعمال کو پر تھیں ' سنواریں اور تر تیب دیں کیرک گارڈ کی یہ بات ہم میں بار بار باد آتی ہے کہ " آئے بس اب ہم آدمی بن جائیں " اور اگر دیکھا جائے تو اس میں ہماری ذات اور معاشرہ کی فلاح کا راز مضمرے " ( ۹۲ )

ان دو اقتباسات سے اس دور کی وہ پریٹان خیالی نظر آتی ہے جو معاشرے میں روز افزول پھیل رہی بھی ۔ جس سے تعلیم یافتہ طبقہ اور بالخصوص اوباکا طبقہ زیادہ دو چار تھا۔ " نیا دور " نے اپنے ادارتی صفحات پر اسی قتم کے متعدد سوالات پیدا گئے ' ادب سے خالص تخید اور کج بولنے والے نقاد کے غائب ہو جانے کی اطلاع دی ' فقرے بازی کے ربحان کی ندمت کی ' نئی علامتوں اور نئے استعاروں کی تخلیق کی ضرورت کا احساس دلایا ' پاکستان میں ادیبوں کو چیش آنے والے مسائل اور انکی زبنی الجھنوں کی نشان وہی کی اور بوں " نیا دور " نے مجموعی طور پر ایک ایسے رہنما کا فرایفہ ادا کرنے کی کوشش کی 'جو زمانے کے تاظر کو سامنے رکھ کر سوچتا ہے اور پھر واضح رد عمل کا اظہار کر دیتا ہے۔

" نیا دور " نے اپنے صفحات پر بالعموم ایسے مضامین کو زیادہ اہمیت دی جن سے ادب کا کوئی نیا مسئلہ سامنے آتا تھا' نیا مبحث پیدا ہوتا تھا' یا ذہن کو جلا ملتی تھی' اس ضمن میں محمر صفدر کا مقالہ "ادیب اور آئیڈیا لوتی"۔ آغا عبدالجید کا "فن اور سنسی خیزی" جوگندر پال کا "اظہار کے حخلیقی سائل" شمیم احمد کا "۲+۲=۵" ڈاکٹر جمیل جالبی کا "ادب سائنس اور نئی نسل" محمد حسن عسکری کا "رومال کی زنجیر" سلیم احمد کا "غزل' مفلر اور ہندوستان" محض چند عنوانات ہیں جو یہاں بطور حوالہ پیش سرومال کی زنجیر" سلیم احمد کا "غزل' مفلر اور ہندوستان" محض چند عنوانات ہیں جو یہاں بطور حوالہ پیش کے جا سے ہیں۔ "نیا دور" نے ادب کی کلاسکی روایت سے بھی اپنا رابطہ قائم رکھا اور ڈاکٹر سید عبداللہ' مجنوں گورکھ پوری' امتیاز علی عرشی' ڈاکٹر شوکت سنرواری' مسعود حسن خان' رشید احمد صدیق' عبداللہ' مجنوں گورکھ بوری' امتیاز علی عرشی' ڈاکٹر شوکت سنرواری' مسعود حسن خان' رشید احمد صدیق' ضمیر نیازی اور محمد ہادی کے ایسے مضامین کو بھی پیش کیا جن میں پرانے شاعروں کی دریافت نو کی گئی تھی

"نیا دور" نے اردو افسانے کو فروغ دینے میں خصوصی دلچیں لی ہے' اس کے ہر شارے میں افسانوں کو اولیں حیثیت دی جاتی اور دوسرے تیسرے سال ایک وقع افسانہ نمبر بھی چیش کیا جاتا تھا۔
"نیا دور" نے ایسے افسانے کی سربر سی کی جس میں ماجرا' کردار' پلاٹ اور فضا کی معاونت سے پوری کیفیت پیدا کرتا ہے اور قاری کو کمانی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تجرید اور علامتی افسانے کو نیا دور کیفیت پیدا کرتا ہے اور قاری کو کمانی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تجرید اور علامتی افسانے کو نیا دور کے صفحات پر بہت کم جگہ ملی ہے۔ ایک طویل عرصے تک "نیا دور" میں کتابوں پر تفصیلی تبصرے شائع کرنے اور ان کے حسن و بھی اور مصنف کی تعینین قدر کا فریضہ سر انجام دیا جاتا رہا۔ لیکن اب پکی عرصے سے تفصیل نے اجمال کی اور تجربے نے تاثر کی صورت اختیار کرلی ہے اور تبصرے کا حصہ محض کرتے اور ان کے اور تبصرے کا حصہ محض کتابوں کی اشاعت کا اطلاع نامہ بن کر روگیا ہے۔

"نیا دور" کو ایک آزاد فورم کی حیثیت حاصل ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اسے ہر نقطہ نظر پر بحث اٹھانے کی اجازت دی لیکن انتما بندی سے بیشہ گریز کیا۔ نیا دور اب اپنی اشاعت کو باقاعدہ نمیں رکھ سکا' اس کی بری وجہ ڈاکٹر جمیل جالبی کی منصی مصروفیات ہیں۔ اس سب کے باوجود سال میں ایک آدھ مرتبہ جب "نیا دور" کا نیا پرچہ آ جاتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ویرانے میں بمار آئی ہے اور پر اس کے مضامین کا تذکرہ مینوں تک ہوتا ہے۔ چنانچہ "نیا دور" ایک ایسا پرچہ ہے جو روّ عمل پیدا کرتا ہے کہ خیالات کو معمیزلگاتا ہے اور آپ کو بانداز دگر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔

"בן"-עותנו

آزادی کے بعد حمبر ۱۹۳۷ء میں الطاف پرواز نے لاہور سے ماہنامہ " سحر" جاری کیا اس

ر بے میں ان کی شریک ادارت ان کی بیلم سیم سحر تھیں ۔

" حر" مرنجال مرنج مزاج کا معتدل پرچہ تھا جو تخلیقی اصناف کی خدمت اور فروغ ادب کے جذبے سے معرض عمل میں آیا تھا کچھ عرصے کے بعد جب ترقی پند رسائل پر پابندی لگ گئی اور "حر" مالی پریٹانیوں کا شکار ہو گیا تو "سحر" کو ترقی پند ادبا نے اپنے تقرف میں لے لیا۔ یہ "سحر" کا دوسرا دور تھا اور اس میں "سحر" نے ترقی پندانہ رویے کے انتما پندانہ مضامین کو فوقیت دی اور یہ ادب اطیف اور نقوش کا بدلا ہوا روپ نظر آنے لگا لیکن کچھ عرصے کے بعد "سحر" سے ترقی پند ادبا نے تعاون ختم کر دیا اور یہ پرچہ بھی بند ہو گیا۔ مارچ ۱۹۳۸ میں "سحر" کا "بمار نمبر" اس کی ایک خاص اشاعت مارچ ۱۹۵۳ ہے۔ "سحر" کے آثار اشاعت مارچ ۱۹۵۳ ہیں نظر آتے ہیں۔

### "فانوس" - لا بور

ریاض جاوید نے پندرہ روزہ " فانوس " نومبر ۱۹۳۷ء میں لاہور سے جاری کیا ۔ ملک کی آزادی
کے اس ابتدائی دور میں " فانوس " پڑھنے والوں کی کثرت کو اپنی جانب متوجہ نہ کرا سکا چنانچہ اپریل
۱۹۳۸ء میں اس کی ادارت شیم ایم اے نے سنبھال لی ۔ انہوں نے اگست ۱۹۳۸ء میں " فانوس کا
آزادی نمبر " شائع کیا لیکن ابتداء ہی میں یہ پرچہ غیر موثر ہو گیا اور کئی ہاتھوں میں گشت کرتا رہا۔
اس کی ایک یادگار اشاعت " غالب نمبر " ہے جو فروری ۱۹۲۲ء میں چھپی ۔

#### " كائنات " **-** لا مور

ماہنامہ "کائات" کا اجرا امر تسرے ہوا تھا لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ لاہور منتقل ہو گیا اور آ دیے میں سے اشاعت پذیر ہو تا رہا 'اس کی ادارت غلام مجمد اور حامد علی حامد سر انجام دیتے رہے تھے ' "کائنات "کا بنیادی مقصد اردو ادب کی خدمت تھا اور اس میں ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کے ادبا کی تخلیقات شائع ہوتی تخیس 'نظریاتی لحاظ ہے "کائنات " نے کسی ادبی گروہ کے ساتھ وابنظی اختیار نہیں کہ اور مضامین کے انتخاب میں خالصتا ادبی اسلوب اور جمالیات کو محوظ نظر رکھا ' چانچہ "کائنات" ایک ایسا صاف ستھرا ادبی جریدہ تھا جے ادبا کے سب حلقوں میں قبول عام حاصل تھا۔

# "سبرس" (كراچى)

رسالہ "سب رس" حیور آباد و کن سے جنوری ۱۹۳۸ء میں ادارہ ادبیات اردو کے زیر اہتمام جاری ہوا تھا۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور اس کے گران اور خواجہ حمید الدین شاہد اس کی مجلس ادارت کے رکن سے 'اعلیٰ پائے کے لطیف و متین' ادبی اور تحقیقی مضامین کی اشاعت سے "سب رس" نے اردو ادب کو متاثر کیا اور بی سلسلہ دکن سے تا حال جاری ہے۔ آزادی کے بعد خواجہ حمید الدین شاہد پاکستان آگے' انہوں نے یماں کراچی میں "ایوان اردو" کی داغ تیل ڈائی اور مرکزی اردو بورڈ میں خدمات سر انجام دینے کے بعد ۱۹۷۵ء میں فارغ ہوئے تو انہوں نے صحافت سے اپنا پرانا ناجہ "سب رس" کے ذریعے قائم کرنے کا ارادہ کیا' شاہد صاحب نے "سب رس" کا پہلا پرچہ و محبر ۱۹۷۵ء میں "اقبال نمبر" کے نام سے کراچی سے شائع کیا' ان کا مقصد پڑھنے والوں کو ایک شائستہ پرچہ فراہم کرنا تھا' دو سرا مقصد زبان کی مقبولیت میں اضافہ کرنا ہے ۔ خواجہ حمید الدین شاہد علالت طبع کے باوجود "سب رس" ہر ماہ باقاعد گی سے شائع کر رہے ہیں اور اپنے مقاصد کے حصول میں پوری طرح کوشاں "سب رس" ہر ماہ باقاعد گی سے شائع کر رہے ہیں اور اپنے مقاصد کے حصول میں پوری طرح کوشاں شاہد دس دس" ہر ماہ باقاعد گی سے شائع کر رہے ہیں اور اپنے مقاصد کے حصول میں پوری طرح کوشاں ہیں۔

" سب رس " کا مزاج کلائی ہے " اس جریدے نے پاکتان میں حیدر آباد کے مصنفین کو متعارف کرانے کی خدمات سر انجام دی ہیں "صوری لحاظ ہے " سب رس " جاذب نظر نہیں " اس کی کتابت اور طباعت بھی گوارا ہوتی ہے " لیکن شاہد صاحب کم قیت پر اپنے قار کین کو پرچہ فراہم کرنا چاہتے ہیں ۔ " سب رس " نے دو جلدول میں " یا درفتگاں نمبر " ۔ " اقبال نمبر " اور " ممتاز حسن " نمبر چیش کے ہیں ۔ یہ تینوں خاص نمبراب حوالے کی کتابیں بن چکی ہیں ۔

# "چراغ راه"-كراچي

ماہنامہ "چراغ راہ" جنوری کے ۱۹۳۰ء میں جاری ہوا۔ اس کا مقصد اوب کے وسیلے سے اسلام انتقاب برپا کرنا اور معاشرتی قدرول کی تقلید تھا۔ اس کی ادارت مختلف اوقات میں تبدیل ہوتی رہی چنانچہ ابتدا میں تعیم صدیقی' غلام محمد اور جیلانی صاحب "چراغ راہ" کے مدیر تھے۔ بعد میں خورشید احمہ' مصباح الاسلام' احمد انس اور ممتاز احمد پر مشمل مجلس ادارت ترتیب دی گئی۔ اس کے لکھنے والوں میں محمد عثمان رمز' ابن فرید لالہ صحرائی' تعیم صدیقی' جیلانی بی اے' صدیق الحن گیلانی' عبداللہ خاور۔

اسعد گیانی، زگی زاکانی، فضل من الله اسراراحیر ساوری الله صحرائی، حفیظ الرحمن احسن، فروغ احمه، آسی کرنالی، طالب تجازی اور ابوالحن علی ندوی کے نام بے حد اہم ہیں۔ "چراغ راہ" نے ادب اسلامی کو فروغ دینے کی جدو جمد کی اور ایسے موضوعات پر لکھنے والوں کو دعوت دی جن سے اوب اور انسانیت کی اظلاقی قدریں آشکار ہوتی تحمیں۔ اس ضمن میں محمد عزیز کا مقالہ "اقبال اسلامی نظریہ ادب کی روشنی میں" لالہ صحرائی کا "املامی مشرق کے جدید محرکات" اسرار احمد ساوری کا "اوب اسلامی کی جمالیاتی قدریں" اے کے بروی کا "آرخ انسانی پر قرآن کے اثرات" ابولااعلی مودودی کا "علمی تحقیقات کیوں اور کس طرح" کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ "چراغ راہ" کا "موشلزم نمبر" عاماء اور "احتجاج نمبر" ساماء اور "احتجاج نمبر" ساماء اور "احتجاج نمبر" ساماء اور "احتجاج نمبر" ساماء اور "احتجاج نمبر" عالی اور کی دو خاص اشاعتیں ہیں جن کے مضامین نے بر صغیر میں طغیان بحث پیدا گیا۔ "چراغ راہ" خالص اس کی دو خاص اشاعتیں ہیں جن کے مضامین نے بر صغیر میں طغیان بحث پیدا گیا۔ "چراغ راہ" خالص اشاعتیں اس کی دو خاص اشاعتیں ہیں جن کے مضامین نے بر صغیر میں طغیان بحث پیدا گیا۔ "چراغ راہ" خالص نظریاتی اور قاری کو اسلامی اوب کی قطری تو اور تاری کو اسلامی اوب کی قطری برچہ تھا کرنے کی سعی کی۔

#### حواله جات

- ا ۔ رحمالہ " اردو "۔ اورنگ آباد۔ جنوری ۱۹۳۱ء
- ٢ اداو سايري "آروخ سحافت اردو" جلد پيم س ١١١٨
- + رسال " اردو " كرائي يواالي ١٩٣٩ الدرون مرورق
- م شاہ وین تابوں ماہتامہ "تابوں" بتوری ۱۹۴۴ء ص ۲ الادور
  - ٥- عيدالعمد صارم رسال " كيم" " آيور غير" اليور ٢٥
  - ۳ "برم تعانون" بخوري ۱۹۴۷ء "تعانون" الاور من ۱
- ے ۔ میاں بشیر احمد "برم عانوں" بنوری ۱۹۴۴ء "عانوں" ادبور س ۳ م
  - ۸ "برام عاین" فروری ۱۹۴۸ و من ۱۴
    - ٥ اينا

ا۔ مولف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اے ہمایوں کے اس دور میں افسانہ نگار کے طور پر متعارف ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ " ستاروں کے شکار میں " ( جنوری ۱۹۵۰ء ) سے کے کر " شمع سوزاں " ( فروری ۱۹۵۴ء ) تک مولف کے وی افسانے "ہمایوں" میں چھے۔

ا - "يرم ماين" جوري ١٩٥٥ء "ماين" - س

۱۲ - اینا" - انوری ۱۹۵۷ - س ۳

۱۳ نیاز فتح بوری "نگار" فروری ۱۹۲۲ء می ۵

اينا - ال

۵۱ - نیاز فتح بری "احتضارات وجوابات نیاز" جلد اول - ص ۱۰۰

۱۱ - "کار" نومبر ۱۹۸۸ء عن ۵ ( اشاعت کرر )

اينا - ال

١٨ - واكثر امير عارفي "فياد فق يورى" عن ١٦٥

19 " الله" ك نام ع ايك قلمي برچ كراچي ع شائع بو ربا تما - اس لئ نام كي تبديلي قانوني ضرورت بن كني ( انور سديد)

۔ اس اولی سیمینار میں اب نیاز فتح ہوری سالات فطبے کا اضافہ کر ویا گیا ہے۔ اس میں شرکت کے لئے پاکستان کے علاوہ بندوستان کے اہل ادب کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ واکٹر خلیق الجم ' واکٹر مسعود حسین خان ' پروفیسر رشید حسن خان' واکٹر توریر احمد علوی' واکٹر وزیر آغا' احمد ندیم قامی' سبط حسن ' واکٹر جمیل جالبی' رضی الدین صدیقی اور متعدد دوسرے نامور ادیا اس

سيمينار من فصوصي مقالے بيش كر مجلے جي-

١٦ ... بحوال السلور بولي نمبر" لا بور ١٩٣٩ء مرتب: عبدالمجيد سالك

۲۲ اینا " - ص ۷

rr عليم يوسف حسن اداريه "فيرك خيال" بولائي ١٩٣٣ء - ص ٣

٣٧ - جواله "آثير نمبر" - ص ١٢

۲۵ - شابد احد وبلوی "نقوش" "الابور نمبر" ص ۱۱۳۳

٢٦ - كليم يوسف دسن " بيش لفظ " اقبال نبر" طبع اول ١٩٣٢ء

ع- والفر تافير "فر تافير" ص ٥١٦ - مجلس ترقي اوب الدور ١٩٤٨ء

النا - ١٨

ra عواله "آريخ سحافت اردو" جلد پنجم - عن ٩٠٨

٢٠ يعت حن "آب يق" "بولي لير" ١٩٤٨

٣ - " إثني" عكيم يوسف فسن - سالنامه ١٩٩٤هـ ص ا

- ۳۲ "نيرگ خيال" مالنامه ١٩٩٤ ص ٣٤٠
- ۳۳ " تاریخ سحافت اردو" امداد صابری جلد پیجم ص ۱۹۳
- ۳۳ "اور يش كاني ميكزين" الهور فروري ١٩٣٥ ص
  - اينا ٢٥
  - ٣٦ "اوريتل كالح ميكزين "جشن صد سال نمبر ١٩٤٢ء
- ۳۷ یہ ظامی نبر ایک علمی انسائیکو پیزیا کی میٹیت رکھتا ہے ۔ اور بیٹل کالج کے اساتدہ کے علمی کام کی یہ بنیادی کتابیات مجی ہے۔
  - ٣٨- محمد عبدالله قريش "أولي ونياكي سر مرشت" "صحيف" لاجور الماري ١٩٨٢ء
    - ٣٩ "اولي ونيا" اير بل ١٩٣٢ ص ٣
  - ٥٠٠ ميرا عي ك بعض مضاعن "بسنت سائ" ك نام بي "اولى دنيا" مي شائع بوك -
    - ام "امروز" لا :ور 2 :ون ١٩٨٥
    - ٣٣ "ادبي دنيا" من لقم كا تجريه شام كا نام يوشده ركه كركرايا جامًا تقا ( انور سديد )
      - ٣٣ اس بحث من غلام بيااني اصغر أنظير صديق اور وزير آفائ حصر ليا تفا
        - مم "يزم اوب" اكتوبر ١٩٦٥ء ص ٥
        - ٥٥ عوال "امروز" لادر عادن ١٩٨٥
        - ١٣١ عوال "محف" لا تور ماري ١٩٨٣ ص ١
          - ٣ اينا " ٣ ١
          - ٣١٠ ١١٠
        - ٥٠ حمام الدين راشدي "ماتى" " شابد احد نبر" ص ٥٠
          - ۵۰ شابد احمد وبلوي اداريه "ساقى" جنوري ۱۹۳۰ء
          - اله (اكثر جميل جالي "ساقى"" "شابد احد نبر" س ١
            - ۵۲ ۱۱ شاید اولین " از شاید احد متبر ۸ مهداء
              - عد "نگاه اولین" دون ۱۹۹۷ء
        - ۵۳ شابد احمد وبلوي "خود نوشت سوائح مشابد نمبر" من ۱۵۳
          - ٥٥ "انتقافات" كمتبد اردو زبان مركودها من ١٣٠٠
          - ۱۳۵ "ماتى" بيشه ۱۲۰x ۳۰/۸ غيم مائز ير نكل را -
            - ٥٥ "اوب اطيف جويلي نمبر" ١٩٩٣ء ص ٢٨٨

- ٥٨ ميرزا اديب المتي كا ديا" ص ٢٣٩ الاور ١٩٨١ء
- ٥٥ بيدار ملك "ياران كتب" س ٢٨١ الهور ١٩٨١ء
  - ١٠ سمتي كا وإ" س ٢١١
  - الا انتقار حمين "جولي نبر" من ١٠
  - ۱۲ سالنامه "ادب لطيف" ۱۹۳۵ ص ۸
  - ١٢٠ اواريه "اوب اطيف" سالنامه ١٩٩١ء ص ٥
    - ۱۹۲ مارف عبدالتين "بولي نبر" س ۲۹۲
  - 10 "مارف عبدالتين جولي نبر" ١٩٦٢ ص ٢٩٣
    - ميرزا اويب "يراب آغاز" زواد في ۱۹۹۶ء ش ٣
  - عاد انتقار حيين الأوب اطيف" اكتوبر ١٩٦٢ء ص ٢
    - ١٨ اظر جاويد كا ذاتى ادلى جريده
- 19 ۔ انتظار حسین انظمر جاوید اور میرزا ادیب کے ادبی مزاج کے خوالے سے دیکھئے ۔
  - ۵۰ شدرات "شابكار" ايل ۱۹۳۵ س ۲
    - اع ان م راشد اينا " س م
      - عد "شاوكار" ادبور دنوري ١٩٥٥
        - الشابكار" مارق ١٩٥٠ ٢٠
  - م ع قدوس صمبائي "خود نوشت سوائع" "افكار" كرايتي- جون ١٩٧٤ ص ٢٠
- ۵۵ مولف کے ابتدائی افسائے "انکام" میں چھے تھے ۔ قدوس سمبائی سے لکھنے والوں کی حوصلہ افرائی واتی قطوط ہے بھی کرتے ا تھے۔
  - ٢٢ ١٩٤٤ : واللي ١٩٤٤ ص
  - 22 اے حمید "کیال- جائد" چرے" " "توات وقت" انادر ۲۱ ماریج ۱۹۸۹ء
    - ٨٧ آناز كار "الأكار" سلور دولجي نير ١٥٥٥ ص ٢١
      - ٥٥ انور مديد "انتافات" عن ١٥٥
    - ۸۰ محترم ادا جعفری کی خود نوشت مواتح اب چیپ رہی ہے۔
    - ٨٠ النابير الله يود حرق " محص بحي بكو كمنا ب "" " مورا " شاره أميرا
      - ٨٠ "بات پيت" از اداره وال اينا"

- ۸۳ سے ۱۳۱۸ ۲۳ ماز تھا۔ اس ساز پر سب سے پہلے بھویال سے "افکار" جاری ہوا۔ مجع عبدالقادر کے دور میں پیشتر اولی رسائل اس ساز میں اس چیج تھے۔
  - ٨٠ "بات چيت " "مورا" نبر ١١ ص ٥
  - ٨٥ اواري "مورا" څاره ١٣ ١١ ص ١٠ ٥
  - ١٦ "بات چيت" عنيف راے "مورا" شاره ١٥ ٢١
    - ٨٥ اداري- غاره ١٨٥ عي ١٠
    - ٨٨ اواريه "نيادور" تاره اول- ص ٥
  - ٨٩ اى = قبل نياد في يورى كرسال "فار" ك عام يركرايي = ايك قلى ي ي قط لك تا ٨٩
    - ٩٠ "نيا دور" شاره اول ص ٢
    - ه اداريه "نيا دور" شاره سوم و چمارم س ۵
    - عه اداريه "نيا دور" شاره بنجم ششم ص ۸

# پاکستان میں نے اوبی رسائل

# "ماه نو" (كراجي اللام آباد 'لامور)

"ماہ نو" کراچی سے ۱۹۳۸ء میں جاری ہوا۔ اس کے ادارت کے فرائض سید وقار عظیم نے سر ا نجام دیے جو حکومت ہند کی محرانی میں شائع ہونے والے جریدہ "آج کل" کے متحدہ ہندوستان کے آخری دور کے مدر تھے کین اے "آجل" کی توسیع قرار دیا مناب بسی سد صاحب نے اے ایک قومی رسالہ بنانے کے لئے اس کے ابتدائی خطوط وضع کئے اور سرکاری پرچہ ہونے کے باوجود اس کی ادلی جت آشکار کی م ۱۹۵۰ میں محمد حسن عسری نے "ماہ نو" کو مباحثوں سے فعال بتایا اور غیر ملکی زبانوں کے تراجم سے اس عالمگیر ادب سے روشناس کرانے کی طرح ڈالی' ان دونوں کا عرصه ادارت زیادہ طویل نجا۔ "ماہ نو" کا تیسرا طویل دور رفیق خاور اور ظفر قریش کی معاونت سے شروع ہوا اور اب یہ ایک ایے مقصدی پرچ کی صورت افتیار کر گیا جس میں مدیر ، مصنف اور قاری تینوں ایک مضبوط مثلّث کے ضلع تھے 'یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اوراینے اثرات باہم تقیم کر رہ تھے۔ اس طویل دور میں "ماہ نو" نے قوی سر گرمیوں کو ملحوظ نظر رکھا اور ساجی کروٹوں کو اوب کے وسلے سے پیش کرنے کی سعی کی' مسائل و معاملات پر تبادلہ خیال کی راہ ہموار کی' مقامی زبانوں میں ارتباط بدا کیا اور مخلف علاقائی ثقافتوں کو ایک دوسرے میں مدغم کرنے کی طرح ڈالی اس دور میں ماضی حال کے ساتھ جڑا ہوا نظر آیا ہے اور حال کامیانی سے مستقبل کی طرف سفر کر رہا ہے۔ ملک کی ساس فضا اگرچہ اختشار کی زو میں تھی' لیکن قومی ثقافت "اہ نو" کے صفحات میں جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ رفیق خاور اور ظفر قرایش نے "ماہ نو" کو ادب اور ثقافت کی مضبوط بنیاد فراہم کر دی تھی۔ فضل قدری ك دور ادارت مين اس حكمت عملي ير كابت قدى ے عمل كيا كيا عواى كمانيوں وك كيتوں علاقائي شہ یاروں اور مشاہیر فن و ادب کو متعارف کرانے کا رجمان اس دور میں نمایاں نظر آتا ہے۔ اس عرصے میں "ماہ نو" نے کراجی سے اسلام آباد اور پھر لاہور کی طرف سفر طے کیا۔ اسلام آباد میں "ماہ

نو" انی جزیں زمین میں اتار نہ کا۔ چنانچہ اس کی شاخیں مرجھانے لگیں۔ کچھ عرصے کے لئے اس کی اشاعت متزلزل ہو من اور اس کا وجود خطرے میں بڑ گیا، لیکن پھر اس کی ادبی اور شافتی افادیت کا احساس بدا ہو گیا تو "ماہ نو" کو لاہور منتقل کر دیا گیا۔ کشور تاہید اس کی مدیر مقرر ہو کیں اور پھر یول ہوا كه جيے "ماہ نو"كو لاہور كا يانى راس آگيا۔ اس دوران ميں كچھ عرصے كے لئے قائم نقوى صاحب نے بھی "ماہ نو" کی ادارت کے فرائض سر انجام دیئے لیکن یہ عرصنہ ادارت کثور تابید کے ادارتی خصائص میں دبا ہوا ہے۔ چنانچہ موجودہ دور کو "ماہ نو" کا "کشور نامید دور" قرار دیا جائے تو اس سمید کی وہ حق دار ہیں۔ کثور تابید نے "ماہ نو"کو ایک ایبا ماہ نامہ بنا دیا جس میں قوی علاقائی اور بین الاقوای لریں اپنا تمام جزر و مد قاری کو خطل کر دیتی ہیں' "ماہ نو" کے صفحات پر تصورات کے آئینے آپس میں حكراتے بين ليكن اس سے تناؤ پيدا نميں ہوتا' بلكہ تنوع سامنے آتا ہے اور محمنن دور ہوتی ہے' حقیقت معنی خیز انداز میں شعور کی سطح پر آتی ہے اور ادب و قلر کی عالمی ارون سے اردو ادب میں آنگ پیدا ہوتی ہے۔ کثور تاہید نے "ماہ نو" کو ایک ایا ادلی شافتی اور علمی جریدہ بنا دیا جس کا مدر اپنی موجودگی کا احساس ولا آ ہے اور قاری محسوس کر آ ہے کہ وہ تخلیقات سے صرف جمالیاتی تسکین حاصل نمیں کر رہا بلکہ اس کے خیال کی رو کو ایک مخصوص سمت کی طرف لے جانے کی سعی بھی ہو رہی ہے۔ "ماہ نو" كى يہ ست قوى يك جتى كى ست ہے، جس ميں پاكتان كے وس كروڑ عوام كے قدم آپس ميں ال جاتے ہیں اور سب آوازیں صرف ایک آواز میں مرغم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ "ماہ نو" سرکاری پرچہ نظر سیس آیا ، قوی پرچہ محسوس ہو تا ہے ۔ جو زمانے کی جزر وید کو دیکھتا ہے لیکن اپنے ادبی اور قوی نصب العین سے منحرف نہیں ہو تا۔

" ماہ نو " کی خوش قسمتی ہے بھی ہے کہ اے خوش قکر شاع 'کشادہ نظر نقاد' اور بیدار مغز ادیب مرتب کرتے رہے ' " ماہ نو " کی اوارت ان کے لئے فرض منصی کی اوائیگی بھی تھی اور اپنے ذوق کی حکیل بھی۔ انہوں نے اس عمل ہے اوبی رہنمائی کا فریضہ بھی اوا کیا چنانچہ اصناف ادب کے اعتبار ہے ماہ نو کو ہر صنف کے نمائندہ ادیوں کا تعاون حاصل ہوا اور اس کے صفحات پر متعدد نادر تخلیقات کو عوام ہے روشناس ہونے کا موقع طا۔ مثال کے طور پر افسانے کی صف میں سعادت حسن منٹو کا افسانہ "عشمیہ کمانی" عزیز احمد کا "فد نگ جتہ" غلام عباس کا "گوندنی والا تکیہ" اشفاق احمد کا "تو آ کمانی" مسعود مفتی کا "دوزخ" غلام الثقلین نقوی کا "شیرا نمبروار" احسان ملک کا "شاہکار" انور کا "پیاہ کو قطرہ" فرخدہ لودھی کا "کوئی" "ماہ نو" میں ہی چھے' بڑے افسانہ نگاروں کے ساتھ سلیم آغا قزاباش' طارق مجمود' نوشابہ نرگس' عذرا اصغ 'ظفر نیازی ' اختر امان' طارق جامی اور متعدد دو سرے افسانہ نگاروں کے کا قسانہ نگاروں کے واسانہ نگاروں کو گذشتہ چالیس سال کے عرصے میں "ماہ نو" نے اعتبار فن عطاکیا ہے۔

" او نو " نے شاعری کے افق کو بھی مختلف النوع شعرا کی تخلیقات سے متورکیا 'چنانچہ عابد علی عابد ' حفیظ جالندھری ' بادی حسین ' رئیس امروہوی ' ذوالفقار علی بخاری ' حفیظ ہوشیار پوری ' احسان دانش ' صوفی تعبیم ' یگانہ چنگیزی ' سیماب ' فراق ' جوش ' وحشت ' اثر لکھنوی جیسے اساتذہ فن کی منظومات کے ساتھ مرتفنی برلاس ' ناصر زیدی ' نذر قیصر ' افتخار عارف ' خورشید رضوی ' صابر ظفر ' اکبر حمیدی ' غلام حسین ساجد ' رشید خار ' لطیف ساحل ' مقبول عام ' منور ہاشی ' باصر سلطان کاظمی اور قمر رضا شزاد کو بھی چیش کیا گیا جن کی نمود اول آزادی کے بعد ہوئی تھی۔

" او نو " نے تقید و تحقیق کے متعدد ایسے مضامین پیش کے جن سے ادب اور زبن دونوں کو جلا ملتی رہی ۔ وطرس بخاری کا " آج کا اردو ادیب " ڈاکٹر یوسف حسین خان کا "موج تغزل" وزیر آغا کا " سمبلوم کی تحریک"۔ رشید احمد صدیق کا " پھھ حسرت کے بارے میں " مولانا صلاح الدین احمد کا " سمبلوم کی تحریک"۔ رشید احمد صدیق کا " پھھ حسرت کے بارے میں " مولانا صلاح الدین احمد کا "شعر و ادب میں اسلامی اصطلاحیں " ڈاکٹر گیان چند کا "ادب اور اخلاق" وقار عظیم کا "اندر جا کی ادبی حیثیت " انظار حسین کا" ناول میں کہانی کا عضر" ممتاز شیریں کا "نیا ادب" محمد احسن فاروتی کا " نقید علم و فن " محض چند عنوان نمونے کے طور پیش کئے جاتے ہیں۔ " ماہ نو" میں جو نئے نقاد مصروف تقید نظر آتے ہیں ان میں تجمع کاشمیری " محمد علی صدیقی " ابوالکلام قاسمی " ڈاکٹر انوار احمد " سیل احمد تقید نظر آتے ہیں ان میں تجمع کاشمیری " محمد علی صدیقی " ابوالکلام قاسمی " ڈاکٹر انوار احمد " سیل احمد خان " رضی عابدی " معادت سعید " قاضی جاوید اب اہم نام شار ہوتے ہیں۔

" او نو" نے انشائیہ " سفر نامہ ' طخر مزاح اور ڈرامہ کی اصناف میں بھی اعلیٰ پائے کی تخلیقات پیش کیں " تا ہم اس کی ایک بردی عطا علاقائی زبانوں کے ادب کی چیش کش ہے۔ " او نو" ہر سال فروری کے مینے میں اقبال پر مضامین چیش کرتا ہے " ان دو عظیم شعرا کی صد سالہ تقریبات پر " غالب نمبر" اور " اقبال نمبر" پیش کے گئے " " او نو" کے خاص نمبروں میں " سیرت نمبر" کا معیار تو بہت بلند تھا۔ قیاس غالب ہے کہ اس نمبر نے بی نفوش کو رسول نمبر مرتب کرنے کی تحریک کا معیار تو بہت بلند تھا۔ قیاس غالب ہے کہ اس نمبر نے بی نفوش کو رسول نمبر مرتب کرنے کی تحریک کی معلی دی تھی " میرانیس نمبر" اور " میرزا دبیر نمبر" کے علاوہ تھا کہ اعظم نمبر" اور " انقلاب نمبر" کو بھی قدر کی نظام نمبر" اور " انقلاب نمبر" کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ خاص نمبروں کی اس روایت کو کثور ناہید نے مزید مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے " اقبال نمبر" کے بعد چالیس سالہ نمبر شائع کیا جو " او نو" کے مضامین کے انتخاب پر مشملل انہوں نے قون لطیفہ کو شاید پاکستان کے دیگر تمام رسائل سے زیادہ انہیت دی ہے اور اس کے مدار میں تاریخی آثار کو بھی لے لیا ہے۔ چنانچہ مائن جوڈرو "کندھارا" نقاشی خطاطی " مجمد سازی " مصوری اور سے نوی اور میں موضوعاتی تاریخی آثار کو بھی لے لیا ہے۔ چنانچہ مائن جوڈرو "کندھارا" نقاشی خطاطی " میں میں موضوعاتی تاریخی آثار کو بھی لے لیا ہے۔ چنانچہ مضامین چیش کے ہیں۔ " او نو" کے حالیہ دور میں موضوعاتی تاریخی آٹار کو بھی لے لیا ہے۔ چنانچہ مائن جوڈرو "کندھارا" نقاشی خطاطی " کمید سازی میں موضوعاتی تاریخ کا ایک اور گراں قدر اضافہ ہیں۔ " او نو" کے حالیہ دور میں موضوعاتی ناسرکاری پرچہ ہے لین

### اس نے اوب اور فن کی ہمہ جت خدمات سرانجام دی ہیں اور اس کا اعتبار قائم و دائم ہے۔

### مجلس - لاہور

مقرب وہلوی کی اوارت میں ماہ نامہ " مجلس " کا طلوع لاہور سے جنوری ۱۹۴۸ء میں ہوا ۔ پچھ عرصے کے بعد اس کی اوارت رضوی خیر آبادی نے سنبھالی اور انہوں نے مجلس کو ہر خاندان کے ہر فرد کا پندیدہ رسالہ بنانے کی کوشش کی ۔ اس میں بچوں ' جوانوں' بوڑھوں اور عورتوں کی دلچپی کے مضامین چھنے گئے تو اس کی حیثیت ایک مقبول عام ڈانجسٹ پرچے کی ہو گئی اور افسانوں کی اشاعت کو فوقیت دی جانے گئی ۔ مجلس میں قاسم محمود ' اقبال منہاس ' رام لعل ' صفدر ادیب ' احسن فاروتی ' افرق نادوتی ' اشرف صبوحی ' غلام الثقلین نقوی کے افسانے چھنے رہے ہیں ۔ اس لحاظ سے " مجلس " کی غالب جت اوب ہی قرار دی جا سکتی ہے۔

# ودہم لوگ"۔ سرگورها

" ہم لوگ " کے نام سے ۱۹۳۸ء میں ایک ادبی ماہنامہ سرگودھا سے شاعر شباب الطاف مشدی نے جاری کیا ۔ اس کا بنیادی مقصد علم و ادب کی خدمت اور عوام کے ادبی ذوق کی سرائی تھا 'الطاف مشدی نے " ہم لوگ " کے لئے جگر مراد آبادی ' سیماب اکبر آبادی ' پروفیسر خلوت ' کرشن چندر ' عادل رشید ' عبدالحمید عدم اور متعدد دو سرے نامور ادبا کا تعاون حاصل کر لیا تھا ۔ اس کے مندر جات کی نوعیت ملغوبہ شم کی تھی ' الطاف مشمدی کے اپنے کلام کو نمایاں طور پرچش کیا جا آتھا ۔ پروفیسر رازی اور وزیر آغا کے درمیان شاعری میں ابہام کے مسئلہ پر ایک بحث اس کے اہم مندر جات کا حصہ ہے ۔ اس پرچ کی ادارت میں کچھ عرصے کے لئے اصغر مشمدی نے ہاتھ بٹایا ' لیکن ۱۹۵۰ء کے بعد سے پرچہ دم توڑ گیا ۔ الطاف مشمدی نے ہاتھ بٹایا ' لیکن ۱۹۵۰ء کے بعد سے پرچہ دم توڑ گیا ۔ الطاف مشمدی نے پہلے اسے ہفت روزہ اخبار کی صورت دی اور پچر بند کر دیا " ہم پرچہ دم توڑ گیا ۔ الطاف مشمدی نے پہلے اسے ہفت روزہ اخبار کی صورت دی اور پچر بند کر دیا " ہم پرچہ دم توڑ گیا ۔ الطاف مشمدی نے پہلے اسے ہفت روزہ اخبار کی صورت دی اور پورے پرصفیر میں بڑھا جا آتھا اور پورے پرصفیر میں برط عا جا آتھا ۔

شورش کاشیری کاہفت روزہ رسالہ " جنان " جنوری ۱۹۳۸ء میں جاری ہوا۔ چنان کا اساس موضوع سیاست ہے لیکن اس نے اوب کو ساج کے ایک متوثر وسلے کے طور پر قبول کیا اور چنان میں بھیشہ اوب کی عملی قوت کو استعمال کرنے کی کاوش کی۔ شورش کاشمیری شدید روّ عمل کے اویب تھے، ساح لدھیانوی ہے قربت اور دوسی کے باوجود وہ ترتی پند تحریک اور اشتراکی نقطہ نظر کے شدید مخالف ساح لدھیانوی کے بعد انہوں نے ترقی پند مصنفین ہے چئان کے صفحات پر ہی مجاولہ کیا۔ شورش کاشمیری نے "جنان" کو خالص اوب پارے کاشمیری نے "جنان" کو خالص اوب پرچہ بھی شار نہیں کیا لیکن اس کے صفحات پر خالص اوب پارے بھیشے شائع ہوتے رہے۔ ہر سال ابریل میں "اقبال نمبر" کی اشاعت اس کی ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ شورش نے خود بھی گار اقبال کی تغییم و تجیر کے لئے متعدد مضامین لکھے اور ان میں ہے بیشتر "چئان" کی نوعیت تو خاصی نزاعی نظر آتی ہے۔ چود ہری مجمد حسین کا مقالہ "اقبال کا مخاطب عجم ہی کیوں تھا؟" کی نوعیت تو خاصی نزاعی نظر آتی ہے۔ چود ہری مجمد حسین کا مقالہ "اقبال کا مخاطب عجم ہی کیوں تھا؟" کی دور" محمد حسین قرشی کی اشوال سے نہ کروں ساتی فرنگ سے میں" آفاب اجمد کا "اقبال اور اسلام"۔ اور شورش کاشمیری کا مقالہ "کاام اقبال کے مطالعہ کی وقتیں" یہاں ہولے کے طور پر پیش کے جاتے ہیں۔ والے کے طور پر پیش کے جاتے ہیں۔ حوالے کے طور پر پیش کے جاتے ہیں۔

فیض کی نظم "لاہورکی یاد میں" ساحر لدھیانوی کی "پرچھائیاں" چٹان ہی میں شائع ہوئی تھیں۔
دوسرے ادبی مضامین میں سے تعیم صدیق کا "زندگی ادب نظریہ اور اسلام"۔ ظہور الحن ڈار کا "اے
لالہ صحرائی" عذرا مسعود کا مضمون "عبدالعزیز خالد" شیخ نصدق حسین کا "بیگات اودھ" کا حوالہ کافی
ہے۔ شورش کے اشعار ارتجال ہر ہفتے شائع ہوتے تھے۔ ان کی آپ بیتی "دود چراغ محفل" کی اشاعت
ہیں "چٹان" میں ہوئی۔

شورش کی وفات کے بعد اب "چٹان" کو ان کے صاحبزادے مسعود شورش مرتب کرتے ہیں۔
اس کے ساسی مزاج کے ساتھ اس کا ادبی مزاج بھی اسی جلال و جمال کے ساتھ "چٹان" میں موجودہ ہو کھی شورش کے زمانے میں مرتب ہوا تھا۔ "چٹان" کی مجموعی ادبی خدمات ہے حد قابل فخر ہیں اس تیز اور طرار مجلے نے فی البدلیہ گوئی اور ارتجال نگاری کے علاوہ آپ جتی اور خاکہ نگاری کی صنف کو پروان چڑھایا ہے۔

اردو کے بے مثال ادبی جریدہ " نقوش " نے اپنی زندگی کا آغاز مارچ ۱۹۳۸ء میں کیا۔ (۲) نقوش کے بانی محمد طفیل نے لکھا ہے کہ:

"پہلے اسکی پرورش کے فرائض میرے بڑے بھائی احمد ندیم قاسمی اور چھوٹی بمن ہاجرہ مسرور کے سپرد ہوئے "(٣)

نقوش کے پہلے شارے کی پیشانی پر رقم تھا ۔۔۔ "زندگی آمیز اور زندگی آموز اوب کا ترجمان"

اس دور میں ترقی پند تحریک اپنی فعالیت کو باانداز دگر ظاہر کر رہی تھی اور مدیران " نقوش " اس تحریک کے سرگرم ارکان تھے ' چنانچہ ابتدا میں " نقوش " نے بھی ترقی پند تحریک کی علمبرداری کے فرائض سر انجام دیے اور اس میں اوبی مواد کے ساتھ نیم ساتی مواد بھی چیش کیا گیا ۔ اس کی روش جارحانہ ہو گئی اور ادب کے خاموش اور عبادت گزار عمل سے ہٹ کر " نقوش " کے " طلوع " میں اس فتم کے بیانات ظاہر ہونے گئے ۔

"ہم ملک کے تمام کارخانوں' زمینوں' اداروں' حتیٰ کی پیران عظام کے آستانوں کو بھی قوی ملکت بنانا چاہتے ہیں " (٣) "نقوش " کے "جشن آزادی نمبر" میں آزادی اور ترقی پندی دونوں کا رشہ ازلی اور ابدی قرار دیا گیا اور لکھا گیا کہ: " ترقی پند اس آزادی ہے اب تک غیر مطمئن ہیں بلکہ اے محکوی سے بھی پست درجہ دے رہ ہیں "۔ ان عزائم اور وسوسوں کے جلو میں "نقوش " کے صفحات کو انجمن ترقی پند مصنفین کی مضبوط تغیر کے لئے وقف کر دیا گیا' چنانچہ "نقوش" اپنا ابتدائی دور میں ادبی مجلہ ہونے کے باوجود پارٹی آرگن زیادہ نظر آ آ ہے اور اسے سای سرگرمیوں کی پاداش میں چھ ماہ کی جری پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ (۵)

"نقوش" کا پیلا دور (مارچ ۱۹۳۸ء تا اپریل ۱۹۵۰ء) صرف دس ابتدائی شارول پر مشمل ہے۔
اس دور بین جو مضافین شائع ہوئے ان بین سید احشام حسین کا "ادیب حب الوطنی اور وفاداری" اخر انصاری کا "یہاں ڈالر اگتے ہیں" ظمیر بابر کا "یا خدا اور اس کا دیباچہ" ڈاکٹر عبادت بریلوی کا "اردو اوب کی ترقی پند تحریک" چند اہم مضافین ہیں اور "نقوش" کے مزاج کی نشان دی کرتے ہیں اس دور بین اوب کی ترقی پند تحریک" چند اہم مضافین ہیں اور "نقوش" کے مزاج کی نشان دی کرتے ہیں اس دور بین اوب کے سالانہ جائزے کی طرف توجہ بھی دی گئی چنانچہ "جش آزادی تمبر" میں "اردو نشو" اردو فلم" کے موضوع پر خائرہ بھی شامل اشاعت "اردو فلم" کے موضوع پر جائزہ اور "اردو کا مستقبل کیا ہے؟" کے موضوع پر خائرہ بھی شامل اشاعت ہے۔ "نقوش" کا پہلا دور خاصہ ہنگامہ خیز تھا۔ اس نے موجوں کی طرح معاشرے کو اپنی زد میں لینے کی کوشش کی یہ نئی تقبیر کا خواب دکھا آ ہے لیکن جو تقبیر عمل میں آ چکی ہے "نقوش" اس کی تخریب کے کوشش کی یہ نئی تقبیر کا خواب دکھا آ ہے لیکن جو تقبیر عمل میں آ چکی ہے "نقوش" اس کی تخریب کے کوشش کی یہ نئی تقبیر کا خواب دکھا آ ہے لیکن جو تقبیر عمل میں آ چکی ہے "نقوش" اس کی تخریب کے کوشش کی یہ نئی تقبیر کا خواب دکھا آ ہے لیکن جو تقبیر عمل میں آ چکی ہے "نقوش" اس کی تخریب کے کوشش کی یہ نئی تقبیر کا خواب دکھا آ ہے لیکن جو تقبیر عمل میں آ چکی ہے "نقوش" اس کی تخریب کے کوشش کی یہ نئی تقبیر کا خواب دکھا آ ہے لیکن جو تقبیر عمل میں آ چکی ہے "نقوش" اس کی تخریب کے

در بے ہے۔ چنانچہ گیارہویں شارے پر "نقوش" کی حکمت عملی میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت محسوس کر لی گئی اور "نقوش" کی عنان اوارت سید و قار عظیم کو سونچی گئی۔ "نقوش" کا دوسرا دور بھی مختصر ہے اور یہ شارہ اا سے ۱۸ تک (مگی ۵۰ء تا مارچ ۱۹۵۱ء) پھیلا ہوا ہے۔ سید و قار عظیم نے "نقوش" کا رابطہ زندگی کے ساتھ قائم رکھا کین سیاست کی گرم بازاری کو قبول نہ کیا۔ ادبی مجلّہ اور سیاسی پھلٹ میں ایک واضح حد امتیاز قائم کی اور "نقوش" کا نیا نقطتہ نظر بوں واضح کیا۔

"اوب کے سرچشے زندگی ہی سے پھوٹے ہیں زندگی سے بے تعلق ہو کر اوب بے معنی ہے، لکین اوب کو زندگی کی مصوری اور ترجمانی کرتے وقت روایتی اور فنی لطافتوں سے بے نیاز نہیں ہوتا چاہیے ... "نقوش" ماضی کے نقوش کا امین اور حال کے نقاضوں کا پاسبان ہے۔"

وقار عظیم صاحب نے اس مخفرے دور میں "نقوش" کی کایا پلے دی اب اس میں ایسے ادیوں کو جگہ دی گئی جو جمالیاتی قدروں کی پاسبانی کرتے تھے اور اوب کی روایتوں کے امین تھے۔ ان کے عمد ادارت میں جو مقالات چھے ان میں سے نیاز فتح پوری کا "اندلس میں آثار طمیہ" نصیر الدین باشی کا "قدیم اردو کی رزمیہ مثنویاں" ممتاز شیری کا "اردو کا بہترین رپور آڑ" عابد علی عابد کا "فورٹ ولیم کالج کے چند ناول نگار" مولانا صلاح الدین احمد کا "اردو ناول" صوفی تجمع کا "اردو شاعری کی طرف پش کالج کے چند ناول نگار" مولانا صلاح الدین احمد کا "اردو ناول" صوفی تجمع کا "اردو شاعری کی طرف پش قدی" ہیں ۱۹۵۱ء میں ایک "ناولٹ" نمبر بھی پش کیا جس میں انظار حسین کا ناولٹ "اللہ کے نام پش قدی" جس میں انظار حسین کا ناولٹ "اللہ کے نام پش سرال" اور پش میں منو کا "جمال برف گرتی ہے" اشفاق احمد کا "مہمان بہار" شوکت تھانوی کا "سرال" اور سعادت حسن منٹو کا "کناری" شائع ہوئے۔

" نقوش " کا تیمرا اور طویل ترین دور شارہ ۱۹ سے شروع ہوا اور یہ اپریل ۱۹۵۱ء سے سمبر ۱۹۸۷ء کے سمبر ۱۹۸۷ء کے کا انہوں ایک کی کی انہوں کے مدیر تھے ' (۵) انہوں کے لکھاہے کہ

"جب " نقوش " تعکنے اور ٹول ٹال کرنے نگا تو اس کی پرورش میرے سپرد ہوئی ... بیاری سیت اس وقت اس کی عمرا رُحائی برس ہوگی ۔ یہ بست بری ذمہ داری تھی ' میری راتوں کی نیند اچٹ گئی ' میں سوچنا تھا اتنا خوبصورت اور ہونمار بچہ ۔۔ اگر میری گرانی میں بنپ نہ سکا تو کتنی جگ ہنائی ہوگی ' میں تو لاجوں مرتا رہا ۔ میرے مالی حالات زیادہ استھے نہ تھے ۔ گر میں چاہتا تھا اے ولایت تک بھیجوں ' حوصلے استے ۔۔۔ وسائل محدود " (۸)

" نقوش " آگرچہ اپنے پالنے میں ہی جوان ہو گیا تھا لیکن وہ " نقوش " جس نے آئدہ چند برسوں میں بے مثال اور بے نظیر حیثیت اختیار کی ' در حقیقت ۱۹۵۱ ء میں اپنے حقیقی ادبی پالنمار کی آغوش عافیت میں آیا اور پھر اس کے ارتقا کا گراف مسلسل بلند ہو آگیا ' صوری اور معنوی خوبیاں برحتی چلی گئیں 'کامیابیاں " نقوش "کی گرد راہ بن گئیں اور ادبی طقوں میں اس کی عظمت اور احرّام برحتی چلی گئیں 'کامیابیاں " نقوش " میں نہیں چھپتا اس کا برحتا گیا ۔ ایک محقق کا یہ قول ضرب المثل بن گیا کہ " جو ادیب " نقوش " میں نہیں چھپتا اس کا ادیب ہونا محکوک ہے ۔ " اس دور کے بیشتر ادبی پرچوں کو شکایت تھی کہ انہیں اچھے مضامین وستیاب نہیں ہیں اور نہ انہیں پرچ کے خریداروں کا تعاون حاصل ہے۔ لیکن " نقوش " نے اپنے صفحات سے اس قتم کی شکایت بھی نہیں ابھاری اور حقیقت یہ ہے کہ " نقوش " میں قاری ' مصنف اور مدیر نے ایک مضبوط اور ہم رشتہ مثلث تھکیل دی تھی اور اسکے اسخکام میں روز افروں اضافہ ہو تا چلا گیا۔ اس کامیابی میں مجمد طفیل کے اس انکسار اور بجز کا حصہ زیادہ ہے جس کا اظہار انہوں نے " نقوش " کی ادارت سنبھالتے وقت کیا اور جس سے نقوش این دور اول میں مجروم تھا۔ مجمد طفیل نے کہا:

"جھ میں علیت اور قابلیت کا فقدان سمی لیکن میں پاکتان و ہند کے برے ادیبوں اور شاعروں کے ظلوص اور ان کے بحربور تعاون پر اعتاد رکھتے ہوئے ' یہ برے بول لکھ رہا ہوں کہ انشاء اللہ نقوش کے ادبی معیار کو بھی کوئی ضعف نہیں پنچ گا... لمبے چوڑے دعوے کرنا میرے بس کی بات نہیں رہی ۔ 'نقوش " کی باگ ڈور بھشہ انسانی ہاتھوں میں رہی ہے۔ پھر جیتے جی فرشتہ بننے کو دل بھی تو نہیں جاہتا "(۹)

پوری کار مسعود و اکثر محمد باقر سید معین الرحل استعود رضوی ادیب کیم بوسف حسن واکثر کوئی چند تاریک ۔۔ اس سے بیہ تصور جڑ کرنے لگا کہ "نقوش" خواص کا پرچہ ہے اس کا مزاج تحقیق ہے اور اس میں صرف ایسے ثقد ادبا کے اوب پارے ہی جگہ پا کتے ہیں جنہیں اوب میں درجہ استناد حاصل ہو چکا ہے اور جن کی شرت سے "نقوش" اپنی عظمت کا چراغ روش کر رہا ہے ، محمد طفیل نے اس آواز کو بگوش ہوش سالیکن نقوش کی اس مروع روش کو قائم رکھا کہ متند اوبا کے ساتھ ایسے نئے ادیوں کے تعارف کا سلمہ بھی قائم تھا جن کی تخلیقات نقوش کے معیار اوب پر پوری اترتی تحیی اور جن کی اشاعت سے اوب کی روشن میں ایک نئی کرن کا اضافہ ہوتا تھا، چنانچہ ۱۹۵۲ء کے "افسانہ اور جن کی اشاعت سے اور جن کی اشاخہ ہوتا تھا، چنانچہ ۱۹۵۲ء کے "افسانہ منہر" میں "نقوش" کے اداریہ "طلوع" میں جن نئے لکھنے والوں کا تعارف بطور خاص کرایا گیا ان میں ضمیر الدین احمد ابوا تحمیب خلیل احمد اور ابن الحن شامل ہیں۔

"نقوش" پر نظر ذالیں تو فراد زیدی عذرا معدد اخر جمال مادق حسین جیانی بانو بشری رحلی بانو بشری اختیال بانو بشری رحلی بانو بشری بانو بشری بانو بشری بانو قدسیه رحلی بانو بشری بانو بشری بانو بشری بانو بشری بانو به بین فراتی بانان سعید عمیر الدین احمد احمد فراز جمیل ملک احمد صدیقی صدیقی جاوید باجد صدیقی بخسین فراتی بلمان سعید عمیر الدین احمد احمد فراز جمیل ملک احمد ظفر بجید شابد افضل حسین اظهر باقر رضوی خار عزیز باراج کومل رضی ترفدی نوید انجم امر سکی شاعر ندیم بشیر بدر چند ایس بان بین جو جمیس چند پرچول کی درق گردانی سے بی مل جاتے ہیں ان میں ساعر ندیم بشیر بدر چند ایس بام بین جو جمیس چند پرچول کی درق گردانی سے بی مل جاتے ہیں ان میں کسی سے بیشتر ادباء اب اردو ادب کے روشن ستارے بن کی جی بین لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نمیں کہ تاج سے تم و بیش تمیں برس قبل "نقوش" نے ان کی انگلی کیون تھی اور محمد طفیل نے اضیں اردو

اردو ادب میں سالنامے اور خاص نمبر چھانے کی روایت " نیرنگ خیال " منسوب ہوتی ہے "اس روایت کو اپنے اپنے مخصوص انداز میں " ہمایوں " " " گار " " ساتی " " عالمگیر " " ادبی دنیا " " " ادبی اطیف " " افکار " اور " سورا " نے ۱۹۲۷ء ہے قبل تابندہ رکھنے کی سعی کی لیکن اس باب میں آزادی کے بعد جو خصوصی اور باعث افتار حیثیت نقوش نے حاصل کی اس کا اعتراف پوری اردو دنیا میں کیا جا چکا ہے ۔ مجمد طفیل کے عمد ادارت میں " نقوش " نے ادبی رسالے کی مابانہ حیثیت کم و بیش ختم کر دی اور اے ایک ایس کتاب کا ہم پلہ بنا دیا جو وقفوں وقفوں ہے بڑھی جاتی تھی اور پحر ڈرائنگ روم کی کئی نوبھورت الماری میں جاکر محفوظ کر لی جاتی تھی تا کہ معمانوں میں بھی مطالعے کا ذوق پیدا کر سخو کر نوبی سے " خریدنا اور اے گھر میں مطالعے کا ذوق پیدا کر سخے " انہیں پڑھنے کی ترغیب مل سے " چنانچہ " نقوش " کا خریدنا اور اے گھر میں محفوظ رکھنا اس دور کا فیشن بن گیا ۔ نے لوگوں نے اپنی علمی اور ادبی شان کے اظمار کے طور پر بھی قبول کیا ۔

" نقوش " کی اس المیازی مجلسی حیثیت سے قطع نظرواقعہ یہ ہے کہ محمد طفیل ایک خاص نمبر شائع کرنے کے بعد جب نئے نمبر کا پلان بناتے تو سوچتے کہ:

"جو كام دوسرے كر كتے ہول اسے ادارہ نفوش كيول كرے؟ وہ كيول نہ كى نئى مهم پر نكلے، كيول نہ وہ محنت ديدہ كاكوئى اور امتحان لے"(۱۰)

چنانچہ " نقوش " کے متعدد خاص نمبر در اصل محمد طفیل کی محنت دیدہ کے نئے نئے امتحان ہیں ا ان کی تفصیل کھے یوں ہے کہ انہوں نے متعدد سالنامے اور افسانہ نمبر چھایے کے بعد 1900ء میں "غزل نمبر" شائع كيا" دو "شخصيات نمبر" اور تين "خطوط نمبر" نكالے" ايك يانج ساله اور ايك دس ساله نمبر نكالا ايك خاص نمبريس "نقوش" كا ادب عاليه جمع كيا ايك صحيم لابور نمبر و جلدول ميس "آپ جى نمبر" "تين غالب نمبر" تين "مير تقي مير نمبر" دو جلدول مين ادبي "معرك نمبر" "طنز و مزاح نمبر" " پطرس نمبر" "شوکت تحانوی نمبر" "منٹو نمبر" "میر انیس نمبر" دو "اقبال نمبر" اور سب ہے اہم اور سب سے وقع اور رفع الثان تیرہ جلدول میں "رسول نمبر" شائع کئے اور خولی کی بات یہ ب كہ ہر خاص نمبرائ موضوع ير ايك فيتي دستاويز ہے جس كے مطالع اور حوالے كے بغير كوئي ادبي کام وصنک سے مکمل قرار نمیں دیا جا سکتا۔ ان نمبروں کی ترتیب و تدوین میں محمد طفیل نے نو دریافت قدیم نوادر کو بھی اہمیت دی اور اس کے ساتھ متعدد نے موضوعات پر بھی کام کرایا۔ یہاں ان نادر مضامین کا حوالہ دینا ممکن سیس جو پہلی دفعہ "فقوش" میں شائع ہوئے اور اب جن سے استفادہ عام کیا جا رہا ہے۔ چند ایک عنوانات کا حوالہ کافی ہے "شاعری میں عظمت گناہ" از ڈاکٹر اعجاز حسین "وقت کا ادب اور زندگی کے ساتھ رشتہ" از بوسف جمال انصاری "مزے دار شاعری" از حس عسری "غالب کی آوارہ خرامی" از وزیرِ آغا' "آتش کی غزل گوئی" از ذاکٹر وحید قریشی' "فسانہ عجائب کے کردار" از نیر معور رضوی "خدیج مستور کی مخصیت اور فن کے کرشے" از احمد ندیم قامی "خالص شاعری" از اثر لكصنوى اسلامي ادب كيول شيس؟" از احس فاروتي "لاجور كالمهلسي" از احمد شجاع "غالب كالمقدمة «پینشن» از خواجه احمد فاروقی "اردو داستان کا فنی تجزیه" از سهیل بخاری ""اسلامی اوب" از شوکت سبز داری "اردو ادب میں جذبات کا عضر" از محمد عشس الدین صدیقی--- "نقوش" کی ایک اور منفرد عطا اس كے ذاكرے اور مباحث بن اس كى ابتدا "اردو افسانے ميں روايت اور تجربے" سے بوئى جس میں وقار عظیم' سعادت حسن منثو' باجرہ مسرور' انتظار حسین اور شوکت تھانوی نے حصہ لیا اور اس کے بعد شاعری اور تنقید پر بھی جاندار نداکرے شائع کئے۔

" نقوش " کی ایک اور منفرد خوبی بیہ ہے کہ اس نے اپنے مدیر کی اوبی تربیت میں بھی گراں قدر حصد لیا ۔ محمد طفیل نے " نقوش " کی ادارت سنبھالی تو وہ ایک خوش نظر اور خوش ذوق قاری تھے لین ان کے پاس کوئی اٹاف تحریر نہیں تھا ' " نقوش " نے سب سے پہلے انہیں بطور اداریہ نگار متعارف کرایا ' کچھ عرصے کے بعد " نقوش " نے مدیر طفیل کے اندر خاکہ نگار طفیل کو دریافت کر لیا اور اب وہ اردو ادب کی شاید واحد مخصیت ہیں جنہوں نے خاکہ نگاری سے پہلی اور آخری محبت کی اور سب سے زیادہ خاکوں کی کتابیں آلیف کیس ' جمیل احمد رضوی نے ان کی اعداد شاری کر کے ان کی تعداد ۲۹ بتائی ہے ' ان جس سے ۱۳ خاکے " نقوش " میں شائع ہوئے ۔ خاکہ نگاری اور اداریہ نگاری میں میں شرکع ہوئے ۔ خاکہ نگاری اور اداریہ نگاری میں میں محمد طفیل کا اپنا منفرد اسلوب ہے اور اس کی سب سے قیمتی داد مولوی عبدالحق نے دی تھی اورایک خط میں انہیں مجمد نقوش کمہ کر مخاطب کیا تھا ۔ سید وقار عظیم نے لکھا ہے کہ :

"اب مجھے محمد طفیل اور محمد نقوش میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، ہم دونوں کے ممنون احسان ہیں، اگلی تسلیس بھی اس بار احسان کو محسوس کریں گی اور سے دونوں نقش جو باہم ایک دوسرے کا عکس بن گئے ہیں بھشہ قائم رہیں گے "(۱۱)

محمد طفیل نے بابائے اردو کا دیا ہوا خطاب نہ صرف قبول کر لیا بلکہ وہ محمد نقوش کے نام سے ایک علیحدہ اداریہ بھی لکھنے گئے 'محمد طفیل ۵ جولائی ۱۹۸۱ء کو اچانک حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے ۔ ان کی زندگی میں آخری شارہ " نقوش " ۱۳۳ جون ۱۹۸۹ء میں شائع ہوا تھا 'شارہ ۱۳۳ ان کی وفات کے بعد جاوید طفیل نے شائع کیا لیکن اس کی تر تیب و تدوین کا کام محمد طفیل خود انجام دے گئے تھے ' " نقوش " شارہ نمبر ۱۳۳ کے ساتھ سمبر ۱۹۸۹ میں " نقوش " کا سب سے روشن اور طویل ترین دور ختم ہو گیا۔

وسمبر ۱۹۸۱ء سے " نقوش " کا چوتھا دور جاوید طفیل کے ادارت میں شروع ہوا ان کی ادارت میں اس است کہ دو طفیل ہے اس کے دو طفیل نمبر " اور دو طفیم شارے منظر عام پر آ چکے میں اب تک دو طفیم کا منظر عام پر آ جکے بین اس کی اس کے اس میں کا تشخیص محمد طفیل کی زندگی میں ہوچکا تھا ' چنانچہ " نقوش " رسالہ " عصمت " اور " شاعر " کے بعد دو سرا قابل ذکر ادبی پرچہ ہے جس کی ترتیب و تدوین اور اشاعت کا افتخار دو سری نسل کو خفل ہو گیا ہے ۔ جاوید طفیل نے مضامین اور تخلیقات کی قرابی ' ان کے استخابات اور ان کی اشاعت میں بری خوش ذوقی اور خوش نظری کا شوت دیا ہے ' اب توقع کی جا سکتی ہے 'کہ " نقوش " کا مقام افتخار نہ صرف قائم رہ گا بلکہ اے فروغ و ارتفا بھی حاصل ہو گا۔

لاہور سے حکومت پنجاب نے اپنی سر گرمیوں کی تشییر اور نمائش کے لئے ۲ مئی کو ہفت روزہ " استقلال " جاری کیا ۔ ۳۷ صفحات کا بیر رسالہ آفسٹ پر چھپتا تھا اور اس میں دو رنگی اور سہ رنگی تصویریں بھی شامل ہوتی تھیں ۔

"استقلال" کے ابتدائی پرچوں میں شیر مجہ اختر ' متاز مفتی ' قیوم نظر ' عارف عبدالتین ' طفیل احمد خان ' احمد ندیم قامی ' قتیل شفائی ' سعادت حسن منٹو ' حسن عسکری ' باجرہ مسرور کے مضامین اور نظموں اور غزلوں کو نمایاں جگہ دی گئی ۔ " استقلال " سرکاری پرچہ تھا اور ادیبوں کو تخلیقات کا معقول معاوضہ پیش کرتا تھا ۔ اس لئے بیشتر برے برے ادیب اس کی طرف کشاں کشاں کھنچ چلے آئے ۔ لیکن دلچیپ بات یہ ہے کہ اس طلقے کے رسالہ " سوریا " نے " استقلال " کی اقتصادیات لور حکومت کے رفیع پر کڑی تنقید کی اور اس قتم کے رسالے کی اشاعت کو نوزائیدہ مملکت میں اسراف قرار دیا ۔ کچھ عرصے کے بعد " استقلال " اپنا معیار پر قرار نہ رکھ سکا ' اس کی ادبی پالیسی پر سرکاری ضرور تیں اور حکمتیں غالب آنے گئیں ' چنانچہ پہلے اے پندرہ روزہ کر دیا گیا اور ادارت کے مراکس کے عبدالعمد کے سرد کے اور بعد میں بند کر دیا گیا ۔

#### ک- لین اس کا سرکاری برچه بونای اس کی کمزوری ابت موا-

#### "جاويد" - لابور

ماہنامہ "جاوید" لاہور گوارہ ادب لاہور کا ترجمان تھا۔ اس کے ادارتی فرائض ظمیرکاشمیری کشور یاسین نصیرانور اور اے حمید کے سرو تھے۔ ۱۹۳۸ء میں ترقی پند تحریک کے ادبا سیاست ادب اور معاشرت پر طغیانی انداز میں یلغار کر رہے تھے 'ماہ نامہ "جاوید" کے مرتین نے بھی ترقی پند نظریات کے انتہا پندانہ رویے کو قبول کیا اور اس قر و نظر کے مضامین کو فوقیت دی۔ کچھ عرصے کے بعد ادارے میں عارف عبدالتین بھی شریک ہوگئے۔ "جاوید" کا چوتھا شارہ اس کا خاص نمبرتھا اور اس میں ادارے میں منو کا افسانہ "محندا گوشت" شائع ہوا جو سرکاری احتساب کی زد میں آگیا اور پچہ ضبط کر لیا گیا۔ اس کے بعد "جاوید" کے چند شارے چھے لیکن اس کا دم خم خم ہوچکا تھا۔

### " فاران " - كراجي

" فاران " مولانا ماہر القادری کے ادبی ' ذہبی اور سیاسی تصورات کا نتیب تھا ' اس کا اجرا کراچی ہے اپریل ۱۹۲۸ء میں عمل میں آیا اور ۱۹۷۷ء میں ماہرالقادری صاحب کی وفات تک باقاعدگی ہے چیتا رہا ۔ مئی ۱۹۷۷ء سے "فاران " کی ادارت مسرور حسین نے سنبھالی ۔ ان دنوں " فاران " کی ادارت محمد اسلیل مینائی کرتے ہیں ۔

کی ادارت محمد اسلیل مینائی کرتے ہیں ۔

" فاران " تحریک اسلامی کی فکری جت کو اوب کے وسلے سے فروغ وسنے کا وائی تھا 'اس کے لکھنے والوں کا حلقہ بھی علیدہ تھا اور اس کا وائرہ قار کمین بھی عام اوبی پرچوں سے مختلف تھا۔ حلقہ تحریر میں مولانا عبدالقدوس باشی ' اسعد گلانی ' طالب باشی ' اقبال احمد صدیقی ' فروغ احمد ' وارث سربندی ' مولانا مجمد اسحلی ندوی اور حبیب احمد صدیقی جیسے ادبا شامل تھے لیکن " فاران " کا بیشتر حصہ ماہرالقادری خود لکھتے تھے " فاران " کا اواریہ " نقش اول " ساجی اور سیاسی موضوعات کے لیے وقف تھا۔ " ہاری نظر میں " کے تحت کتابون پر تبصرہ کیا جاتا تھا اور اس میں ماہرالقادری مصنفین کی زبان کی کمزوریوں کو نشان زد کیا کرتے تھے " یادرفتگاں " میں مرحوم ادیبوں کو ماہرالقادری اپنے ذاتی روابط کی کمزوریوں کو نشان زد کیا کرتے تھے " یادرفتگاں " میں مرحوم ادیبوں کو ماہرالقادری اپنے ذاتی روابط کے دریافت کرتے اور ان کی خوبیوں کے ساتھ بعض اوقات ان کی ظامیوں کو منتشف کرنے سے بھی گریز نہ کرتے ۔ اس فتم کے تعزیت ناموں میں علامہ رشید ترابی ' صوفی تعبیم ' نواب صدیق علی خان '

افتار احمد بلخی ' ابرا حنی گنوری ' اے ڈی اظهر ' سلام مجھلی شری ' بنزاد لکھنوی ' حرت بدایونی ' شفقت کاظمی کو انہوں نے اپنی یادول سے بازیافت کیا ہے اور ان میں ایبا مواد موجود ہے جو کسی اور مافذ سے دریافت نہیں ہو سکتا۔

"فاران" کا شاعری کا مزاج کلاسی تھا ازاد نظم کو "فاران" میں واضلے کی اجازت نمیں کھی نزل میں بھی قدیم رنگ خن کو اہمیت دی جاتی تھی اور ایک ہی صفح پر اوپر پنچ متعدد غربیں شائع ہوتی تھیں۔ "فاران" کے تنقیدی جھے میں موضوعات اقبال کو زیادہ اہمیت ملتی۔ دو سرے مضامین میں بھی اخلاقی زاویہ پیش نظر رکھا جا آتھا۔ طالب ہاشمی صاحب کے مضامین میں مشاہیر اسلام کے تاریخی حالات کو ان کے محان اعلیٰ کی روشنی میں پیش کیا جا آتھا۔ "فاران" رنگ و روغن سے بے نیاز "سادگی مثال تھا مولانا باہرالقادری کی وفات کے بعد بھی اس کے مزاج کو قائم رکھا گیا۔ "فاران" اب بھی ایک مخصوص طبقے کا پندیدہ رسالہ ہے اور ندہب کے ساتھ ادب کی خدمت بھی کر رہا ہے۔ معمول کی اشاعت سے قطع نظر "فاران" کا باہرالقادری نمبراس کی ایک یادگار اشاعت ہے۔

# " قوى زبان "كراجي

آزادی کے بعد انجمن ترتی اردو اپنی ہندوستانی شاخ سے کٹ کر پاکستان میں آئی تو کیم جون ۱۹۳۸ء کو اس نے اپنا نیا صحیفہ " قومی زبان " کے نام سے ہفت روزہ کی صورت میں جاری کیا ۔ اس کا مقصد قومی زبان کو ساری قوم کی آواز بنانا تھا ' چنانچہ ہفت روزہ کی حیثیت میں اسے ایک ادبی صحیفہ کے بجائے اخباری نوعیت کے فرائض سرانجام دینے پڑے ۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا سائز تو قائم رکھا گیا کین اشاعت پندرہ روزہ کر دی گئی ' کیم جوالئی کو پندرہ روزہ " قومی زبان " مروجہ رسالہ سائز پر چھپنے لگا اور ضخامت ۳۰ سے ۳۰ صفحات ہو گئی ' اب اس میں ادبی مضامین کے لیے جگہ تکالی جانے گئی ' چنانچہ اور ضخامت ۳۰ سے ۳۰ صفحات ہو گئی ' اب اس میں ادبی مضامین کے لیے جگہ تکالی جانے گئی ' چنانچہ کیم جوالئی کے پرچ میں انور خواجہ کے مضمون " تعلیمی کمیشن اور اردو " من موہن تلخ کا مقالہ " اردو اوب کی تھکیل نو " سید جعفر طاہر کا مقالہ " حالی جادوبیاں " کے علاوہ شیرافضل جعفری اور نظیر محسن کی غوان اوب کی تھکیل نو " سید جعفر طاہر کا مقالہ " حالی جادوبیاں " کے علاوہ شیرافضل جعفری اور نظیر محسن کی غوان اوب کی تھکیل نو " سید جعفر طاہر کا مقالہ " حالی جادوبیاں " کے علاوہ شیرافضل جعفری اور نظیر محسن کی غوان اور خبروں کے لیے گردو پیش کا عنوان اور خبروں کے لیے گردو پیش کا عنوان اور خبروں کے لیے گردو پیش کا عنوان قائم کیا گیا ۔

بابائے اردو مولوی عبدالحق ٢٦ اگست ١٩٩١ء كووفات پا گئے تو " قومی زبان "كی ادارتی تشكیل نو مولئ " ١٩٦٠ء بيل " قومی زبان "كی دو پندره روزه اشاعتوں كو يكجا كر كے مابانہ پرچ كی صورت دے دی گئی - اس كے مدير اعلیٰ جميل الدين عالی مقرر ہوئے اور ادارت كے فرائض مشفق خواجہ كو

تفویض کے گئے 'اس دور میں " قوی زبان "کی اخباری حیثیت کو بر قرار رکھتے ہوئے 'اس کی ادبی افادیت کو زیادہ اہمیت دی گئی 'مضامین کی نوعیت تعارفی بھی مختی اور تحقیقی بھی 'لین تخلیق اصناف ادب کو " قوی زبان " کے وائرہ عمل سے خارج رکھا گیا ۔ ایک نیا عنوان " نے خزانے " قائم کیا گیا ۔ اس میں رسائل کے مطبوعہ مضامین کا اشاریہ چیش کیا جاتا تھا ۔ گئج ہائے گراں مایہ کے تحت افسر صدیقی امروہوی انجمن کے نادر مخطوطات کی وضاحت چیش کرتے ہے " ہمارے معاصرین " کے تحت معاصر رسائل میں سے اہم مضامین کا انتخاب مرتب کیا جاتا تھا ۔ پرچے کی کتابت و طباعت پر بھی توجہ دی گئی رسائل میں سے اہم مضامین کا انتخاب مرتب کیا جاتا تھا ۔ پرچے کی کتابت و طباعت پر بھی توجہ دی گئی اور مواد کو اس طرح چیش کیا گیا کہ " قوی زبان " کا مطالعہ عام لوگوں کے لیے بھی دلچیں کا باعث بنے لگا۔ مشفق خواجہ کے دور ادارت میں "قوی زبان " کا مطالعہ عام لوگوں کے لیے بھی دلچیں کا باعث بنے خرول کے نظام کو مضبوط بنایا اور کتب خانہ انجمن کے مخطوطات پر حواثی اور وضاحتی سلطے کو وسیع ترکیا گیا۔ خواجہ صاحب نے "بابائے اردو نمبر" شائع کرنے کی روایت قائم کی' موادنا صلاح الدین احمہ اور گیا۔ خواجہ صاحب نے "بابائے اردو نمبر" شائع کرنے کی روایت قائم کی' موادنا صلاح الدین احمہ اور سمعود ہر گوشے مخصوص کے اور انگریزی اصطلاحات کے تراجم کا سلمہ جاری کیا۔

۱۹۷۳ میں مشفق خواجہ نے اپنی دوسری اولی مصروفیات کی وجہ سے المجمن سے سکدوش ہونے کی اجازت لے لی۔ اب ان کی جگہ " قومی زبان " کے مدیر شبیر علی کاظمی مقرر ہوئے۔ کاظمی صاحب نے ان روشن روایات کو قائم رکھا جن کی بنیاد مشفق خواجہ نے ڈالی تھی۔ انہوں نے بابائے اردو ' اقبال اور غالب کی برسیوں پر " قومی زبان " میں خصوصی جصے چھاہنے کا اجتمام کیا اور تخلیقی مضامین کو اجمیت دی ' ان کے عمدادارت میں نے خزانوں کا تعارف ابوسلمان شاہ جمان بوری نے مرتب کیا۔ دسمبر ۲۵ میں " قومی زبان " کا " قائداعظم نمبر " کاظمی صاحب کا ایک نمایاں کارنامہ ہے۔ دسمبر ۲۵ میں " قومی زبان " کا " قائداعظم نمبر " کاظمی صاحب کا ایک نمایاں کارنامہ ہے۔

قدرت اللہ شہاب کی وفات کے بعد نورالحن جعفری صاحب کو صدر الجمن ترقی اردو کے منصب پر فائز کیا گیا تو انہوں نے " قوی زبان " کی صوری اور معنوی حالت تبدیل کرنے پر بھی خصوص توجہ دی ' اس کے مزاج میں جو نمایاں تبدیلیاں آئیں ان بیں ایک تو تغیدی مضامین کی شہولیت تھی ' دو سرے بیرونی ممالک اور علاقائی زبانوں کے تراجم کو بھی اہمیت دی جانے گئی ' بچوں کے لیے سائنسی مضامین کی جگہ نکائی " ان معنی خیز تبدیلیوں پر عمل ہو رہا تھا کہ " قوی زبان " کے مدیر شبیر علی کاظمی انتقال کر گئے ' محترمہ ادا جعفری ان کی زندگی بیں ہی ادارت بیں شریک ہو چکی تھیں ' ان کی معاونت انتقال کر گئے ' محترمہ ادا جعفری ان کی زندگی بیں ہی ادارت بیں شریک ہو چکی تھیں ' ان کی معاونت کے لیے پہلے علی حیدر ملک کو اور پچر ادبیت سیل کو شریک ادارہ کیا گیا ۔ " قوی زبان" کا نیا دور اب اشیں اصحاب کی ادارت میں فروغ عام حاصل کر رہا ہے۔ علاقائی ادب کے تحت افسانوں کے تراجم ' غیر کئی نظموں اور مضامین کی اشاعت کا اہتمام ہو رہا ہے۔ گزشتہ دو سالوں کے دوران شخصیات پر گوشے غیر کمکی نظموں اور مضامین کی اشاعت کا اہتمام ہو رہا ہے۔ گزشتہ دو سالوں کے دوران شخصیات پر گوشے بیش کرنے کا ربحان بھی "قومی زبان" نے اپنا لیا ہے' چنانچہ ابوالفضل صدیقی' اشرف صبوتی' موانا

صلاح الدین احمد پر گوشے چھپ چکے ہیں۔ قدرت اللہ شاب پر ایک خاص نمبر پیش کیا گیا ہے۔ قوی زبان اب تحقیق یا تخقیدی رسالہ نہیں رہا بلکہ اے ایک مستقل نوعیت کے ادبی رسالے کی حیثیت مل گئی ہے اور یہ مزید ترقیوں کی طرف قدم برها رہا ہے۔ ادیب سیل اے بامعیٰ قابل مطالعہ معلواتی ادبی پرچہ بتانے میں دن رات کوشاں ہیں اور کامیابیاں حاصل کررہے ہیں۔

#### " قنديل "لامور

جولائی ۱۹۳۸ء میں ہفت روزہ "قدیل" لاہور سے روزنامہ "نوائے وقت" کے اضافی ضمیے کے طور پر جاری کیا گیا۔ اس کے اٹریئر انچارج مظرانصاری تھے، ۱۳ دیمبر ۱۹۳۸ء کو اس کی ادارت شرمجہ اخر اور احمد بشیرنے سنبھال لی اور بیس سے اس کا ادبی روپ تکھرنا شروع ہوا۔ اس پرچ میں اخفاق احمد کا افسانہ "رات بیت رہی ہے" افضل صدیقی کی نظم "مال روڈ" عبدالماجد دریا آبادی کی "تجی باتیں" الجم رومانی امین حزیں رضی ترزی اور انجازاکرم کی غربیں "قدیل" کی ادبی جت ہی کو آشکار کرتی ہیں۔ شفیع منصور نے اردو کے لیے لاطینی رسم الخط کا مسئلہ ابھارا "آپ کی بات" میں طقہ ارباب ذوق کے ہفتہ وار جلے کی کارروائی ورج کی جاتی۔ اس ابتدا نے "قدیل" کے مزاج کو صحت مند بنانے اور صحافت کو ادب کے ساتھ آمیز کرنے میں بڑی مدد دی اس کے بعد "قدیل" کے ادارے میں خانوی نوعیت کی تبدیلیاں عمل میں آتی رہیں" اس کے ادارے میں پچھ عرصے کے لیئے قدوس صہبائی، نوعیت کی تبدیلیاں عمل میں آتی رہیں" اس کے ادارے میں پچھ عرصے کے لیئے قدوس صہبائی، نوعیت کی تبدیلیاں عمل میں آتی رہیں" اس کے ادارے میں پچھ عرصے کے لیئے قدوس صہبائی، نوعیت کی تبدیلیاں عمل میں آتی رہیں" اس کے ادارے میں پچھ عرصے کے لیئے قدوس صہبائی، نوعیت کی تبدیلیاں عمل میں آتی رہیں" اس کے ادارے میں پچھ عرصے کے لیئے قدوس صہبائی، طویل اور معنوی طور پر قدیل کی مزاج ساز ہے۔

" قدیل " نے ادب کو عوام الناس تک پہنچانے اور ان کے ذوق کی تربیت میں بنیاوی نوعیت کی خدمت سرانجام دی ہے۔ اس پہنچ میں ادب کی سرگرمیوں کا رپور آ اُڑ " ویکھتا چلا گیا " ۔ شیر مجمد اخر لکھتے تھے اور اکٹر ایبا آ اُٹر پیدا کرتے کہ پڑھنے والوں کو حلقہ ارباب ذوق اور دو سری ادبی مجالس میں شریک ہونے کا مزا آ آ ۔ " قدیل " نے زیادہ گرے موضوعات کے بجائے ادب کے جلکے کچلکے موضوعات کو انہیت دی ۔ آئم اے بڑے ادبیوں کا تعاون حاصل تھا چتانچہ اس میں ہمہ اقسام کے مضامین شائع ہوتے اور ان پر رد عمل بھی مختلف نو عیتوں کا ہو آ۔ ایک پر پے کے اداہیے میں مدیر محترم مضامین شائع ہوتے اور ان پر رد عمل بھی مختلف نو عیتوں کا ہو آ۔ ایک پر پے کے اداہیے میں مدیر محترم نے لکھا کہ " ہر رسالے کی کامیابی کا ثبوت ہے کہ اے بہت ے لوگ تاپند کریں اور بہت ے لوگ پند کریں ۔ آگر کوئی تحریر بعض لوگوں کو چو نکانہ دے اور ان کے منجمد ذہنوں کو پکھلانا شروع نہ کردے تو وہ تحریر بی کیا " (۱۳))

" قدیل " نے متعدد مرتبہ ایسی تحریب پیش کیں جو ذہن کے جود کو توڑ دیتی تھیں اور پڑھنے والے اظہار خیال پر مائل ہوجاتے تھے ۔ " رسم الخط کی بحث " " " عورت کا مسئلہ " احمہ بشیر کا کالم "آپ کی بات" "مصوری کی تفکیل نو" وغیرہ مضامین نے خاصی گری گفتار پیدا کی۔ "قدیل" نے تخلیقی اصناف میں سے شاعری پر زیادہ توجہ دی عدم ' فرخ امرتسری ' ظمیرکا شمیرکا شمیرکا عارف عبدالمتین ' تفییراحمہ زار ' طفیل احمہ خان ' لطیف انور ' ناصرکا ظمی ' امین حزیں ' آغا صادق ' لطفی صدیقی ' اثر صهبائی ' فسیراحمہ زار ' طفیل احمہ خان ' لطیف انور ' ناصرکا ظمی ' امین حزیں ' آغا صادق ' لطفی صدیقی ' اثر صهبائی ' حفیظ جالندھری ' الطاف پرواز کے نام ابتدائی دور میں نظر آئے اور پھر یہ سلمہ ہر دور میں نظر آئے اور پھر یہ سلمہ ہر دور میں نظر آئے بیلیا چلاگیا۔

" قدیل " میں اقبالیات کو ایک اہم موضوع کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ چنانچہ ہر سال اپریل میں اقبال کے یوم وفات پر ایک پرچ میں ان پر چند صفحات ضرور مخصوص کے جاتے اور ان کے شایان شان خراج حسین پیش کیا جاتا ۔ وقار انبالوی کی نظم " یوم اقبال پر روح اقبال ۔ جوانان پنجاب سے " شخ عبدالقادر کا یاو نامہ " علامہ اقبال سے میری آخری ملاقات " ظمور الحن ؤار کا طنزیہ " اقبال کی تربت پر " " قدیل " میں ہی شائع ہوئے تھے ۔ " قدیل " نے ادبیات عالیہ کے تعارف کا ایک مفید سلمہ بھی شروع کیا 'جس کے تحت عرش صدیق نے " لارؤجم " ملک عزیز حیدر نے طامس مور کی " یونوبیا " انعام الحق نے " ؤیوؤکاپر فیلڈ " مرزا ادبیب نے " او ڈاپی " کا ترجمہ و تخفیص پیش کی ۔ مولانا عبد الحجید سالک کی خودنوشت سوائح بھی " قدیل " ہی میں قبط وار شائع ہوئی تھی ۔

متذکرہ بالا اجمال کو چیش نظر رکھیں تو " قدیل " کی ادبی خدمات مابانہ ادبی پرچوں ہے کم نظر نمیں آتیں " قدیل " صحت مند صحافت کا ترجمان اور ادب کی مثبت قدروں کو فروغ دینے میں کوشاں تھا ۔ " پھول اور پھر " میں قار کمین کو سلیقے ہے اختلاف ابھارنے کی تربیت دی جاتی تھی " حدیث خلوتیاں " میں زندگی کے اسرار وروں پروہ کو آشکار کیا جاتا تھا لیکن اس ہے بھی کسی کی کروار شکنی کا داویہ پیرا نہیں ہوا ۔ " قدیل " نے ادیوں کے احرام کو قائم رکھا ' اچھا اور متنوع اوب چیش کیا اور متعدد نئے لکھنے والوں کو ادب کی کہکشاں میں ایک روشن ستارہ بننے کی تربیت دی ۔

۱۹۱۸ء میں قدیل پر اضحلال طاری ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ۱۹۷۰ء کے وسط میں اطلاع وی گئی ۔ ۱۹۲۸ء کے وسط میں اطلاع وی گئی کہ " قدیل " ایک نے دور کا آغاز کر رہا ہے چنانچہ ۱۱ جولائی ۱۹۵۰ء کا پرچہ نے روپ رنگ میں شائع ہوا۔ لین اب ادب پس منظر میں چلا گیا تھا اور فلمی طرز کی مصورانہ سحافت " قدیل " پر غالب آگئی تھی ' اس لحاظ ہے اس کا یہ نیا دور فیر مرکز ادبی دور ہے جو زیادہ طول نہ تھینچ سکا۔

#### " سنگ ميل "پيثاور

لاہور سے " سورا " کے انداز پیفکش نے اولی سحافت میں نئی صوری تبدیلیاں بداکی تھیں ۔ اگت ۱۹۳۸ء میں پٹاور سے دومای جریدہ "سنگ میل" جاری ہوا تو اس کی ترتیب و آرائش بھی "سورا" کے خطوط پر بی کی گئی' اس نئے برجے کے بدر فارغ بخاری' رضا بدانی' خاطرغزنوی اور قتیل شفائی تھے اور اس میں خالصتا" ترقی بیند رجھانات کو پیش کرنے کی کاوش کی گئی تھی' اس دوران میں "نقوش" نے باجرہ سرور کی اعانت حاصل کی تو "سک میل" نے خدیجہ مستور کو شریک ادارت کر لیا۔ لیکن یہ تعلق زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ کچھ عرصے کے بعد خاطر غزنوی بھی "سٹک میل" کو خیر باد كه گئے۔ يه دور ترقی يند تحريك كے ليے اس كے ساى رجحانات كى وجد سے خاصه كزا تھا' پنجاب کی طرح صوبہ سرحد میں بھی ترقی پیند ادباکی ساسی مجلسی اور تحریری سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی تھی' چنانچہ اس کی زو میں "سنگ میل" اور اس کے مدیران بھی آئے۔ خدیجہ مستور' خاطر غزنوی اور قتیل شفائی کی علیحدگی میں متذکرہ بالا احتساب کا عمل دخل بھی نظر آیا ہے۔ "سنگ میل" کے انتظامی اور ادارتی امور پر فارغ بخاری اور رضا ہدانی کی گرفت مضبوط تھی اس لیے اختساب کی زو میں بھی وى آئے تھے۔ اب "سنك ميل" ابني اشاعت كى باقاعد كى اور معيار كا توازن برقرار نه ركھ كا اور كھ عرصے کے بعد مطلع اوب سے غائب ہو گیا۔ "سنگ میل" کا س سے برا کارنامہ "مرحد نمبر" سے جو 1900ء میں شائع ہوا' اے صوبہ سرحد میں اردو کی تاریخ شار کرنا جاہے۔ جس میں شعرا کے تذکرے کی خصوصات بھی موجود ہں۔ بعد میں "سنگ میل" سرحد نمبر کتابی صورت میں بھی شائع کیا گیا اور ب حد مقبول ہوا۔ محمد عارف قریش نے لکھا ہے کہ وکتابی سائز پر چھنے والا یہ دو ماہی رسالہ ظاہری شب ٹاپ سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ معنوی حسن کا بھی مظمر تھا"(۱۳) فسادات کے موضوع پر خدیجہ مستور کا افسانہ "مینوں لے چلے بابلا وے" سنگ میل میں ہی شائع ہوا تھا۔

۱۹۷۳ میں شروع ہوا ۔ (۱۳) کین اب اس کی نوعیت ایک تیکنیکی پریچ کی تھی ' اس کی پیشکش کا انداز میں شروع ہوا ۔ (۱۳) کین اب اس کی نوعیت ایک تیکنیکی پریچ کی تھی ' اس کی پیشکش کا انداز خوبصورت تھا ' مضامین میں تنوع اور معنویت تھی ۔ لیکن اے قبول عام حاصل نہ ہو سکا اور چند اشاعتوں کے بعد تی بند کر دیا گیا ۔ " سنگ میل "کو بیشتر ترقی پند ادبا فیض احمد فیض ' احمد ندیم قامی ' فاطر غرنوی ' عتیق احمد ' رفیق چوہدری کا تعاون حاصل تھا اور اس نے انٹر نیشتل فوک لور کی روایت کو صرف اشتراکی ممالک تک محدود رکھنے کی کوشش کی ' جس پر ادبی حلقوں میں رد عمل کا اظمار بھی کیا صرف اشتراکی ممالک تک محدود رکھنے کی کوشش کی ' جس پر ادبی حلقوں میں رد عمل کا اظمار بھی کیا گیا۔ مارچ ۱۹۷۳ء میں "سنگ میل" نے ایک دقیع " زبان و اوب نمبر" چیش کیا جس میں نیشتل کونسل

آف دی آرٹس اسلام آباد کے ایک قومی سیمینار کے مقالات کو خصوصی اہمیت دی گئی ' یہ نمبر اپنے مضامین کے تنوع اور افقاد بحث کی وجہ سے خاصا مقبول ہوا ۔ ابن انشا کا مقالہ " زبان ادب اور کلچر" وزیر آغا کا " ادب اور سیاست " سجاد باقر رضوی کا " پروپیگنڈا اور ادب " عطاشاد کا " اردو کا بلوچی زبان سے تعلق " اور عتیق احمد کا مقالہ " ادب اور آریخ " اس کے چند اہم مقالات تھے ۔ " سنگ زبان سے تعلق " اور عتیق احمد کا مقالہ " ادب اور آریخ " اس کے چند اہم مقالات تھے ۔ " سنگ میل " فارغ بخاری کی ادبی ادارت کا ایک بے حد خوبصورت نقش ہے ۔ اس پر پچ نے صوبہ سرحد اور پشاور کو ادبی جریدہ نگاری میں ایک مقام امتیاز عطاکیا ہے ۔

# " پرچم "لائل پور

شاکر عودی کا ادبی ماہنامہ " پرچم " لا کل پور ( موجودہ فیصل آباد ) سے ۱۹۳۸ء میں جاری ہوا۔ اس پرچے کو منظور احمد - خلیق قریش ' آغاصادق ' محشر رسول گری ' ما ہرالقادری ' افضل حسین علوی۔ اعجاز احمد ناصر۔ فیض جمنجھانوی کا تعاون حاصل تھا " پرچم " ادب کے کلایکی انداز کا نقیب تھا ۔ اس لیے پرانی اقدار کے قار کمن میں پند کیا جا آتھا۔ " پرچم " نے زمانے کا ساتھ نہ دے سکا لیکن اس کی اشاعت طویل عرصے تک جاری رہی ۔

#### " اردو ادب "- لامور

"اردو ادب " لاہور سے سعادت حسن منٹو اور محمد حسن عکری کی ادارت میں جاری ہوا تو شائع ہونے سے پہلے ہی ایک متازعہ پرچہ بن گیا۔ " عذر گناہ " میں لکھا گیا ہے کہ " اس رسالے ک دم سے اردو میں ایک نئی صنف ادب " کھلے خط " کا اضافہ ہوا۔ لوگ طرح طرح سے کھلے ... پرچے کا جو حصد لاہور میں چھپ چکا تھا اسے پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ " خدا خدا کر کے عدالت میں مقدمہ چلا اور چالیس روپیہ جرمانہ بحرنے کے بعد ہمیں پنتہ چلا کہ ہم نے لاہور سے اجازت لئے بغیر برچہ " شائع " کر دیا تھا "۔ (۱۵)

" اردو اوب " میں منٹو اور عشری کا ادارتی اشراک ہی ایک دلچیپ واقعہ تھا۔ تا ہم جب پرچہ چھپ کر آیا تو واقعی یہ ایک چیزے دیگر تھا۔ مضامین میں موضوعات کا تنوع ' نظموں اور غراوں میں تخلیقی ان ۔ افسانوں میں نیا پن ' تبصروں میں چوٹیلا انداز ' اردو ادب کتابی سائز میں چھاپا گیا تھا اور اس میں بھی انوکھا پن موجود تھا۔ چنانچہ اردو ادب چھپتے ہی ادبی دنیا کا ایک معرکہ آرا واقعہ بن گیا۔

منو کی طنازی اس کے قلم قلوں سے واضح محمی ' ذاکثر سعید اللہ نے " ہم جنسیت پر ایک اجمالی نظر " محمد حسن عسکری نے " ہمارا ادبی شعور اور مسلمان " آفتاب احمد نے " شاعری میں کفر " اور دوست محمد طاہر نے " ہیر سیال وارث شاہ کا ایک ترقی پند کردار " کے موضوعات پر خیال انگیز مقالات لکھے شحص سے عزیز احمد کا افسانہ " تصور شیخ " غلام عباس کا " اس کی بیوی "کرتار سکھ کا " کالو " اور اشفاق احمد کا افسانہ " سک ول " اس پر چے میں چھے شے ' اور بیر سب اول درجے کی تخلیقات تحمیں ۔

مضامین نظم و نٹر کے لحاظ سے اردو ادب کا دو سرا پرچہ بھی ہے حد ہنگامہ خیز تھا " ممتاز مفتی کا افسانہ "گوبر کے ڈھر" ابو سعید قریش کا " مسزؤین " اشفاق احمہ کا " بابا " سعادت حسن منٹو کا " خال بو تلمیں خالی ڈیے " اس پرچے میں شائع ہوئے ۔ مترجمہ منظومات اس میں ایک نیا اضافہ تھا ۔ شان الحق حقی کا ترجمہ " انطونی قلو چطرہ " اور مجمد ہادی حسین کا " آسان صیاد " اس ضمن میں بطور مثال چیش میں ۔ مجمد حسن عسری کا مقالہ " فن برائے فن " راشد کی نظم " ایران میں اجنبی " بوسف ظفر کی جیں ۔ مجمد حسن عسری کا مقالہ " فن برائے فن " راشد کی نظم " ایران میں اجنبی " بوسف ظفر کی سخوط میں ۔ اس پرچ پر جو رد عمل ظاہر ہوا اس کا کچھ عکس خطوط وصدانی میں چیش کر دیا گیا اور یہ خاصہ چونکا دینے والا تھا۔

"اردو ادب " نے آزادی اظہار آزادی فن اور آزادی ادب کا ایک نیا انداز پیدا کیا تھا۔
منٹو اور عسکری نے ادبیب کے لئے جن آزادیوں کا نقاضا کیا تھا اس پرچ میں ان کا نقش نظر آتا تھا۔
لیکن اس کے خلاف رد عمل بھی سب نے زیادہ ادبیوں کے طبقے ہوا۔ چنانچہ دو شاندار پرچ
چھاپنے کے بعد " اردو ادب " بند کر دیا گیا۔ ای نام سے کئی سال کے بعد ایک پرچہ بشیر سیفی نے
راولپنڈی سے جاری کیا لیکن اب اس کی اشاعت بھی معطل ہے۔

#### " مخزن " - لا مور

" مخون " جس کی بنیاد اس صدی کی ابتدا میں شیخ عبدالقادر نے رکھی تھی ' آزادی کے بعد جنوری ۱۹۲۹ء میں ایک دفعہ کیر منظر عام پر آیا ۔ اب شیخ عبدالقادر اس کے مدیر اعزازی تھے اور "مایوں" کے سابق مدیر مولانا عامد علی خان نے منصب ادارت سنبھالا تھا " مخزن " کی حیات نو کا خیال جناب حمید نظامی کے ذبن میں پیدا ہوا تھا ' جو نئے وطن میں روزانہ صحافت کے ساتھ ساتھ ادب کو بھی مؤثر رجمان ساز قوت کے طور پر آزمانے اور صحت مند اقدار کو فروغ دینے کے آرزو مند تھے ' نیا مؤثر رجمان ساز قوت کے طور پر آزمانے اور صحت مند اقدار کو فروغ دینے کے آرزو مند تھے ' نیا مؤثر رجمان سازہ نوائے وقت کے زیر اجتمام منصۂ شہود پر آیا۔ شیخ عبدالقادر نے اس دور کے آغاز پر فرمایا

" مخون " كے نام ہے اس رنگ كے ايك خے رسالے كا مخون كى ابتدا ہے تقريباً نصف صدى بعد جارى ہونا ' اس كا مركے ہى المينا ' اس تحريك ميں جو احباب شامل ہيں ان ميں دو خاص طور پر قابل ذكر ہيں ' ايك جناب حميد نظاى مدير " نوائے وقت " اور دوسرے جناب حامد على خان ... ان ك ہاتھ ميں اس نے بودے كے سرمبز اور بار آور ہونے كى وثوق ہے اميد كى جا كتى ہے " (١١) " مخون " كے اجرا كا ايك فورى فاكرہ به ہوا كہ بہت سے پرانے بادہ كش جو محفل اوب سے فائب ہيے ' ايك وفعہ پھر" مخون " كى طرف كھنچ چلے آئے ' چنانچ " مخون " كى ابتدائى پرچوں ميں مميں فليفہ عبدا كليم ' بغرت كيفى ' غلام بحيك نيرنگ ' محمد اسلميل پانى چى ' اثر صهبائى ' جوش ملميائى ' ميں فليفہ عبدا كليم ' بغرت ملميائى ' عنوش ملميائى ' ميں اسطو جاتى ' وال الدين اكبر اور مرا محبوب بيك جيے اوبا كے نام نماياں نظر آتے ہيں اور" مخون " كى نشاۃ فاينہ كا رشتہ ' اس كے دور اول و دوئم ہے خسلک ہو جاتى ہم ماياں نظر آتے ہيں اور" مخون " كى نشاۃ فاينہ كا رشتہ ' اس كے دور الئوزن " كے تحت اوبى رسائل كے فتخب مضامين اور اس عنوان كے تحت انتخاب مخون چيش كرنے كا الخازن " كے تحت اوبى رسائل كے فتخب مضامين اور اس عنوان كے تحت انتخاب مخون چيش كرنے كا المائن اور سے بہوں كا اور " ايم بيش كيا جاتا تھا كہ ثقہ پر ھنے والے متاثر سلسلہ شروع كيا گيا ۔ "منشو رات" ساجى مسائل كے تبصوں كا اور " ايم بيش كيا جاتا تھا كہ ثقہ پر ھنے والے متاثر سلسلہ ہوتے۔

"مخون" نے اس دور میں نے لکھنے والوں کی ایک خاصی بری جماعت کی تربیت کی اس دور میں ہمیں "مخون" کے صفحات پر انور جاال ' غلام رسول تنویر' ریاض الرحلٰن' مسعود اشعر' امین الرحلٰن' مسعود اشعر' امین الرحلٰن' مسعود اشعر' امین الرحلٰن' مسعود اشعر' عاد میں ہمیں الدین صدیقی' ارشد مسعود' صادقین' جاوید صدیقی' سعید احمد رفیق' جیل جالی' تمکین کاظمی' اور بشر ساجد کے نام بے حد نمایاں نظر آتے ہیں' جو اس دور میں قلم سے اپنا نیا رشتہ استوار کر رہے تھے۔ "مخون" نے نئے اوب کا ساتھ دینے کی کوشش کی' قدیم اوب کے نوادرات کو نئی آبانی عطا کی' یک آبائی والی ورئ عام میں گری دلچی کی' ڈاکٹر محمد احمد خان ' فیاض محمود۔ ڈاکٹر آبی ڈرامہ اور مختصر افسانہ کی اشاعت میں گری عابد' اور شیر محمد اخر کی نگارشات کو نئی نسل کی تهذیبی اور اوبی تربیت کے لئے بیش کیا۔ لیکن "مخون" اقتصادی لحاظ سے خود کشیل نہ بن سکا اور صرف دو اور اوبی تربیت کے لئے بیش کیا۔ لیکن "مخون" اوب میں اظمار کے تمذیبی ناویوں سال کے بعد اس کا سلمتہ اشاعت منقطع کر دیا گیا۔ (۱۵) "مخون" اوب میں اظمار کے تمذیبی ناویوں کا ترجمان تھا' اس کے صفحات پر بھٹ آئی تخلیقات کو جگہ ملتی تھی جو جمالیاتی اور اخلاقی اقدار کو روشن کرنے میں معاونت کرتی تھیں اور انسانی ذبن کو نئے آغاق سے متعارف کراتی تھیں' "مخون" کا دور میں اشاعت محدود تھا لیکن اس کی ادبی خدمات کا اعتراف ضروری ہے۔

## "گل خندان" - لاهور

ماہنامہ "گل خنداں " کے مدیر منظور احمد تھے ' انہوں نے یہ رسالہ اکتوبر ۱۹۲۹ میں لاہور ہے جاری کیا ۔ اس کا مقصد ادب و ساج کی اصلاح تھا ۔ "گل خنداں " نے یہ مقصد طنز و مزاح اور تنقید سے حاصل کرنے کی کوشش کی ۔ "گل خنداں" کے لکھنے والوں میں تعیم صدیقی ' منصور قیصر ' فدائے ادب تو نسوی شفیع عقیل کے نام نمایاں ہیں اس پر پے نے نئے لکھنے والوں کے لیے پہلی سیوھی کا کام زیادہ سر انجام ویا ہے اس کا دور اشاعت ۱۹۲۳ء تک پھیلا ہوا ہے ۔ اس سے ظاہر ہو آ ہے کہ "گل خنداں " کو عام قاری کا تعاون حاصل تھا ۔ گل خنداں کا " ۱۸۵۷ نمبر" اس کی ایک یادگار اشاعت خنداں " کو عام قاری کا تعاون حاصل تھا ۔ گل خنداں کا " ۱۸۵۷ نمبر" اس کی ایک یادگار اشاعت ہے۔ پیام شاجمان پوری ' ناصر زیدی ' امین ہاشمی نے اس کی ادارت کے فرائض سر انجام دیئے ۔

## "سوغات" - كراجي

محمود ایاز کا رسالہ " سوغات " بنگلور سے جاری ہوا تھا اور اس نے " نیا دور" کی طرح شائع ہوتے ہی اپنا ایک مستقل ادبی مقام بنا لیا تھا ' اس کا " جدید نظم نمبر " اب اس عمد کا ایک نمائندہ شارہ اور حوالے کی کتاب شار ہوتا ہے ۔ چھٹے خاص سہ ماہی شارے سے " سوغات " ہندوستان اور پاکستان دونوں ممالک میں شائع ہونے لگا ۔ پاکستان میں" سوغات" کے مدیر غلام محمد تھے ' لیکن اس پر محمود ایاز کے افکار و تصورات کی چھاپ پختہ نظر آتی ہے ۔

" سوعات" جدیدیت کا ترجمان تھا 'اے خیال کو نئی نئی ہینتوں میں چیش کرنے اور قکر کے نے گوشے تلاش کرنے میں ولچیں تھی ۔ چنانچہ ۱۲ ۔ ۱۹۹۱ء میں جدیدیت کی روشنی پھیلانے والے ادبی جرائد میں" سوعات" کو نمایاں ترین ابمیت حاصل ہے 'اس پرچے نے مغرب کی ادبی تحریکوں کو اردو میں رواج دینے کی کوشش کی اور متعدد انقلاب آفریس مضامین شائع کئے ۔ اس ضمن میں ممتاز شیریں کا مقالہ " منفی ناول کی مثال " ریاض احمہ کا " جدید اردو اظم کا ارتقا " ۔ ممتاز حسین کا " شاعر - صافع یا خالق " مجمد حسین عکری کا "ایک دیباچہ" خلیل الرحل اعظمی کا "اس پہ مچلے ہیں کہ بم ورد جگر خالق " مجمد حسین عکری کا "ایک دیباچہ" خلیل الرحل اعظمی کا "اس پہ مچلے ہیں کہ بم ورد جگر دیکھیں گے" رفیق خاور کا "امطاعہ راشد" خاص طور پر قابل ذکر ہیں "سوعات" میں ممتاز شیریں کا افسانہ "کفارہ" ضمیر الدین احمہ کا "پہلی موت" راجندر شکھہ بیدی کا خاکہ " میں؟" اور گور کچی عگھہ کا افسانہ "اندھے کی لا بھی" کو بھی معرکہ آرا تصور کیا گیا۔

"سوعات" کی ایک اہم عطا لظم جدید کا فروغ و تعارف ہے۔ اس کا شاعری کا حصد نثر کے جصے

پر سبقت حاصل کر جاتا تھا۔ اس کے ایک شارے میں محمد علوی' اسد محمد خان' ساتی فاروقی کی متعدد نظمیں اکھٹی شائع کی شکیں "سوغات" ایک بے حد موثر ادبی جریدہ تھا۔ اس نے لکھنے والوں میں تحریک بھی پیدا کی اور نئے تجربے کو بھی فروغ دیا۔ لیکن یہ پرچہ بھی سخت جان ثابت نہ ہوا۔

### "ادب"-كراچى

"ادب" کراچی کے مدیر غلام محمد بٹ تھے "ان کا شار ایسے لوگوں میں کرتا چاہئے جو ادب کی خدمت کو عبادت سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ رسالہ "ادب" بھی ان کی عبادت ہی کا ایک وسیلہ تھا۔ "ادب" سادہ اور بے رنگ لیکن بے حد موثر پرچہ تھا۔ اس نے ادبی دنیا کو خاموشی سے منقلب کرنے کی کوشش کی اور اپنے دامن میں اس دور کے چند اعلیٰ ادب پارے چیش کئے "مثال کے طور پر "قانون محمورالی" ایک ایسا مقالہ ہے جو اب صرف "ادب" ہی میں دستیاب ہے۔ محمد عارف قرایش نے لکھا ہے کہورائی" ایک ایسا مقالہ ہے جو اب صرف "ادب" ہی میں دستیاب ہے۔ محمد عارف قرایش نے لکھا ہے کہورائی "ایک ایسا مقالہ ہے جو اب صرف "ادب" ہی میں دستیاب ہے۔ محمد عارف قرایش نے لکھا ہے کہورائی "ایک ایسا مقالہ ہے جو اب صرف "ادب" ہی میں دستیاب ہے۔ محمد عارف قرایش نے لکھا ہے کی ایسا مقالہ ہے جو اب صرف "ادب" ہی میں دستیاب ہے۔ محمد عارف قرایش نے لکھا ہے کہورائی " ایک ایسا مقالہ ہے جو اب صرف "ادب" ہی میں دستیاب ہے۔ محمد عارف قرایش نے لکھا ہے کہورائی " ایک ایسا مقالہ ہے جو اب صرف "ادب" ہی میں دستیاب ہے۔ محمد عارف قرایش نے لکھا ہے کی ایسا مقالہ ہے جو اب صرف "ادب" ہی میں دستیاب ہے۔ محمد عارف قرایش نے لکھا ہے کی ایسا مقالہ ہے جو اب صرف "ادب" ہی میں دستیاب ہے۔ محمد عارف قرایش نے لکھا ہے کی ایسا مقالہ ہے جو اب صرف "ادب" ہی میں دستیاب ہے۔ محمد عارف قرایش نے لکھا ہے کہورائی " ایک ایسا مقالہ ہے دو اب صرف "ادب" ہی میں دستیاب ہے۔ محمد عارف قرایش نے لکھا ہے کہور ابن سے اس میں دستیاب ہے۔ محمد عارف قرایش کے کہور کی کہور کیا کہور کے کو اب صرف "ادب" ہی میں دستیاب ہے۔ محمد عارف قرایش کے کھا ہے کہور کی کی کھا ہے کہور کی کی کھا ہے کہور کے کہور کے کہور کی کھا ہے کہور کے کہور کے کہور کے کھا ہے کہور کے کھا ہے کہور کے کہور کے کھا ہے کہور کے کھا ہے کہور کے کھا ہے کھا ہے کہور کے کھا ہے کہور کے کھا ہے کہور کے کھا ہے کھا ہے کھا ہے کہور کے کھا ہے کھا ہے کہور کے کھا ہے کھا ہے کہور کے کھا ہے کھا ہے کھا ہے کھا ہے کھا ہے کہور کے کھا ہے کھ

"اوب" ظاہری حسن سے عاری مریر مغز رسالہ تھا"(١٨)

#### "يثرب" - لا بور

ماہنامہ" ییڑب" لاہور اسلامی ادب و ثقافت کا ترجمان تھا 'اس کی ادارت ریاض خالد اور ابن انوار سر انجام دیتے تھے۔ 'اس پرچے نے اسلامی ادب کی تحریک کو پروان چڑھانے کی کوشش کی اور ابو سالح اصلاحی ' مسعود جاوید ' شیم جاوید ' عاصی ضیائی رامپوری ' جیلانی بی اے ' شفقت کاظمی کے تعاون سے اس پرچے کی ادبی جت کو استوار کیا ۔ ابو صالح اصلاحی کا مقالہ " حضرت عائشہ کے سیاسی تعاون سے اس پرچے کی ادبی جت کو استوار کیا ۔ ابو صالح اصلاحی کا مقالہ " حضرت عائشہ کے سیاسی کمتوب " اور عاصی ضیائی کا " عالب کی شاعری اور نفیات " جسے مضامین سے اس کا تنوع ظاہر ہوتا ہے۔

لاہور سے ماہنامہ " اوراق نو " کی بنیاد شخ عبدالقادر نے رکھی تھی ۔ اس کے بدیران ریاض قادر اورناصر کاظمی تھے " یہ جریدہ ٹائپ میں مصور چھپتا تھا اور اسے اس عمد کے بیشتر ممتاز ادبا کا تعاون حاصل تھا " لیکن صوری اور معنوی خوبیوں کے باوجود تین اشاعتوں کے بعد " اوراق نو " بند ہو گیا ۔ پھھ عرصے کے بعد اس کی تجدید اشاعت ہوئی لیکن اب نہ مدیران میں پہلے جیسا ولولہ تھا اور نہ "اوراق نو" میں پہلے جیسا نیاپن "صوری رعنائی اور معنویت تھی۔ "اوراق نو" کا " شخخ عبدالقادر نمبر" اوراق نو" میں پہلے جیسا نیاپن "صوری رعنائی اور معنویت تھی۔ "اوراق نو" کا مشکری " ڈاکٹر نذیر اس پر ہے کی ایک خصوصی اشاعت ہے۔ "اوراق نو" کو سعادت حسن منٹو " محمد حسن عسکری " ڈاکٹر نذیر احمد " میرا جی " یوسف ظفر" قیوم نظر' عبدالرحمٰن چھائی کا تعاون حاصل تھا۔ مجمد حسن عسکری کا مقالہ "مسلمان اور ترقی بندی" میرا جی کی نظم "گھنا گرم جادو" منٹو کا افسانہ "خالد میاں" اوراق نو تی میں "مسلمان اور ترقی بندی" میرا جی کی نظم "گھنا گرم جادو" منٹو کا افسانہ "خالد میاں" اوراق نو تی میں جھپ کر مقبول ہوئے تھے۔ "اوراق نو" نے ادبی صحافت کو صوری اور معنوی زاویوں سے ایک نئی جست دی "اس نے اردو ادب کے مزاج کو منقلب کرنے کی کاوش بھی گی۔

# "جام نو" - كراچي

" جام نو " کا شار مقبول عوامی اوبی رسائل میں کرتا چاہئے ۔ ۱۹۵۰ء میں مظر خیری نے اس کی اشاعت کا آغاز کیا تو انہیں ۔ راشدالخیری کی مصاعات روش اور ادب کے ذریعے ترذیب و اظابق کے مقاصد کا حصول ورثے کے طور پر بلا تھا۔ مظر خیری نے " جام نو " ہے ادب میں انتقابی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی ۔ آبم اس نے اوب کی پہلی وبلیز پر قدم رکھنے والوں کی بھیٹ راہنمائی کی اور ایک ایسا صاف سخرا اور شائت پرچہ چیش کیا جس کا مطالعہ بروں کے ساتھ چھوٹے اور مردوں کے ساتھ عور تیں بھی کر عتی تحییں ۔ "جام نو" تعیری اوب اور اظافی اقدار کا نمائندہ تھا اور ان مقاصد ساتھ عور تیں بھی کر عتی تحییں ۔ "جام نو" تعیری اوب اور اظافی اقدار کا نمائندہ تھا اور ان مقاصد کے حصول میں اس نے مقدور بھر کوشش بھیٹہ جاری رکھی ' عوام کا تعاون اور پڑھنے والوں کی محبت کے حصول میں اس نے نمایاں کامیابی عاصل کی ' اس کے اوار ہ تحریر میں اقبال حیدری ' شریف رزی اور وزیری پانی پی شامل تھے اور یہ اصحاب اوارتی خدمات بھی سرانجام دیتے تھے ۔ جام نو کے سالنات ملک بحر میں ولچپی سے پڑھے جاتے تھے ۔ اس قتم کی خاص اشاعتوں کے لئے بڑے بڑے اوبوں کا قواون بھی عاصل کر ایا جاتا تھا ۔ چنانچہ جام نو کے سالناموں میں نہمیں بھانہ چنگیزی ' جگر مراد آبادی ' قوان بھی عاصل کر ایا جاتا تھا ۔ چنانچہ جام نو کے سالناموں میں نہمیں بھانہ چنگیزی ' جگر مراد آبادی ' قاون بھی عاصل کر ایا جاتا تھا ۔ چنانچہ جام نو کے سالناموں میں نہمیں بھانہ چنگیزی ' جگر مراد آبادی ' قاون کوری ' شادعار فی ' اسد ملتائی ' قلیل بدایونی ' تال احمد سرور ' عبدالحمید عدم ' ماہر القادری ' قوات گوری ' شادعار فی ' اسد ملتائی ' قلیل بدایونی ' تال احمد سرور ' عبدالحمید عدم ' ماہر القادری '

عشرت رحمانی 'نیاز فتح بوری 'خواجہ احمد عباس ' شوکت تھانوی ' قدرت اللہ شاب اور صادق الخیری بھیے اوبا کے نام نظر آتے ہیں ' " جام نو " نے احسان دائش اور ایم اسلم کے قکر و فن پر دو یادگار خاص نمبر پیش کئے ۔ ۱۹۹۳ء میں جام نو کا بارہ سالہ نمبر شائع ہوا ۔ " جام نو " نے متعدد افسانہ نمبر بھی پیش کئے ' مظر خیری کی وفات کے بعد " جام نو " اپنی اشاعت برقرار نہ رکھ سکا ۔ " جام نو" کا مظر خیری نمبر بھی اس کی ایک یادگار اشاعت ہے ۔

## "مثير"-كراچي

مئی ۱۹۵۰ء میں کراچی ہے عبدالغفور بیگ نے ماہ نامہ "مثیر" نکالا جس کے سر عنوان لکھا تھا "پاکیزہ ادب اور صحح اسلامی مشورے لئے ہوئے" ۔ نومبر ۱۹۵۲ء میں اس کے حلقہ ادارت میں محمود فاروقی شامل ہوئے تو اس کا اعلامیہ تبدیل ہو گیا۔ یہ اب یوں تھا "ایک خدا" ایک انسان۔ ایک نظام"۔۔۔ اس پرچے کی فکری جت اسلامی ہے لیکن اس نے پروپیگنڈہ کرنے اور نظیم کو سطح پر شعوری انداز میں ابھارنے کی تحریک پیدا نہیں کی "مشیر" نے سید ابوالاعلی مودودی اور قائد اعظم کے ارشادات کو شلسل و تواتر ہے چیش کیا" تخلیقی زاویوں ہے محمود فاروقی" اسد ملمانی" ایوب سرور" ابراہیم جلیس" اسعد گیلانی" خیم جاویہ" ماہر القاوری" فیم صدیقی" فضل من اللہ" ممتاز مفتی" طاہر سردھنوی" مسعود عالم ندوی" عاصی کرنالی اور کوثر نیازی "مشیر" کے متاز قلم کار ہیں۔ مشیر اپنے قار کمن کو ایک محصوص نظریاتی جس کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا رہا" اپریل ۱۹۵۱ء میں "مشیر" نے "اسلامی جسوری نمبر" چیش کیا لیکن جون ۱۹۵۷ء کے بعد اس کی اشاعت ذانوال ڈول ہو گئی۔

#### "اقدام" - لاجور

"اقدام" لاہور کا اجرا اپریل ۱۹۵۰ء میں ہوا تھا 'اس کے مدیران میاں محمد شفیع 'متاز اجمد فان اور عبداللہ بٹ تھے "اقدام " سابی ہفت روزہ تھا لیکن اس کے مدیران چونکہ ادیب تھے اور علامہ اقبال کی تعلیمات سے خصوصتی زغبت رکھتے تھے اس لئے اس پرچ میں سابی ' سابی اور تہذیبی مضامین کے سابھ علمی اور ادبی مضامین کی شمولیت بھی ضروری تقور کی جاتی تھی " اقدام " ہر سال اپریل میں اقبال نمبرشائع کرنے کا اہتمام کرتا اور اس میں اقبال کو منظوم خراج عقیدت چش کرنے کے علاوہ قکر و فن اقبال پر بھی مضامین پیش کرتا تھا 'اس ضمن میں خیال امروہوی ' ندا بخاری ' آغا بیمین '

محمد شریف بقا ' تنجم رضوانی اور الطاف حسن قریشی کی نظموں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ جسٹس ایس اے رحمٰن کا مقالہ " یاد اقبال " احمد نبی خان کا " اقبال ایران میں " ۔ خیال امروہوی کا " اقبال کا نظریہ اشتراکیت " خواجہ غلام الدین کا " اقبال کے پیغام کی عالمگیری " محمد ظہیر کا " اقبال اور قائد اعظم " چند اہم مضامین اقبالیات ہیں ۔

"القدام" میں شاعری کے لئے بھی گنجائش نکالی جاتی تھی' اس باب میں شیر افضل جعفری' عزیز حاصل پوری' سلیم آبانی' محبود اختر کیانی' عبدالکریم ثمر' اطیف انور' اور شیم جالندهری کے نام نظر آتے ہیں۔ مضامین ادب میں "ندہب کا انتائی درجہ" (از دیوان شکھ مفتون) جشس کیانی کا "پاکتان اور اسلامی نظریہ"۔ امجد کندیانی کا "میر کی غزل "۔ ریاض احمد پواز کا "سید سلمان ندوی کی شاعری" سے "اقدام" کے ادبی مزاج کا اندازہ نگایا جا سکتا ہے۔ " اقدام " نے غیرافسانوی نثر کی ان اصاف کو فوقیت دی جن میں افسانے کے عناصر موجود تھے' اس ضمن میں خودنوشت سوائح اور یاد نگاری کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ دیوان شکھ مفتون کی زندگی کے واقعات و حادثات اور خادم حسین بنالوی کی یادیں اتن کی جا سکتی ہوتی تھیں کہ قار کین انکا انتظار کرتے اور بری دلچیں سے پڑھتے تھے' "اقدام" کا ایک اور برا اقدام اردو میں ذائری نگاری کا فروغ ہے۔ م۔ ش کی ذائری اگرچہ سیاسی نوعیت کی ہوتی تھی لیکن میاں محمد شفیع اکثر او قات ادبی موضوعات اور شخصیات پر بھی اظمار خیال کرتے' اس ڈائری کی دو سری خوبی اس کا متحرک ادبی اسلوب اور م۔ ش کا مثبت نقط نظر تھا۔ اس ڈائری کی تقلید صحافت اور ادب میں برے بیانے پر کی گئی۔

# "العلم" (كراچى)

آل پاکتان مسلم ایجو کیشنل کانفرنس کراچی کے اغراض و مقاصد میں ایک ضروری جزو "پاکتان مسلم ایجو کیشنل کانفرنس کراچی کے اغراض و مقاصد میں ایک ضروری جزو "پاکتان میں مسلمانوں کی تعلیم" علمی ثقافتی اور لسانی ترقی و اصلاح" بھی تھا اس جزو کی شخیل اور حصول مقصد کے لیے سید الطاف علی بریلوی نے جولائی ۱۹۵۱ء میں کراچی سے اوبی سے ماہی رسالہ "العلم" جاری کیا جو اپنی کی وفات کے بعد متذکرہ انتظامات کے تحت تا حال چھپ رہا ہے۔

"العلم" میں تخلیق اصناف ادب کو جگہ نہیں دی جاتی، اس کا مزاج تحقیق اور تنقیدی ہے "العلم" نے ادب زبان اور تاریخ کے موضوع پر شخیق و تنقید کا بیزا اٹھا رکھا ہے۔ ادب کے حوالے کے تقافت اور تهذیب پر بھی قابل قدر مضامین پیش کئے جاتے رہے ہیں۔ اس مضمن میں قاضی احمد میاں اخر جونا گڑھی کا مقالہ " پاکستان میں عربی زبان میں اخر جونا گڑھی کا مقالہ " پاکستان میں عربی زبان

کا لزوم" مولانا عبدالقدوس باشی کا مقالہ "طلعم ہو شریا کے آئینہ میں انیسویں صدی کا تدن" ابو جعفر کشی کا مقالہ "موازنہ غالب نظیری و بیدل " کا حوالہ دینا مناسب ہے۔ "العلم" کے مقالہ نگاروں میں محمد ابوب قادری طبیل قدوائی محمد امین زبیری مفتی انظام اللہ شابی سیدہ انیس فاطمہ بریلوی مصطفا علی بریلوی فیاء الدین احمد برنی علامہ سلیمان ندوی جیسے نامور زعمائے قلم کرتے رہے ہیں غالب کی صد سالہ بری پر "العلم" نے ایک صفیم خاص نمبر پیش کیا تھا "العلم" چونکہ ایک تعلیمی کانفرنس کا رسالہ ہو سری پر "العلم" نے ایک صفیم خاص نمبر پیش کیا تھا "العلم" چونکہ ایک تعلیمی کانفرنس کا رسالہ ہو اس لئے اس کا علقہ اثر وسیع نہیں۔ آ ہم اس کی علمی فتوحات کا دائرہ وسیع ہے۔ "العلم" گذشتہ ارتمیں سال سے مشنری جذبے سے خدمات ادب سر انجام دے رہا ہے اور اس نے متعدد ایے مضامین پیش کئے ہیں جو ادب و اسانیات کے بنیادی ماخذات شار ہوتے ہیں۔ "العلم" نے فروغ اردو کے لئے بیش کئے ہیں جو ادب و اسانیات کے بنیادی ماخذات شار ہوتے ہیں۔ "العلم" نے فروغ اردو کے لئے بیش کئے ہیں جو ادب و اسانیات کے بنیادی ماخذات شار ہوتے ہیں۔ "العلم" نے فروغ اردو کے لئے بیش کئے ہیں جو ادب و اسانیات کے بنیادی ماخذات شار ہوتے ہیں۔ "العلم" نے فروغ اردو کے لئے بیش کئے ہیں جو ادب و اسانیات کے بنیادی ماخذات شار ہوتے ہیں۔ "العلم" نے فروغ اردو کے لئے بیش کئے میں خواد دارا کی ہیں۔

### "الحمرا" - لامور

مولانا حامد علی خان نے "مخزن" ہے جو قوی اور ادبی نصب العین وابستہ کیا تھا اسے "مخزن" کے انقطاع اشاعت کے بعد "الحمرا" ہے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے علمی اور ادبی رسالہ جولائی ۱۹۵۱ء میں لاہور سے جاری ہوا۔ مولانا حامد علی خان نے "ہایوں" اور "مخزن" کو ایک مخصوص ادبی اخلاقیات عطاکی تھی۔ "الحمرا" بھی اسی جست کی توسیع تھا، لیکن الیہ یہ ہوا کہ اب حامد علی خان کو وہ وسائل حاصل نہیں تھے، جو میاں بشیر احمد مدیر "ہایوں" اور حمید نظای مدیر "نوائے وقت" کی بدولت وسیائل حاصل نہیں تھے، اور کا نیان قور تبدل کی زد میں آ چکا تھا۔ "الحمرا" نے قوی اور دستیاب تھے۔ اس کے ساتھ ہی ادب کا بیزا اضایا تھا لیکن اردو کا افق بعض ہنگای تبدیلیوں کو تیزی سے قبول کر رہا تھا۔ "الحمرا" رئیس احمد جعفری اثر لکھنٹوی اختر علی تعمری کیر انور جعفری سراج علوی محدق جائسی، ناظر روانی، نشر جالندھری، علی سجاد مرکو احرام سے شائع کر رہا تھا لیکن زمانہ اب تیزی حد مولانا سے قاصر ہو گئے۔

"الحمراء" نے اپنی حیات مختفرین تحفظ زبان اردوکی کوشش کی اراجہ امین الرحمٰن نے مصوری کے فن اور تجرید و علامت نگاری پر چند اعلیٰ پائے کے مضامین لکھے، فہمیدہ اختر علی کوہ زئی سید باقر علیم عبیم عبدالصبور طارق علی احمد شاہری شرون کمار ورہا ابوالحن نغمی اور عبیم جاوید کے نام "الحمراء" کے صفحات سے ابحرے سعید اختر ورائی کے لندن کے سفر نامے اور مضافات لندن کی سیر بھی اس

## "نورنگ "كراچي

آزادی کے بعد دبلی کا رسالہ " چنستان " بند ہو گیا اور آغا سرخوش قزلباش کراچی منظل ہو گئے تو انہوں نے اس شہر سے نیا ادبی جریدہ " نورنگ " ۱۹۵۱ ء میں جاری کیا ۔ "نورنگ" پر دبلوی مزاج اور آغا شاعر قزلباش کی گمری چھاپ بھی " چنستان " کی طرح اسے ایک مخصوص طقع کا تعاون بھی حاصل تھا ۔ اس پرچے نے تخلیقی ادب میں عوامی دلچپی کا مواد چش کرنے کی کوشش کی لیکن اسے ماصل تھ ہو سکی اور یہ بالا آخر غیر تجارتی خطوط پر جاری نہ رہ سکا ۔ "چنستان" جیسی کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور یہ بالا آخر غیر تجارتی خطوط پر جاری نہ رہ سکا ۔

" نورنگ " كے اوارہ تحرير ميں مسعود الرحمان اور اثر جليلي شامل تھے ' لکھنے والوں ميں عندليب شاوانی ' جگر مراد آبادی ' شاد عارفی ' اثر لکھنوی ' صادق الخيری ' معين احسن جذبی ' اقبال عظيم كے نام ايم جيں ۔ قرة العين كا افسانہ " چكوروں كی دنیا " احمد شجاع پاشا كا طنزيه " سازش " اے حميد كا افسانہ " خزاں كی ایک رات " مجتبی حسین كا مقالہ " کچھ لہج كے بارے ميں " " نورنگ " ميں چھپ كر ادبی دنیا ميں مقبول ہوئے ۔ " نورنگ " كے ہر صفح پر لمٹن گھڑيوں كا اشتمار ایک سطری صورت ميں چھپتا تھا ، جو ذوق ادب بر گراں گزر آ تھا ۔

# " تاریخ و سیاست " - کراچی

سہ مائی رسالہ " تاریخ و سیاست " کراچی سے انجمن ترقی اردو پاکستان کے زیر اہتمام اپریل ۱۹۵۱ء میں جاری ہوا ' اس کی مجلس ادارت میں مولوی عبدالحق ' ڈاکٹر محمود حسین ' ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش ' پیر حسام الدین راشدی ' ہاشی فرید آبادی ' قاضی احمد میاں اختر ' ڈاکٹر ریاض الحمن ' ڈاکٹر معین الحق اور مسٹر ایم بی احمد شامل تھے ' اس پرپے کے اجرا کے پس منظر میں جو قلر کار فرما تھی ' اس کا اظہار ظفر اللہ خان نے ایک جلے میں کیا تھا اور اسی تقریر کو " تاریخ و سیاست " کا افتتاحیہ شار کیا گیا۔ جنانچہ کھا گیا کہ:

" مسلمانوں نے فلسفنہ تاریخ کی بنیاد رکھی اور بتایا کہ زندہ قوموں کے لئے تاریخ کا مطالعہ کس قدر ضروری ہے .. مسلمانوں میں یہ سیاسی و اجتماعی زوال اور جمود آیا تو انہوں نے تاریخ سے خفلت برتنا شروع کر دی ۔ بتیجہ یہ ہوا کہ دور حاضر میں اسلام اور مسلمانوں کی متند تاریخیں غیر مسلم مور نمین

نے ترتیب دیں یا لکھیں اور انہیں اینے حواثی کے ساتھ شائع کیا"

اس پرہے کا مقصد ان غلط بیانیوں کو رفع کرنا تھا جو غیر ملکی مئور خیبن نے آریخ اسلام میں دانستہ شامل کر دی تھیں ' دو سرا مقصد شحقیق آریخ کے علاوہ مطالعت آریخ کے ذوق کی افزائش تھی۔ پنانچہ اس پرہے نے ماضی کے واقعات و حادثات کو شخقیق زاویے اور ادبی اسلوب میں پرکھنے کی کوشش کی ۔ " ہندوستان میں مسلمانوں اور انگریزوں کے آثار پر ایک نظر " از نصیر الدین ہاشمی۔ "مشاہدات کی ۔ " ہندوستان" از مجمد علی قصوی " ہماری تدنی آریخ اور فوری ضرور تیں " از ڈاکٹر مجمد اشرف ۔ کابل ویا غستان" از مجمد علی قصوی " ہماری تدنی آریخ اور فوری ضرور تیں " از ڈاکٹر مجمد اشرف ۔ "ہندی الاصل اور ہندوی النسل سلاطین" از سید سلیمان ندوی "تحریک سید احمد" از ہاشمی فرید آبادی "ہندی الاصل اور ہندوی النسل سلاطین" از سید سلیمان ندوی "تحریک سید احمد" از ہاشمی فرید آبادی ہوتا ہے کہ اس رسالے نے آریخ و سیاست کی اطراف و جوانب سے ہٹ کر دیکھنے کی کوشش بھی کی گئین بنیادی مزاج کو قائم رکھا اور قابل قدر خدمات سرانجام ویں ۔

### "الثجاع" - كراجي

المائد الشجاع " کے باک ایس ایم شجاع الدین کو خدمت اوب کا خیال پیدا ہوا تو انہوں نے " الشجاع " کے نام ہے ایک باہنا ہے کی ابتدا کی ۔ چند برسوں تک اے پس پردہ رہنے والے اوبا نے مرتب کیا " اس لئے " الشجاع " کا ذاتی تشخص ابحر نہ سکا ۔ سلمان الارشد اس کے مدیر مقرر ہوئے تو انہوں نے ملک بحر کے اوبوں ہے رابطہ قائم کیا اور پہلے سالنا ہے جس ہی فخر کا اظمار کیا کہ اسے نہ صرف نامور اوبوں کا تعاون حاصل ہو گیا ہے بلکہ " الشجاع " اب صحیح معنوں جس اوبی جریدہ بھی بن اس سامان الارشد نے " الشجاع " کی اشاعت کو نئے خطوط پر استوار کیا اور اسے ایک باقاعدہ سامانہ الارشد نے " الشجاع " کی اشاعت کو نئے خطوط پر استوار کیا اور اسے ایک باقاعدہ سامانہ دیا ہو گیا ہو ، و شکل اور رو عمل کو منظر عام پر لانے ہے گریز نہیں کرتا تھا ۔ اس پر چے جس جو قکر اگیز مضاجین شائع ہوئے ان جس " اوب شعور کی روشنی جس " از واقار احمد رضوی " میرا جی کی دریافت " از واکثر صن خان " اردو لی" از واکثر صنی خان " اردو افسانہ جس اور یہ اسلام کے اثر ات" از واکثر صن خان " اردو لی" از واکثر سیل بخاری چند خیال وزیر آغا "اوبیات پر اور ان سے خاہر ہوتا ہے کہ " الشجاع" کا خالب نمبر سب سے پہلے منظر عام پر اور یہ کی خاص گروہ کا پرچہ نہیں تھا۔ خالب صدی پر" الشجاع" کا خالب نمبر سب سے پہلے منظر عام پر اور ایک اس کے دو ایڈ بیش چھائے گئے۔ اس پر پے جس خالب کی خود نوشت سوائ عمری کا ایک ورق تلفظ خالب جھائی گیا ہے۔

"الشجاع" نے جدید افسانہ 'شاعری 'طنزو مزاح کے علاوہ یک بابی ڈراموں کی اشاعت کو بھی فوقیت دی ۔ سلمان الارشد چونکہ خود بھی ڈرامہ نگار تھے اس لئے انہوں نے اس صنف کے فروغ میں خصوصی دلچپی لی ۔ ادارتی شذرہ "التماس" کے تحت شجاع الدین مسائل کے تذکرے کے علاوہ ادبا کی تخلیقات پر بھی اظمار خیال کرتے تھے ۔ اس پرچ میں "ہارے نام" کے عنوان سے خطوط پرچ کی ابتدا میں چیش کئے جاتے تھے ۔ رائٹرز گلڈ کے بارے میں ایک دلچپ بحث ناصر زیدی نے چھیڑی تھی جس پر شدید رد عمل ہوا " الشجاع" مالی لحاظ سے نمایت آسودہ تھا ۔ لیکن اس شجارتی ادارے نے فاکاروں کا بر خلوص تعاون حاصل تھا ۔

#### " خاور" - ڈھاکہ

وھاکہ کو مشرقی پاکتان کے صدر مقام کی حیثیت حاصل ہوئی تو اس کا ایک مخصوص ادبی تشخص بھی ابجرنے لگا۔ وھاکہ کی اس جت کو واکثر عندلیب شادانی کے ادبی ماہنامہ " خاور " نے استوار کیا تھا۔ "خاور" کا پہلا پرچہ مارچ ۱۹۵۲ء میں نکلا اور مشرقی پاکتان کا پہلا اہم ادبی پرچہ شار کیا گیا۔ اس پرچ پر واکثر عندلیب شادانی کی چھاپ بہت گری تھی ' امتخاب کڑا اور معیار بلند تھا۔ لیکن سے عوام کی سطح سے اونچا اور کاروباری لحاظ سے غیر منفعت بخش تھا۔ چنانچہ "خاور" ایک سال کے بعد بی بند کر دیا گیا۔

#### "اقبال" - لا مور

سہ مائی مجلّہ " اقبال " لاہور ہے ١٩٥١ء میں جاری ہوا ۔ بیہ برم "اقبال" لاہور کا ترجمان تھا اور اس کے مقاصد میں "اقبال " کے افکار اور علوم و فنون کے ان شعبہ جات کا تنقیدی مطالعہ شامل تھا جن ہے " اقبال " کو دلچپی تھی ۔ اس قتم کے شعبہ جات میں اسلامیات ' فلفہ ' فرہ ب ' فن ' ادب اور عمرانیات وغیرہ سب شامل تھے ۔ " اقبال " کریم احمد خان کے اہتمام ہے چھپتا تھا لیکن اس کے مدیر اعزازی ایم ایم شریف اور معاون مدیر بشیر احمد وار تھے۔ ١٩٩٦ء میں "اقبال" کی ادارت سعید شخ نے اور اعجاء میں واکٹر جما تگیر خان نے کی ۔ ان کے معاون مدیر گوہرنوشائی تھے ۔ کچھ عرصے کے شخ نے اور اعجاء میں واکٹر جما تگیر خان نے کی ۔ ان کے معاون مدیر گوہرنوشائی تھے ۔ کچھ عرصے کے کئے پروفیسر مجمد عثان بھی اس کے مدیر اعزازی کے طور پر کام کرتے رہے۔

ایک لیے بعظ کے بعد ۱۹۸۸ء میں ڈاکٹر وحید قریش نے "اقبال" کی تجدید اشاعت کی اور مختفر کے عرصے میں اس کی فعال حیثیت کو بحال کر دیا ۔ "اقبال" کا شار ان ممتاز ادبی پرچوں میں ہوتا ہے جن کا علمی "ادبی " تقیدی اور حقیقی معیار بہت بلند ہے۔ اس کے لکھنے والوں میں میں سب اول درج کے ادبا تھا اور مدیران چونکہ خود صاحب نظر مفکر تھے اس سے "اقبال" میں صرف ایسے مضامین کو اشاعت ملتی تھی جن سے زیر بحث موضوع کی کوئی نئی جت روشن ہوتی تھی یا جس سے بحث کا کوئی نیا ذاریہ آفکار ہوتا تھا۔ "اقبال" کا عالب موضوع کی کوئی نئی جت روشن ہوتی تھی کا انجم صاحب نے اس کے دائرہ عمل میں بیشتر علوم نو کو شامل کر لیا اور وہ اذکار پارینہ میں بھی گمری دلچپی کا اظہار کرتے تھے۔ دین دائرہ عمل میں بیشتر علوم نو کو شامل کر لیا اور وہ اذکار پارینہ میں بھی گمری دلچپی کا اظہار کرتے تھے۔ دین اکتوبر ۱۹۵۱ء کے شارے میں شائع ہوا۔ رسالہ "اقبال" نے قدیم یونانی ڈراسے کے تعارف نو میں گمری دلچپی کا اظہار کیا اور اس سلطے میں یونانی دیو مالا کو نئی روشنی عطا کی۔ رحمٰن ندنب کا مقالہ "فراسے کی ابتدا" اور سوفو کلینز کا حوالہ خاص طور پر مفید مطلب ہے۔ رحمٰن ندنب کا مقالہ "فوائیت" کو رسالہ ابتدا" اور سوفو کلینز کا حوالہ خاص طور پر مفید مطلب ہے۔ رحمٰن ندنب نے "اوبائی نوعیت کا ہے ابتدا" اور سوفو کلینز کا حوالہ خاص طور پر مفید مطلب ہے۔ رحمٰن ندنب نے اس کام بنیادی نوعیت کا ہے ابتدا" سے من سالہ "اقبال" میں متعارف کرانے میں گران قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان کا یہ کام بنیادی نوعیت کا ہے اور اب صرف رسالہ "اقبال" می میں دستیاب ہے۔

اقبالیات کو ۱۹۵۲ء میں ایک ایسے موضوع کی حیثیت حاصل تھی جس پر زیادہ کام نمیں ہوا تھا۔

اس موضوع کے اطراف و جوانب میں کام کرنے کی گرفتا کیش بہت زیادہ موجود تھی ' رسالہ "اقبال " نے اس موضوع کی ابھت کو اجمار کیا اور اقبالیات کے متعدد نئے گوشوں کو منور کرنے میں کامیابی حاصل کی ۔ اس حضن میں میہ حقیقت بے حد اہم ہے کہ "اقبال " نے اقبالیات پر تلفینے والوں کی اپنی ایک جماعت پیدا کی اور اس جماعت نے اقبالیات کے نہ صرف نئے موضوعات تلاش کئے بلکہ اقبال کی جماعت پیدا کی اور اس جماعت نے اقبالیات کے نہ صرف نئے موضوعات تلاش کئے بلکہ اقبال کی خطوط کی بازیافت میں بھی گراں قدر کام کیا ۔ اس ملسلے میں یمال عبداللہ فاروتی کے مقالے " علامہ اقبال اور بو علی قائدر " عبدالغنی نیازی کا " تصوف اور اقبال " محمد فران کا " اقبال اور نیسٹل کالج میں " سید عبدالواحد کا فران کا " اقبال اور میور آباد و کن " محمد ختان کا " حیات اقبال کا ایک جذباتی دور " "اقبال شعرائے فارس کی شخص میں " از ڈاکٹر سید عبداللہ ' بھیر احمد ڈار کا " فکر اقبال مسئلہ اجتباد" محمد مظر الدین صدیقی کا "اقبال " میں صف میں " از ڈاکٹر سید عبداللہ ' بھیرائے کی جاعری میں عشق کا مفہوم" حوالہ کائی ہے۔ "اقبال " میں کا تصور فقر" خلیفہ عبداکھیم کا "اقبال کی جاعری میں عشق کا مفہوم" حوالہ کائی ہے۔ "اقبال" میں اگریزی اور اردو دونوں زبانوں کو ابھیت دی گئی۔ چنانچہ "اقبال " کی ایک بری خدمت ہے کہ اس کے قطر و فن اقبال کو بیرونی دنیا میں متعارف کرایا اور کئی غیر ملکی مصنفین کے مضامین کو "اقبال" میں بے حقارف کرایا اور کئی غیر ملکی مصنفین کے مضامین کو "اقبال" کے مقالات کا جگہ دے کر انہیں بر صغیر کی ادبی طقوں سے تعارف کرایا اور کئی غیر ملکی مصنفین کے مضامین کو "اقبال" کے مقالات کا میافتہ دیا ۔ "اقبال" کے مقالات کا میاب

معیار اتنا بلند تھا کہ اس پرچے کے مضامین کے کم از کم تمین "منتجبات" شائع ہو چکے ہیں۔

ڈاکٹر وحید قریشی کے عمد ادارت میں اردو اور انگریزی کے ساتھ فاری زبان میں اقبالیات پر
مضامین کے لئے جگہ نکالی گئی ہے ڈاکٹر وحید قریش نے " اقبال " کی اشاعت کو نہ صرف باقاعدہ بنا دیا
ہے بلکہ اس کے لئے لکھنے والوں کا ایک نیا حلقہ بھی پیدا کیا ہے 'چنانچہ اب " اقبال " کی اشاعت جدید
خطوط پر استوار ہوگئی ہے۔

# "نئ تحريس" - لامور

جریدی سلسلہ " نئی تحریریں " حلقہ ارباب ذوق لاہور کا نمائندہ ادبی صحیفہ تھا 'جس کے آولیں مدیر قیوم نظر تھے 'لیکن سرورق پر ان کا یا تھی اور کا نام بطور مدیر نہیں چھاپا جاتا تھا۔ " جملہ معترضہ " کے تحت قیوم نظرنے لکھا ہے کہ

" مجموعی صورت میں " نئی تحریری " پیش کرنے کا خیال نیا نہیں ۔ پاکستان کے وجود میں آنے پر کراچی وارالحکومت بنا تو حلقہ ارباب ذوق کے کچھ دیوانے جو مرکزی ملازمتوں سے تعلق رکھتے تھے ' وہاں بھی پنچ گئے ' بھر ان کی دیوائلی اپنا رنگ لائی اور کراچی میں حلقہ کی شاخ کی بنیاد رکھی گئی " (۱۹) ان حلقہ بھوشوں میں الطاف گوہر ' تابش صدیقی اور ممتاز حسن احسن بھی شامل تھے ۔ " نئی تحریریں " شائع کرنے کا خیال سب سے پہلے انہیں کو آیا تھا ۔ مرکزی حلقہ لاہور کی اجازت سے " نئی تحریریں " کا پہلا شارہ کتابی سائز اور ۱۹۲ صفحات کی ضخامت میں ۱۹۳۸ء میں کراچی سے چھپا اس پر پ میں یردانی ملک کا " بھرے ہوئے موتی " الطاف گوہر کا " خود فریب " اور مجمد تھی کا " خسالنی " کے افسی یوردانی ملک کا " بھرے ہوئے موتی " الطاف گوہر کا " خود فریب " اور مجمد تھی کا " خسالنی " کے افسی اور شان الحق حتی اور ممتاز حمین کے تبھرے شائع ہوئے ' رفیق خاور کا مقالہ " غالب ایک ذہنی اور شان الحق حتی اور ممتاز حمین کے تبھرے شائع ہوئے ' رفیق خاور کا مقالہ " غالب ایک ذہنی مدرجات کا معیار بلند تھا ' کلفنے والے تازہ فکر تھے ' اس کے باوجود " نئی تحریریں " کا سائز کتابی تھا اور یہ انوکھا محسوس کیا گیا ' مدرجات کا معیار بلند تھا ' کلفنے والے تازہ فکر تھے ' اس کے باوجود " نئی تحریریں " کراچی سے دوبارہ نمیں چھپا ۔ (۲۰) اس پر پے کی ادبی تاریخ صرف ایک اشاعت تک محدود ہو کر رہ گئی ہے ۔ مطقہ ارباب ذوق لاہور نے تعبر ۱۹۵۳ء میں " نئی تحریریں " کی تجدید اشاعت کی ' تو تام کے لئنا ہے سے داتا کی حکمت ادلی ' خلقہ ارباب ذوق لاہور نے تعبر ۱۹۵۳ء میں " نئی تحریریں " کی تجدید اشاعت کی ' تو تام کے لئنا ہے دیں ان ارب در تھا ۔ اس کی حکمت ادلی ' خلقہ ارباب ذوق لاہور نے تعبر ۱۹۵۳ء میں " نئی تحریریں " کی تجدید اشاعت کی ' تو تام کے لئنا سے دیارہ دیا تھا ہیں ۔ ان ارب دیارہ دیار

طقد ارباب ذوق لاہور نے عمبر ۱۹۵۳ء میں " نئی تحریب " کی تجدید اشاعت کی " تو نام کے لحاظ ہے یہ پرانا لیکن تر تیب و تدوین کے اختبار سے نیا پرچہ تھا۔ اس کی حکمت ادبی " طقد ارباب ذوق کے مزاج کو منعکس کرتی تھی لیکن اس کے اشاعتی امور کی انجام دبی کے لئے ظمیر الدین صاحب کا تعاون حاصل کیا گیا تھا جو اس سے قبل طویل عرصے تک رسالہ " کتاب " چیش کر چکے تھے اور ایک

اشاعتی ادارہ اردو بک سال لاہور ان کی گرانی میں کامیابی سے کام کر رہا تھا۔

اوب اور فن کی پاکدار اور مستقل حیثیت کو " نی تحریر " نے بطور ظام اجاگر کیا اور اپنی اصولوں کی وضاحت میرا جی کے حوالے ہے کی ۔ نی باتوں کو نت نے رگوں اور پکدار انداز میں چیش کرنے کے گئے اویب کے ذبحن کو بھی تغیر و تبدل کو قبول کرنے کا مقورہ ویا گیا اور اس عمل میں ماشی کے سرمائے کو ساتھ رکھنے کا عمد کیا گیا " نئی تحریری " میں ایسے اویبوں اور الیی تحریوں کو ادبی طبقے ہیں " کے دوشاس کرانے کی توبیہ بھی دی گئی جو گروہ بندی اور نظریاتی اختلافات کی جھینٹ چڑھ جاتی ہیں " میرا جی نے نظم کے تجزیاتی مطابعوں کا جو سلم شروع کیا تھا " اسے اب کتابوں اور مصوری کے شد میرا جی نے نظم کے تجزیاتی مطابعوں کا جو سلم شروع کیا تھا " اے اب کتابوں اور مصوری کے شد پاروں پر پھیلانے کی تجویز بھی سامنے آئی " ان سب امور کو پیش نظر رکھیں تو " نئی تحریری " کا ادبی سفر نے اور کھلے نئے پانیوں کا سفر نظر آتا ہے اور اس کی منفرہ بات سے ہے کہ " ایک ایسے دور میں جب سفر نے اور کھلے نئے پانیوں کا سفر نظر آتا ہے اور اس کی منفرہ بات سے ہے کہ " ایک ایسے دور میں جب ترقی پہند مصفین نے اپنی اشاعتی زندگی میں اس پر حتی الوسع عمل بھی کیا " چنانچہ اس میں محمد صفدر " نئی تحریری " نے اپنی اشاعتی زندگی میں اس پر حتی الوسع عمل بھی کیا " چنانچہ اس میں محمد صفور سے با اور اس میں اس بر حتی الوسع عمل بھی کیا " چنانچہ اس میں محمد صفر نظور حسین " آفاب احمد خان " سید عبداللہ " اسلوب احمد انساری " ابجاز حسین رضوی کے ادب خواجہ منظور حسین " آفاب احمد خان " سید عبداللہ " اسلوب احمد انساری " ابجاز حسین رضوی کے ادب بارے بھی شریک اشاعت ہیں ۔ تا ہم " نئی تحریریں " چونکہ حلقہ ارباب ذوق کا ترجمان تھا اس لئے خواجہ منظور حسین " آفاب اس برسے ہر واضح اور گریں " چونکہ حلقہ ارباب ذوق کا ترجمان تھا اس لئے خواجہ منظور حسین " آفاب اس برسے ہر واضح اور گریں " چونکہ حلقہ ارباب ذوق کا ترجمان تھا اس لئے علیہ کی سامنے کی

لاہور ہے " نئی تحریری " کا اجرا ایک اہم اوبی کارنامہ تھا ۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس نے اوبی رسالے کو کتاب جیسا وقار عطا گیا '(۱) اس نے اوبا کو مقبولیت اور شهرت عطا کرنے کے بجائے ان کی تخلیقات کو فوقیت وی اور انہیں اس طرح اکٹھا شائع کیا کہ فنکار کا ذاتی تشخص ابحر سے 'اس ضمن میں یوسف ظفر ' محمہ صفور ' سردار انور ' الجم روبانی ' مشفق خواجہ ' اور میرا بی کا حوالہ دیا جا سکتا ہے ۔ جن کی تمین سے چھ تک تخلیقات ایک بی پرچ میں چھائی گئیں ' بتیجہ یہ ہوا کہ فن کی پچپان اور فنکار کی افرادیت کے ادارک میں قاری کو سولت حاصل ہوئی ۔ " نئی تحریری " میں ذبین و خیال کو منور کی افرادیت کے ادارک میں قاری کو سولت حاصل ہوئی ۔ " نئی تحریری " میں ذبین و خیال کو منور کرنے کے لئے ایک اور نیا بن موجود تھا 'ریاض کرنے کے لئے ایسے موضوعات منتخب کئے گئے جن میں قاری کے لئے آزگی اور نیا بن موجود تھا ' ریاض احمہ کا شاق تیں " اطاف گو ہر کا "میرا بی کے چند خطوط" میں الدین احمہ کا "سرسید کے ایک رفیق " محود پرویز کا "موسیقی میں شور کی ابمیت " ن ۔ م۔ راشد کا "شاعری کی تین آوازیں" کی مثالیں پیش خدمت ہیں 'کا "موسیقی میں شور کی ابمیت" ن ۔ م۔ راشد کا "شاعری کی تین آوازیں" کی مثالیں پیش خدمت ہیں ' اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے عالمی اوب کے چند اہم مضامین کو ترامیم کے ذریعے اردو دان طبقے کے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے عالمی اوب کے چند اہم مضامین کو ترامیم کے ذریعے اردو دان طبقے کے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے عالمی اوب کے چند اہم مضامین کو ترامیم کے ذریعے اردو دان طبقے کے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے عالمی اوب کے چند اہم مضامین کو ترامیم کے ذریعے اردو دان طبقے کے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے عالمی اوب کے چند اہم مضامین کو ترامیم کے ذریعے اردو دان طبقے کے اس مقام کو ترامیم کے ذریعے اردو دان طبقے کے اس مقام کو ترامیم کے ذریعے اوروں دوروں کو تو کو کو سامنے رکھتے ہوئے عالمی اوب کے چند اہم مضامین کو ترامیم کے ذریعے اوروں دوروں کے کے خواد

لیے شائع کیئے گے۔ لاکس زرنگ کا مضمون "ادب اور فرائیڈ" (ترجمہ امجد الطاف) پال ولیری کا مضمون " شاعری اور فکر مجرد" (ترجمہ محمد حس عسری) سینٹ ہو کا مضمون " کلاسیک کیاہے" (ترجمہ غلام یعقوب انور) بالخصوص قابل ذکر ہیں ان مضامین کی اشاعت سے یورپی ادب کے بعض سرچشموں تک اردو دان طبقے کی رسائی بھی ہو گئے۔ سید عبداللہ کا مقالہ "میر کے ادھورے گیت" ڈاکٹر وحید قریشی کا مقالہ "سودا کی غزل گوئی" اور عابد علی عابد کا "غالب اور بیدل" ادب کی روایت سے "نئی تحرییں" کے مضبوط ناتے کے آئینہ وار ہیں۔ تقید کے تجزیاتی زاویوں کو کتابوں کے تفصیلی تبصروں اور نظموں کے جائزوں میں چش کیا گیا۔ "نئی تحرییں" میں اردو افسانے کا انوکھاین سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر آغا بابر اور رحمٰن نذب نے تیسری جنس کو افسانے کا موضوع بنایا 'صلاح الدین اکبر اور بردانی ملک کے افسانے "فہرانسانی رویہ اجائر کرتے ہیں 'اعجاز حسین بٹالوی' ممتاز کے افسانے سے تھور نظای کے نظر نامے پہلی دفعہ مفتی اور جیلانی بانو نے شجر ممنوعہ کا ذاکھ بھیجنے کی کوشش کی ہے۔ محمود نظای کے نظر نامے پہلی دفعہ مفتی اور جیلانی بانو نے شجر ممنوعہ کا ذاکھ بھیجنے کی کوشش کی ہے۔ محمود نظای کے نظر نامے پہلی دفعہ مفتی اور جیلانی بانو نے شجر ممنوعہ کا ذاکھ بھیجنے کی کوشش کی ہے۔ محمود نظای کے نظر نامے پہلی دفعہ مفتی اور جیلانی بانو نے شجر ممنوعہ کا ذاکھ بھیج کی کوشش کی ہے۔ محمود نظای کے نظر نامے پہلی دفعہ مفتی اور جیلانی بانو نے شجر ممنوعہ کا ذاکھ تھے کا کہ ساگر کے تحت امجد حسین اور سید رضی ترفدی کی تختیات کو متعارف کرایا گیا۔

" نئی تحریس " انوکھی وضع کا بلند پاید جریدی سلسلہ تھا۔ اے ایک برے اوبی طقے اور ایک کامیاب اشاعتی ادارے کا تعاون حاصل تھا ' لیکن یہ چار جاودان اشاعتیں چش کرنے کے بعد و ممبر ۱۹۵۲ء میں بند ہو گیا " سورا " کی طرح " نئی تحریس " نے بھی صوری ' معنوی اور فنی لحاظ سے ایک برے طبقے کو متاثر کیا اور اوب پر امث نقوش ثبت کئے۔

# "مشرب"-كراچي

ابنامہ " مشرب " کراچی ہے ابومسلم سحافی کی ادارت میں جاری ہوا لیکن اس کی روح روال مشفق خواجہ تھے۔ اس پرچ نے ابتدائی میں ایسے کارتامے سر انجام دینے کی کوشش کی ' جن ہے دوسرے رسائل بالعوم ابتناب برتے ہیں۔ مشرب کا " تاریخ ادب اردو نمبر " ای فتم کا ایک کارنامہ ہے۔ اس خاص نمبر میں تاریخ ادب کے مختلف موضوعات پر بنیادی نوعیت کے تحقیقی و تنقیدی مضامین چیش کئے گئے۔ مثال کے طور پر نصیرالدین باشی نے " قدیم اردو " کے موضوع پر ' جیل نقوی نے " فورٹ ولیم کالج" عبدالسلام خورشید نے "ندر سے پہلے کی اردو صحافت" پروفیسر عبدالقادر سروری نے "اردو شاعری اور نئی تحریمیں" کے موضوع پر مقالہ لکھا۔ "اردو میں دخیل الفاظ کا مسئلہ" از مولوی عبدالحق " مرقے ہے ترقی تک" از کیفی "مرفیہ اور اس کا اثر" از اعجاز حیین "اردو میں طلسماتی عبدالحق " مرقے ہے ترقی تک" از کیفی "مرفیہ اور اس کا اثر" از اعجاز حیین "اردو میں طلسماتی

افسائے" از نورالحن ہاشمی ای نوع کے چند مضامین ہیں ' جن سے اردو تاریخ کا سراغ ملتا اور نئی راہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ "مشرب" کا ایک اور برا کارنامہ "مقالات نمبر" ہے اس کی ترتیب میں قیوم نظر محسین سروری ' شجاع احمد زیبا' مسلم ضیائی ' کشن پرشاد کول ' حبیب الله غفنغر جیسے ادبا نے معاونت کی۔ محمد حسن عشری کا مقالہ " قومی تعمیر میں تھیم کا حصد " ریاض احمد کا "جدید اردو نظم کا ارتقاء" احمد الدین ظمیر کا "ہمارے علم عروض پر ایک نظر" اور قمر جمیل کا "شاعری مصوری اور موسیقی" اس پریے کے چند اہم مندرجات ہیں۔

#### " رستور " - لا مور

ماہنامہ " وستور " لاہور کو اصغر گویند پوری نے ایک خوبصورت ' وقیع اور و ضعدار اوبی پرچہ بنانے کی کوشش کی ' ڈاکٹر سلیم واحد سلیم اس دکش پرچ کے مدیر اعزازی تھے ' اور محمد رمضان نتظم اشاعت کی خدمات سرانجام دیتے تھے ' ابتدائی چند پرچوں میں مولانا صلاح الدین احمد ' چراغ حسن حسرت ' جگر مراد آبادی ' غلام علی چودھری اے حمید ' عارف عبدالتین کی تحریی اس پرچ کی زینت بنتی رہی ہیں ۔ " وستور " نے اوبی مقالات میں اپنا معیار بلند رکھا لیکن بہت جلد اقتصادی مخمصوں میں بھنس کرید رسالہ جو اعلیٰ پائے کا اوب پیش کر رہا تھا بند ہو گیا۔

#### "كامران" - (سركودها)

جولائی ۱۹۵۵ء میں سرگودھا ہے ماہنامہ "کامران" کا اجرا انور گوئندی کے شوق اور ذوق کی کی متحیل کا جمیل کا جمید تھا 'انور گوئندی اس ہے قبل افگر سرحدی کے ہفت روزہ رسالہ "فظام نو "سرگودھا کے ساتھ وابستہ تھے 'اس پرچ کا مزاج ساسی تھا 'انور گوئندی نے "کامران" فکالا تو اسے خالص ادبی خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کی اور ایک سال کے عرصے میں تعیم صدیقی 'امرار احمد ساوری 'منور میرزا 'جعفر طاہر ' غلام علی چوہدری ' حس اختر جلیل 'جوہر نظامی ' وزیر آغا ' اخترواصفی کا تعاون حاصل کر لیا ۔ ضلعی سطح پر بھی تشلیم کیا گیا 'کین حاصل کر لیا ۔ ضلعی سطح پر بھی تشلیم کیا گیا 'کین حاصل کر لیا ۔ ضلعی سطح پر بھی تشلیم کیا گیا 'کین جد تا ہو گیا گیا کہ کامران " نے معمول کے پرچ کی حیثیت اختیار کر لی انور گوئندی کی خوش سلیکی اور جلد ہی "کامران " نے معمول کے پرچ کی حیثیت اختیار کر لی انور گوئندی کی خوش سلیکی اور شائستہ ذوقی اس میں کوئی نمایاں جدت روبہ عمل نہ لا سکی 'کامران داخلی طور پر مالی کمزوری کا شکار بھی

"كامران" كا دو سرا دور ۱۹۵۸ء ميں شروع ہوا - اس پر چ كو داكم وزير آغا كا تعاون اور عملی سرپرستی حاصل بھی اور اب ہے اوبی عظمت اور انسانی شعور كا ارمغان نظر آ آ ہے - "كامران" ميں داكم سيل بخاری ، غلام الشقلين نقوی ، رخمن ندنب ، انور جاد ، شاد امرتسری ، رفعت ، شنراد منظر ، شاہين غازی پوری کی تخليقات كو نماياں طور پر چش كيا گيا تھا ، "كامران " كے مستقل عنوانات ميں انور كو تندى كا دارتی كالم " جرد و افقيار " اور ذاكم وزير آغا كا كالم " ادبی مسائل " بے حد دلچی سے كو تندى كا دارتی كالم " جمہ و افقيار " اور ذاكم وزير آغا كا كالم " ادبی مسائل " بے حد دلچی سے برحے جاتے تھے - "كامران " كی ادبی جت كو مشخكم كرنے ميں جاد نقوی نے بھی قابل قدر خدمات سر انجام دی جیں - "كامران " كا مي كامياب دور كم و بيش دس برس پر پھيلا ہوا ہے - اس عرصے ميں "كامران" نے ملک كے بيشتر آئم ادبوں كا تعاون حاصل كر ليا - جيل ہم م (اب جميل يوسف) حالد جيائی ، گوہر ہوشيار پوری مظفر حس منصور ، فرخندہ لودھی ، اے بی اشرف ، خواجہ اعجاز احمد بث اقبال منہاس ، خير الدين انصار ، انوار الجم اور متعدد دو سرے نے ادبوں كے ساتھ جعفر طاہم ، فارغ بخاری ، حاس منہاس ، خير الدين انصار ، انوار الجم اور متعدد دو سرے نے ادبوں كے ساتھ جعفر طاہم ، فارغ بخاری ، عباس جال يوری کی تخليقات "كامران" ميں جلوہ گر نظر آتی ہیں -

" کامران" کا پہلا قابل ذکر کارنامہ اس کا سالنامہ ۱۹۵۸ء ہے اس میں تنقید " نظم " غزل " افسانہ اور تبعرے کے لئے الگ جھے وقف کئے گئے تنے اور ہر مصنف کے اوب کے بارے میں ابتدا میں ایک تبعرہ بھی شامل کیا گیا تھا ۔ ڈاکٹر وزیر آغا کا مقالہ " اردو اوب میں بغاوت کی ایک مثال راشد " اور ڈاکٹر عباوت بر بلوی کا مقالہ " غزل کا مزاج " کی مثال یماں چش کی جا سکتی ہے ۔ برحمن نذب کا افسانہ " فاصلہ " نے بھی توجہ حاصل کی ۔ اس سالناے کی کامیابی نے " کامران " کو خاص اشاعتیں چش کرنے پر ماکل کیا ۔ " کامران " اگرچہ اوب کے ایک غیر کامیابی نے " کامران " اگرچہ اوب کے ایک غیر ایک مقام ہے شائع ہو آ تھا لیکن اس نے اوبی فضا کو ملک گیر سطح پر متاثر کرنے کی کوشش کی اور سے ایک وسیع اوبی علقے میں عزت و توقیر کی نظر ہے دیکھا گیا ۔ مضافات کے کمی اوبی پرچ کو شائد اتن کامیابی نصیب نمیں ہوئی ۔ " کامران " کے مدیر انور گوئندی مختی انسان تھے " آخری دور میں ان پر کامیابی نصیب نمیں ہوئی ۔ " کامران " کی مشاعت کو بھی متاثر کیا ۔ چنانچہ ۱۹۱۹ء کے بعد فالح کا حملہ ہوا اور صحت کی خرابی نے " کامران " کی اشاعت کو بھی متاثر کیا ۔ چنانچہ ۱۹۱۹ء کے بعد مناز اور گوئندی کوئی برچہ دیکھا نمیں گیر چھی دہائی میں سرگودھا ہے "کامران" بھیا صاف ستھوا اوبی برچہ جھان انور گوئندی کوئی برچہ دیکھا نمیں گیا چھٹی وہائی میں سرگودھا ہے "کامران" جیسا صاف ستھوا اوبی برچہ بھان انور گوئندی کوئی در خرابی کے اندیں برے بیانے بر سراہا گیا ۔ رحمٰن فراز نے لکھا کہ:

" میں ہر بار " کامران " کے معیاری پریچ کو دکھے کر ور طنہ جیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ آپ سرگودہا جیے دور افقادہ اور اوبی لحاظ سے خنگ علاقہ میں رہ کر بھی کس طرح ایسا خوبصوت رسالہ نکال لیتے ہیں ' جب مرکز سے شائع ہونے والے کئی اوبی رسائل یا تو مریکے ہیں یا آخری سائس لے رہے

#### « تغميرانسانيت » - لا بور

۱۹۵۵ میں مولانا کوٹر نیازی اور عبدالحمید کی ادارت میں بابنامہ " تغیر انسانیت " لاہور سے جاری ہوا ۔ اس پرچ کا بنیادی مقصد تحریک ادب اسلای کا فروغ تھا ۔ اس کے لکھنے والوں میں قیم صدیقی ' باہر القادری ' امین احسن اصلاحی ' مجمد عثان رمز ' اسرار احمد سادری ' عاصی کرنالی ' لا لئه صحرائی ' ابن فرید اور اسعد گیلانی کے نام نمایاں ہیں۔ "تغیر انسانیت" میں ادب کو ساجی مقاصد حاصل کرنے کا وسیلہ بنانے کی کوشش کی گئی' باہرالقادری کا مقالہ "شعر اور لذتیت" سید اظہار حسین کا "اوب و اخلاقیات و میر انیس " قیم صدیقی کا "اسلامی اوب " مجمد عثان رمز کا "تغید اور تغیری اصول" جسے عنوانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اظہار و ابلاغ کا دامن خاصہ وسیع تھا۔ "تغیر انسانیت" افسانہ نظم' غزل ڈرانا کہ اصاف کو بھی فوقیت دی گئی۔ اس میں گوپال مثل' مخور سعیدی' عارف عبدالتین' عرش صدیقی اور میرزا ادیب کی تخلیقات کونمایاں طور پر چش کیا گیا۔ اپریل ۲۵ء میں "تغیر انسانیت" کا ایک خیال افروز سالنامہ شائع ہوا۔ لیکن یہ پرچہ طویل العر ٹابت نہ ہو سکا۔

#### " محفل " **-** لا مور

یاہ نامہ "محفل" کی ابتدا جنوری ۱۹۵۳ء میں ہوئی ۔ اس کے بانی مدیر طفیل ہوشیار پوری ہیں جن کی ترنم ریز شاعری اس زبانے میں قبول عام حاصل کر چکی تھی 'طفیل ہوشیار پوری نے "محفل" کو بو جبل علمی پرچہ بنانے کے بجائے شائستہ اور لطیف ادبی پرچہ بنانے کی کوشش کی ۔ "محفل" دب کی دہلیز پر پہلا قدم رکھنے والوں کو بالخصوص پروان پڑھایا اور نئے ادبا کی تربیت کے لئے "محفل" میں اس عمد کے نامور ادبوں کی نگارشات بھی شائع کیس ۔ "محفل" پابندی اور باقاعدگی سے شائع میں ۔ "محفل" پابندی اور باقاعدگی سے شائع ہونے والا باہ نامہ ہے ۔ اب پچھ عرصے سے محمد خان کلیم "محفل" کے ادارت کے فرائض سرانجام وی رہے ہیں" محفل" کا شار ایسے اوبی پرچوں میں کرنا چاہئے جو انقلاب برپا کرنے کے بجائے طغیان فر و نظر کو بائل ہے اعتدال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ' ادب کی خدمت کو زندگی کا فریضہ شار کرتے ہیں اور اپنے اثرات آہستہ آہستہ پھیلاتے ہیں ۔

#### " ثقافت " - لا بهور

ادارہ ثقافت اسلامیہ کے زیر اہتمام ماہنامہ " ثقافت " جنوری ۱۹۵۵ء میں جاری ہوا ' جنوری ۱۹۲۸ء میں اس کا نام بدل کر " المعارف " کر دیا گیا ۔ ماہنامہ " ثقافت " کے مدیر مسئول خلیفہ عبدالحکیم تھے۔ ادارہ تحریر میں محمد حنیف ندوی ' محمد جعفر پھلواری ' مظر الدین صدیقی ' بشیر احمد ؤار ' رکیس احمد جعفری ادر شاہد حسین رزاقی کے نام شامل ہیں ۔ " ثقافت " کے پہلے اداریہ میں " اغراض و مقاصد " کے تحت لکھا گیا کہ:

" یہ کوئی قلمی یا جنسی ماہنامہ نہیں 'کوئی سیاسی پرچہ نہیں ... رسالے کا اصل مقصد دین کی ان بنیادی قدروں کو واضح کرتا ہے جن پر سارا عالم متحد ہو سکے ... " ثقافت " دور حاضر کے نقاضوں کے مطابق زندگی کی ایسی تشکیل جدید چاہتا ہے جس کی بنیاد خالص اسلام قدروں پر ہو ... اس کا مقصد ایسا شعور صحیح پیدا کرتا ہے جو امامت اقوام کی البیت پیدا کرے " (۲۲)

" ثقافت " نے ان مقاصد عظیم کے حصول کے لئے قکری جمود کو توڑنے کی کوشش کی اور اس عمل میں وجدانی مضامین کے ساتھ عملی اور قکری مضامین کی اشاعت کا خاص اجتمام کیا ۔ خلیفہ عبدا تکیم کی ادارت میں " ثقافت " نے نزاع پیدا کئے بغیر بحث و نظر کو فروغ دیا اور متعدد ایسے فلسفیانہ مضامین چیش کئے جو ذہن کو نئے انداز میں کروٹ دیتے اور ماضی کی بازیافت قکر فروا کے مطابق عمل میں لاتے تھے ' اس ضمن میں مجمد مظر الدین صدیقی کا مقالہ " دین اور سیاست " شاہد حسین رزاقی کا "رومن نظام حکومت میں جمہوری عناصر" ڈاکٹر مجمد عبداللہ کا "اسلامی تبذیب کی ماہیت" عابد علی عابد کا .
"مرسد کے زمانے میں مسلمانوں کی حالت" اس کے ثقافی مزاج کے آئینہ دار ہیں۔
"مرسد کے زمانے میں مسلمانوں کی حالت" اس کے ثقافی مزاج کے آئینہ دار ہیں۔

ماہنامہ " ثقافت " کی خوش قتمتی ہے تھی کہ اے اپنی زندگی میں ظیفہ عبدا تھیم اور ایم ایم شریف جیے اہل علم کی سرپرستی اور گرانی نصیب ہوئی ۔ اس پرپے کی علمی جت اور معیار میں بھی زوال نہیں آیا ۔ اس نے اسلامی تہذیب و ثقافت کے گوشوں کو روشن کیا اور اہل علم کے مزاج پر اثر انداز ہونے کی سعی کی ۔ ماہنامہ " ثقافت " کا شار ایسے ادبی اور علمی پرچوں میں کرتا چاہئے جن سے کسی قوم کے فکری مزاج کی نشان وہی ہوتی ہے ۔ اس پرپے نے خرد افروزی کی تحریک کو فروغ وینے میں نمایاں خدمات سر انجام وی ہیں ۔ " ثقافت "دسمبر ۱۹۲۵کے بعد بند کر دیا گیا اور اس کی جگہ ادارہ میں نمایاں خدمات سر انجام وی ہیں ۔ " ثقافت "دسمبر ۱۹۲۵کے بعد بند کر دیا گیا اور اس کی جگہ ادارہ شافت "اسلامیہ نے " المعارف " کے نام سے ایک نیا ماہنامہ جاری کیا جس کا ذکر آگے آگا گا۔

#### "نئ قدريس" - حيدر آباد

اخر انصاری اکبر آبادی کراجی سے حیدر آباد منتقل ہوئے تو اینے ادلی شوق کی پھیل اور سندھ میں اردو کے فروغ کے لئے 1900ء میں ماہنامہ " نئی قدریں " جاری کیا ' اور پھر نا مساعد حالات اور خریداروں کے عدم تعاون کے باوجود اس برجے کو اپنی زندگی کے آخری سانس تک زندہ رکھا۔ " نئی قدرس " اردو ادب كا معمول كا رساله تها " اختر انصاري نے اس كے لئے نه صرف ملك بحرك ادبيوں كا تعاون حاصل كيا بلكه اس كا حلقنه قرات برهانے كے لئے ملك كے كونے كونے كى خاك بھى جھانى -اس برج میں جوش ملیح آبادی ' فیض احمد فیض ' ذاکثر وزیر آغا ' مجید امحد ' مصطفے زیدی ' ظہور نظر ' عزيز حامد مدنى " سليم احمر " مشفق خواجه " شاد امرتسري " عارف عبدالمتين " محمد احسن فاروقي " جيلاني كامران ' افتخار جالب ' الياس عشقي ' حمايت على شاعر ' ظهير كاشميري ' عرش صديقي ' سهيل بخاري ' محبوب خزال "مظفر على سيد "عبد الحميد عدم "احمد بهداني "سب كو بالا التزام جهايا جاتا تها " نئ قدري " ك برير ي مين في لكين والول كي ايك بدي تعداد كو شركت كا موقعه ملا اوريه لوك " في قدري " كے لئے ريڑھ كى بدى كا كام ديتے تھے ۔ اختر انصارى كو نئے لكھنے والوں كو اينے خريدارول كى طويل فہرست میں شامل کرنے کا برا عمرہ طیقہ رکھتے تھے چنانچہ اختر انصاری اکبر آبادی کی منفرہ عطابہ بھی ہے که انهول نے " نئی قدریں " کے خریداروں کو بھی ادیب بننے کا موقعہ فراہم کر دیا شرت یافتہ اور ممتاز ادیوں ے مضامین اور تخلیقات حاصل کرنے کا طریق یہ تھا کہ آزہ برجے میں وہ اینے تعلم سے دط لکھ كر بجواتے اور مضامين كا مطالبہ كرتے ' نہ ملتا تو ناراض بوجاتے اور واقعہ يہ ب كہ پاكستان كا كوئى ادیب اختر انصاری اکبر آبادی کو ناراض کرنے کی جرات شیں کر سکتا تھا۔ اختر انصاری پاس وفا یوں كرتے كه جو چر جمال سے ملتى اسے " نئى قدرس " ميں من و عن چش كر ديتے - واقعہ يہ ب كه ادیوں کی جتنی تابندہ کیکشاں " نئی قدرس " میں مرتب ہوتی تھی اتنی دوسرے مدران تھکیل نہ دے پاتے تھے ' نقصان سے ہوا کہ " نی قدریں " کا اینا رنگ تکھر نہ سکااور ابعض اوقات متضاد نظریات کے مضامین مجھی " نئی قدریں " میں چھپ جاتے ۔ " نئی قدریں " کا رنگ و روپ زیادہ ولکش شیں تھا " كتابت كى اغلاط بھى زيادہ ہوتى تھيں جس سے شاعرى كا چرہ سنخ ہو جاتا تھا۔ اخر انصارى ہر دفعہ صاف ستحرا اور اغلاط سے یاک برجہ جھانے کا وعدہ کرتے لیکن ہر دفعہ اس میں اغلاط راہ یا جاتیں ۔ معمول کا برچہ ہونے کے باوجود اختر انصاری نے " نئی قدریں " کے متعدد خاص نمبر شائع کئے۔ "فکر جديد نمبر" "ني شاعري نمبر" "سلور جولمي نمبر" "مشرقي ياكتان نمبر" "شاع نمبر" "شاه بصائي نمبر" "كونش نمبر" اور متعدد سالنام اس كي چند متاز اشاعتيل بي جن ميل متعدد اي مضامين بهي شامل

ہوئے جن کی صدائے بازگشت پوری ادبی دنیا میں سنی جاتی رہی۔ ان میں سے مظفر علی سید کا مقالہ "اردو افسانے میں نفسیات" مجمد احسن فاروقی کا "جدید شاعری" ڈاکٹر وزیر آغا کا "آج کی اردو تخید" جیلانی کامران کا "نئی شاعری کے ضمنی مسائل" عارف عبدالمتین کا "نثری نظم کا قضیہ" ڈاکٹر مبارک علی کا "آریخ ایک الیمہ" سلیم احمد کا "بیگن کا بھریۃ" سید و قار عظیم کا "تغید کا منصب" غلام جیلانی اصغر کا "آریخ ایک الیمہ" سلیم احمد کا "بیگن کا بھریۃ" سید و قار عظیم کا "تغید کا منصب" غلام جیلانی اصغر کا "یا ترا کا دو مرا روپ" جیسے چند مقالات بطور مثال بیش کئے جاتے ہیں۔ "نئی قدریں" نے منظوم تراجم کو بھی اہمیت دی اور اپنی اشاعتی زندگی میں جن اوبا پر گوشے مخصوص کئے ان میں جوش ملیح آبادی اسرارالحق مجاز' مصطفر زیدی' عزیز حالہ مدنی' ڈاکٹر وزیر آغا' ہمایت علی شاعر' عرش صدیقی اور عارف عبدالمتین کے نام اہم ہیں "غالب کے طرفدار نہیں" "نئی قدریں" کا خطوط کا کالم تھا۔ جس میں عمل عبدالمتین کے نام اہم ہیں "غالب کے طرفدار نہیں" "نئی قدریں" کا خطوط کا کالم تھا۔ جس میں عمل کی پھوار بھی پھیلتی اور رد عمل کی گرد کو اڑنے کا موقع بھی دیا جاتی "نئی قدریں" نے فروغ اردو کو ایک مضنری جذبے سے سر انجام دیا۔ اختر انصاری کو مہران کا بابائے اردو تسلیم کیا جاتی تھا۔ اخرانصاری مشری جو گئے۔ اگر بھو بھی گئے۔ ان میں فوت ہوئے تو "نئی قدریں" کا چراغ جململانے لگا اور "اخترانصاری نمبر" کے بعد سے مشری جو گئے۔

" نئی قدریں " کا شار ایسے ادبی رسائل میں کرنا چاہئے جو آہت آہت اوب کی خدمت سر انجام دیتے ہیں اور نئے لکھنے والوں کی تربیت کہنہ مشق اور ممتاز شعرا کی تخلیقات کی اشاعت سے کرتے ہیں۔ "نئی قدریں" نے ادب میں کوئی انقلابی تبدیلی پیدا نہیں کی لیکن اس نے ادب کی روشنی کو دور و نزدیک پھیلانے میں قابل قدر خدمات سرانجام دیں۔

# "كتابي دنيا" - كراجي

کراچی سے ضیاء الدین احمد برنی نے جنوری ۱۹۵۵ء میں رسالہ "کابی دنیا" ماہناہے کی صورت میں جاری کیا۔ ۱۹ صفحات کے اس پرسچ میں کتابی دنیا کی ہمہ اقسام کی سرگرمیاں چیش کی جاتی تھیں "کین سب سے زیادہ اہمیت کتابوں پر تبصروں اور تازہ رسائل کے مضامین کو ملتی تھی جن کا اجمالی ذکر "کتابی دنیا" میں ہر ماہ کیا جاتا تھا۔ "کھی کبھی اس میں ادبی مضامین کی اشاعت کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا۔ "دول" پر کمال کبریا کا مضمون۔ انشائیہ "کچھ کتابوں کے بارے میں" از احمد جمال پاشا "ذرا سوچنے تو" از علاؤ الدین خالد اس پرسچ میں بی شائع ہوئے تھے۔ "کتابی دنیا" کی نوعیت تیکنیکی تھی "تا ہم اس نے اردو ادب اور تعارف کتب میں اپنی خدمت تھی جو دوسرے ادبی رسائل میں جزوی حیثیت رکھتی تھی۔

# " تجلّی " - کراچی

" جُلَّى" كے نام ہے ایک نیا اولی جریدہ كراچی ہے تحسین سروری صاحب نے جنوری 1901ء میں جاری كیا ' ڈاكٹر زور ' ابواللیث صدیقی ' ابراہیم جلیس ' تمكین كاظمی ' شاد عارفی اور جُلن ناتھ آزاد اس كے لكھنے والوں میں شامل تھے ۔ " جُلَّى " میں جمیل نقوی ہر ماہ " منتخب اوب " كے عنوان ہے دو سرے رسالوں كا انتخاب ہیں كیا كرتے تھے ' " جُلَّى " نے اوب كو مخصوص زاويوں كا پابند بنانے اور بے راہ روی كے عناصر ہے پاك ركھنے كی كوشش كی ۔ اس كا حلقنہ اثر وسیع لیكن نئی نسل كے ساتھ " جُلَّى " كا رابطہ غیر مضبوط تھا اور يمی اس كی عدم مقبولیت پر مشبح ہوا ۔

## "انشاء" - كراچي

کراچی ہے " انشاء " کا اجرا جنوری ۱۹۵۱ء میں عمل میں آیا ۔ " انشاء " ادارہ ذہن جدید کا ترجمان تھا اور اس کے مدیر جون ایلیا تھے ' جن کے خانوادہ ادب میں سید محمد تھی اور رکیس امروہوی جیسی عامور شخصیات موجود تھیں ۔ " انشاء " نے آگرچہ نظم ' غزل ' افسانہ اور تنقید کی اصناف کو زیادہ انہیت دی لیکن اس کا مقصد نئی فکر کو پروان چڑھانا اور خرد افروزی کو رائج گرنا تھا ۔ اس دور میں ابحرنے والے سوالات کو " انشاء " نے نسبتا" زیادہ موضوع بنایا ۔ اس ضمن میں سید محمد تھی ' محمد علی صدیقی ' محمد ممدی ' انعام حسین ' دیا نئد ورما ' اور رام سرن گلینہ کے مضامین نے متعدد نئے مباحث کو جنم دیا ۔ " انشاء " میں اداریہ کو " انشائیہ " کے عنوان سے چش کیا جاتا تھا ' یہ ایک ایسی جدت تھی جس کا " انشائیہ " کے مزاج ہے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ محمض رعایت لفظی تھی ' جے مناسب چلن نہیں مل کا ۔

"انشاء "ایک مقبول عام پرچہ تھا اس کی جت علمی تھی الیکن کچھ عرصے کے بعد اس کی شکل و صورت تبدیل کر دی گئی ۔ اے ڈائجسٹ بنا دیا گیا ۔ اس کے مدار تحریر میں نداہب عالم ۔ سفر نامہ الشکار المعلومات عامہ از قیات الطائف، فلم اور افسانوں کو شامل کر لیا گیا ۔ اب یہ عوامی فتم کا مقبول پرچہ تھا جس کی ادبی جت وب گئی تھی ۔ 1940ء کے لگ بھگ "انشاء "عالمی ڈائجسٹ کی صورت میں نظنے لگا اور اب اس نام ہے معروف ہے۔

# "مهرينم روز"-كراچي

اہ نامہ " مریم روز " کی اشاعت کے پس پشت ادب پر طاری جود کو توڑنا اور ادب کی بامعنی مرگری کو بحال کرنا تھا۔ اس کی ادارت کے فرائض سید حسن شی ندوی ' سید ابوالخیر کشنی اور علی اکبر قاصد نے سرانجام دیئے۔ پہلا شارہ فروری ۱۹۵۱ء میں کراچی سے شائع ہوا۔ "مریجم روز" کو اجمد علی ' فلام عباس' جمیل مظری' مسعود اخر جمال' ڈاکٹر احسن فاروقی' میتاز مفتی' وزیر آغا' کلیم الدین اجمد' مظفر حمین شحیم' خالد حسن قادری کے علاوہ متعدد دو سرے ادیبوں کا تعاون حاصل تھا۔ اس پرچ کو سب کے ذیوہ مقبولیت اس کے مستقل سلسلہ مضامین "چہ دلا دراست دز دے" نے دی جس کے تحت برے برے ادیبوں کے مرقے بے نقاب کئے جاتے تھے۔ "مریجم روز" نے انکشاف کیا کہ امتیاز علی برے کا چیا چیکن جردم کے جردم کا چربہ ہے۔ قاضی عبدالغفار نے "لیال کے خطوط" کی آذگی انگیز نوٹر کو پرین کے گل تر سے لی ہے' انتقار حسین کا ناول "پھر" کے متعدد جھے تسیم سلیم چھتاری سے کو پرین کے گل تر سے لی ہے' انتقار حسین کا ناول "پھر" کے متعدد جھے تسیم سلیم چھتاری سے اڑائے گئے ہیں' عصمت چنائی کا ناول "ضمدی" ترکی ناول "باجرہ" کا چربہ ہے۔ ابوالکلام آزاد اور ظیمتی دبلوی کی عبارتوں میں سرقے کی حد تک پینی ہوئی مماثلت تلاش کی گئی۔

" مہرنیم روز " کا ایک اور اہم عنوان " رسالول میں " تھا ' اس کے تحت دو سرے رسائل میں چھپنے والے بلند پاید مضامین کو متعارف کرایا جا آ تھا۔ یہ پرچہ بے حد ہنگامہ خیز تھا ' اس کی صدائے بازگشت دور دور تک سنی جاتی تھی لیکن ۱۲ ۔ ۱۹۲۱ء سے آگے اس کے آثار نہیں آئے۔

#### "قند" - مردان

1902 عبل رسالہ " قد " کا اجراء ایک ایے دور افقادہ مقام ہے ہوا جہاں اوب اور فن کے نقوش کا خلاش کرنا ایک مشکل کام ہے ۔ آج سعید نے مردان شوگر ملز کی انتظامیہ کو اوب کی خدمت پر ماکل کر لیا تو مردان ہے ماہنامہ " قد " جاری ہوا اور شاید پہلی دفعہ مردان کو ادبی نقشے پر ایک اہم مقام کی حیثیت مل گئی ۔ " قد " کی ترتیب و تدوین ' اوبی جست اور مزاج سازی میں آج سعید کا حصہ زیادہ ہے ۔ انہوں نے معمول کے پرچوں کے علاوہ " قد " کا " ناولٹ نمبر " جس میں عبدالسلام ' مضور قیصر ' انور خواجہ ' ریاض بٹالوی' عوض سعید اور رضیہ فصیح احمد نے شرکت کی بڑے ترک و احتثام ہے چش کیا' اس کا "موسیقی نمبر" بھی اب تک سرابا جا آ ہے۔ "قد " کی جاوداں اشاعت اختام ہے جش کیا' اس کا "موسیقی نمبر" بھی اب تک سرابا جا آ ہے۔ "قد " کی جاوداں اشاعت "ڈرامہ نمبر" ہے۔ "قد " کی ایک خوبی وہ مختمر شخصیت نامے ہیں جن ہے ادبوں اور قلکاروں کا "درامہ نمبر" ہے۔ "قد" کی ایک خوبی وہ مختمر شخصیت نامے ہیں جن ہے ادبوں اور قلکاروں کا "درامہ نمبر" ہے۔ "قد" کی ایک خوبی وہ مختمر شخصیت نامے ہیں جن ہے ادبوں اور قلکاروں کا

تعارف کرایا جاتا تھا۔ "قد" اوبی افق پر اپنے مخصوص انداز میں تابانی پھیلا رہا تھا لیکن بعض انظامی مجوریوں کے تحت اے اچانک بند کر دیا گیا۔

1941ء میں " قند " کا دوسرا دور شروع ہوا تو تاج سعید ایک نے ولولے سے سرشار تھے '
اب " قند " کو خاص نمبر کی صورت دے دی گئی جو ہر تین ماہ کے بعد شائع ہوتا تھا۔ اس دور میں "قند" نے "مجید امجد نمبر" "متاز شیری نمبر" "افسانہ نمبر" شائع کئے اور اسیں ادبی حلقوں میں ہاتھوں ہیں ہاتھ لیا گیا۔

اس دفعہ " قلد " اور آج سعید کی رابطہ مہم نے عتیق احمد ' مثناق قمر ' نظیر صدیقی ' الجم انصار' رباب عائشہ' منصور قیصر' صفدر سلیم سیال' اختر امان' سائرہ ہاشمی۔ میمونہ انصاری' اور زیتون بانو کو بطور خاص شہرت کے زینے پر قدم رکھنے میں مدد دی " آمکینہ " کے زیرعنوان " قلد " نے متعدد ادیبول کے بطور خاص شہرت کے زینے پر قدم رکھنے میں اور منصور قیصر کے گوشے یہاں بطور مثال چیش کئے جا کے گوشے شائع کے ' جمیلہ ہاشمی' احمد ندیم قامی اور منصور قیصر کے گوشے یہاں بطور مثال چیش کئے جا کہتے ہیں جنہیں آج سعید نے ندرت و آزگی سے مرتب کیا۔

" قند " ایک وفعہ گیر کامیابی کی منزلیں طے کر رہا تھا کہ منتظمین نے اے اچانک بند کر دیا ۔
اب " قند " ماضی کی ادبی صحافت کی ایک یادگار ہے لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن ضیں کہ " قند " قند " مطلع ادب کو متور رکھنے میں اپنے مقدور سے بڑھ کر کوشش کی اور " ڈرامہ نمبر" "مجید امجد نمبر" اور "متاز شیری نمبر" جیسی جاوداں اشاعتیں پیش کر کے اعلی مراکز سے شائع ہونے والے رسائل میں اپنا مستقل مقام بنا لیا۔

### "نیا راہی "۔ کراچی

ابنامہ " نیا رائی " ع - س مسلم نے جنوری ۱۹۵۷ء میں کراچی سے جاری کیا تھا۔ وحید فاروقی ان کے معاون تھے ' اس اولی پر پے کا مقصد قار کین کو بین الاقوای اور قوی طالت سے با خبر رکھنے کے علاوہ علمی اولی مضامین ' افسانے اور منظوبات فراہم کرنا تھا ۔ ابتدا میں یہ پرچہ معمولی ضخامت میں شائع ہو تا تھا لیکن جنوری ۱۹۵۹ء میں اس کی ضخامت برھا دی گئی ۔ " نیا رائی " کا انداز کمرشل پرچوں جیسا تھا تا ہم اس میں آغا صاوبی ' مجنوں گورکھ بوری ' سحر انصاری ' اشرف قدی ' شوکت صدیقی ' انور عنایت اللہ ' جیلانی بانو ' رام اعل ' الطاف مضدی ' کرشن چندر اور بلونت شکھ کے تخلیقی مضامین ' انور عنایت اللہ ' جیلانی بانو ' رام اعل ' الطاف مضدی ' کرشن چندر اور بلونت شکھ کے تخلیق مضامین ' نظموں اور افسانوں کی اشاعت کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا ۔ اپریل مئی ۱۹۹۱ء کا شارہ "افسانہ نمبر" کے طور پر شائع ہوا اس میں منٹو کے افسانے "فعنڈا گوشت" کا تجزیہ شمیم رضوی نے نفسیات کی

روشی میں کیا۔ اس پرمچ میں کرش چندر' واجدہ تبہم' خواجہ احمد عباس' خدیجہ مستور شفق الرحلی'
انور عنایت اللہ دیو بندر سیتار تھی' اور محمد خالد اخر کے علاوہ متعد غیر مکلی افسانوں کے تراجم بھی شائع
کئے گئے۔ افسانوں کے ساتھ مستفین کے حالات حیات کی اشاعت اس افسانہ نمبر کی ایک اضافی خوبی
ہے۔ "نیا رای" عوامی مزاج کا پرچہ تھا۔ "نیا رای" نے زیادہ تر مقبول عام اور سادہ فہم اوب چیش
کرنے میں سبقت حاصل کی اور اوب کی لہوں کو روال رکھنے میں مقدور بھر کوشش کی۔

#### "ليل و نهار" - لا مور

ہفت روزہ " لیل و نہار " ادارہ امروز اور پاکستان ٹائمز کے زیر اہتمام جنوری ۱۹۵۷ء میں جاری ہوا۔ اس کے پہلے مدیران میں فیض احمد فیض اور حبط حسن شامل تھے ' ۱۹۵۸ء میں بارشل لا لگا و "لیل و نہار" کی ادارت ۱۹ اکتوبر کے پرچ سے ظہیر بابر کے سپرد کر دی گئی۔ ایک طویل عرصے تک " لیل و نہار" کی ادارت اشفاق احمد اور صوفی تعبیم نے بھی انجام دی اور اس کے عوامی مزاج میں اوب کا پوند لگانے کی کامیاب کوشش کی۔

" لیل و نمار " خالص اولی پرچہ نہیں تھا لیکن دلچپ بات ہے کہ " لیل و نمار " نے تخلیقی اوب اور قکری مضامین کو بھٹ ابھیت دی اور عوام کا مزاج اوب کے ذریعے منقلب کرنے کی سعی کی۔ آفسیٹ کی طباعت ' خوبصورت سرورت اور اندرونی صفحات کی تصویریں اور فیچر اس کی صوری دہٹیت کو اجاگر کرتے تھے۔ لیکن اس کے مضامین نظم و نئر ذبنی اور قکری آبیاری کرتے "لیل و نمار" کا ہر دور اس کے مدیران کے قکر و نظر کا آئینہ دار تھا۔ فیض اور سبط حن کے دور ادارت میں "لیل و نمار" نے اوب کے ترتی پند زاویوں کو اجاگر کرنے میں اور اشتراکی حقیقت پندی کو مقبول بتائے کی نمار" نے اوب کے ترتی پند زاویوں کو اجاگر کرنے میں اور اشتراکی حقیقت کو مقبول بتائے کی کوشش کی۔ طنز و مزاح میں بالواسط طور پر الینی تا ہمواریوں کو اجاگر کیا جن سے حقیقت کا منفی رخ سائے آتا اور زہر خند پیدا ہوتا تھا۔ نظمول کا رخ بھی خارجی زاوییے کی طرف تھا اور غزلیں معاشرے سائے آتا اور زہر خند پیدا ہوتا تھا۔ نظمول کا رخ بھی خارجی زاویے کی طرف تھا اور غزلیں معاشرے کے معائب کو بیضوی صورت میں سامنے لاتی تھیں "لیل و نمار" نے اس دور میں پرانے اور ممتاز اور بی افران کی حوصلہ افرائی کی۔ اس دور میں افرائے کے میدان میں ارشاد احمد صدیقی غلام علی چودھری کریاض عرفی یونس ادیب جیائی بانو "تک و اللہ کے میان اور تاب اسلم نمایاں ہیں۔ اگرے مطابی احمد ریاض جلیل حشمی شور علی شزاد احمد اصفر سلیمی خلوات ال اور تاب اسلم نمایاں ہیں۔ اگرے مضامین۔۔ مثلاً "آزادی کے دس سال" "عالم اسلام کے وس اس کا ایم ترین حصد دسویں سائگرہ کے مضامین۔۔ مثلاً "آزادی کے دس سال" "عالم اسلام کے وس

سال ""پاکستان کے ادبی مسائل ہمارے ادبی رجانات" اور "تقسیم کے بعد ناول" وغیرہ تھے۔ اس خاص نمبر کے لکھنے والوں میں ڈاکٹر سید عبداللہ، مظفر علی سید، وقار عظیم، عبدالرجمن چغتائی، ڈاکٹر عبادت بر بلوی اور محمد خالد اختر کے نام اہم ہیں جنوری ۱۹۵۸ء میں "لیل و نمار" نے اپنی پہلی سالگرہ پر سالنامہ پیش کیا، ۱۹۵۹ء میں "انتقاب نمبر" شائع کیا۔ خصوصی نمبروں کے سے پیش کیا، ۱۹۵۹ء میں "انتقاب نمبر" شائع کیا۔ خصوصی نمبروں کے سے سلطے بہت پند کئے گئے تو بعد میں "لیل و نمار" نے "اقبال نمبر" "افسانہ نمبر" "آزادی نمبر" "نونمال نمبر" "استقلال نمبر" اور "خواجہ فرید نمبر" چیش کر کے ہفتہ وار صحافت میں ادبی پیوند کاری کو چار چاند کیا دیا۔

حبط حن کے عمد ادارت میں" لیل و نمار "کا رخ واضح طور پر اشتراکیت کی طرف تھا۔
اشفاق احمد اور صوفی تعبیم نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق " لیل و نمار "کا رخ مشرقی تہذیب '
تمدن اور ندیب کی طرف موڑا ۔ اخلاقیات کی مثبت قدروں کو ابھارنے کی کوشش کی اور انسان کے داخل کو دنیا کو دریافت کرنے اور روحائی زادیوں کو تشکین فراہم کرنے میں گری دلچیی ئی ۔ افسانہ نگاروں اور شاعروں کی کمکشاں میں متعدد نے ستاروں کا طلوع ہوا ۔ فیچروں اور سیاسی مضامین میں سرکاری نقط نظر نمایاں ہے ۔ لیکن تخلیقی اصناف ایک جاوہ خود متعین کی طرف رواں ہیں ۔ اس دور میں عزیز اثری ' یونس جاوید ' ابو سعید قریشی ' رحمٰن ندنب ' رفعت ' رضیہ فصیح احمد کے گئی معرکہ آرا افسانے " لیل و انمار " میں شائع ہوئے ۔ مضامین میں قوی ' تہذیبی اور ادبی رجمانات کو تلاش کرنے کا افسانے " لیل و انمار " میں شائع ہوئے ۔ مضامین میں قوی ' تہذیبی اور ادبی رجمانات کو تلاش کرنے کا دوق و شوق نمایاں ہے ۔ اس ضمن میں مولانا غلام رسول میر کا مقالہ " قوی تغیر کے تقاضے " میرزا اویب کا " اوب میں کردار کی تلاش " حکیم صابر ملتائی کا " جمالیاتی حسن اور جمالیاتی ذوق " منیراحمہ شخ اور میں اور جمالیاتی ذوق " منیراحمہ شخ کا " نفری ازم " انور رومان کا " کیجے اپنی ثقافت کے بارے میں " عبدالشکور احس کا " فاری شاعری میں نیا احساس " مشتے نمونہ از فروارے ہیں ۔

" لیل و نمار " نے اوب کو صحت مند انداز میں منقلب کرنے کی کوشش کی "اس کے اوراق سے رپور آڈ " سخر نامہ اور طنز و مزاح کونے زاویوں سے متعارف کرایا گیا ۔ امجد حسین کا معرکہ آرا رپور آڈ " گوا تک " اور احمد بشیر کا امریکہ کا بے نظیر سنر نامہ کا یمال حوالہ کافی ہے ۔ طنز و مزاح میں "سو یہ ہے آدی " اور ظمیر بابر کا کالم "ساتواں صفیہ" اس کے باقاعدہ اور ہفتہ وار فیچر تھے۔ ریاض عرفی موسو یہ ہے آدی " اور ظمیر بابر کا کالم "ساتواں صفیہ" اس کے باقاعدہ اور ہفتہ وار فیچر تھے۔ ریاض عرفی محمد خالد اختر" منصور قیصر نواز خاوم جسین بٹالوی "عنایت الله " یمال بطور مزاح نگار نمایال نظر آتے ہیں " اقبال تا سلط میں سیدو قار عظیم کا مقالہ "اقبال کی شاعری کے ورامائی عناصر۔ " پروفیسر رازی کا "اقبال اور ایران" صدیق کلیم کا "اقبال کی شاعری کا مزاج " اکبر حسین قرایش کا "اقبال کی بعض نظموں کے باخذ" واکثر سید عبداللہ کا "فقہ سرافیل یا بال جبیل" "لیل و نمار" ہی میں چھپ کر مقبول نظموں کے باخذ" واکثر سید عبداللہ کا "فقہ سرافیل یا بال جبیل" "لیل و نمار" ہی میں چھپ کر مقبول

لاہور سے " لیل و نمار " کا آخری شارہ ۳ مئی ۱۹۹۳ ء کو شائع ہوا حرف آخر صوفی تجمم صاحب نے لکھا

" آج سے سوا سات برس پہلے " لیل و نہار " کا اجرا ہوا اور اس کا پہلا شارہ ٢٠ جنوری معدد شہور پر آیا۔ بعض نا گزیر حالات کے ماتحت یہ مجلّہ بند ہو رہا ہے۔ جس کا ہمیں بے عد افسوس ہے۔"

مئی ۱۹۷۰ء میں "لیل و نمار" کا ایک اور دور کراچی سے شروع ہوا۔ اس کے ادارہ تحریر میں فیض احمد فیض 'حسن عابدی ' امین مغل اور احمد الیاس شامل تھے ' لیکن اب اس کا مزاج تبدیل ہو چکا تھا ' سیاست کی گرم مزاجی نے اسے شدت سے متاثر کیا ادب اس پر ہے میں موجود تھا لیکن اب اس کی اہمیت پہلے دور جیسی نظر نہیں آتی۔ چنانچہ یہ جلد ہی منظر صحافت سے غائب ہو گیا۔

" لیل و نمار " نے زندگی اور اوب دونوں کو متاثر کیا ۔ اس نے صحافت اور اوب میں تعلّق پیدا کرنے میں نمایاں کامیابی حاصل کی ' لکھنے والوں کو تخلیقی اظمار کے لئے معیّن وقت پر چھپنے والا ایک عمرہ ' جاذب نظر اور تصویروں سے آراستہ رسالہ پیش کیا اور رو عمل مرتب کرنے کے لئے قار کین کو خطوط کے کالم میں اپنی آزادانہ رائے پیش کرنے پر مائل کیا ۔ اس دور میں ملک بحر میں جتنے لکھنے والے تھے ان کی بیشتر تعداد " لیل و نمار " میں شامل نظر آتی ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ " لیل و نمار نظر آتی ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ " لیل و نمار کے لئے تقویت بھی نے لکھنے والوں کو معاوضہ پیش کرنے کی طرح ڈالی اور اس سلطے کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ تقویت بھی دی ۔ سات سال کا عرصہ زیادہ طویل نہیں لیکن اے " لیل و نمار " کا ضمری دور شار کیا جا سکتا ہے ۔ دی ۔ سات سال کا عرصہ زیادہ طویل نہیں لیکن اے " لیل و نمار " کا طلوع نو سیاس نوعیت رکھتا ہے ۔ اس لئے خیراں قابل ذکر نہیں ۔

فروری ۱۹۸۰ء میں "لیل و نمار" ایک دفعہ کھر لاہور سے جاری ہوا۔ اب اس کے مدیر طابع
اور ناشر منظور ملک ہتے 'لیکن اس کا جوہر نجر چکا تھا اور "لیل و نمار" ادبی لحاظ ہے ایک غیر فعال
جریدہ بن چکا تھا۔ سلمان بٹ اور منظفر بخاری نے سمبر ۱۹۸۰ء میں اس کی ایک خصوصی اشاعت" طنزو
مزاح نمبر" کے عنوان سے چیش کی لیکن اس پر چے میں بھی منظور ملک صاحب کا رویہ معذرت خوابانہ
تھا اور اس میں قلست خوردگی اور ماہوی کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے لکھا کہ:

" ادب شاس اور ادب فهم اب تاپید ہو کچے ہیں یہ کرخنداری ادب کا زمانہ ہے۔ " عالمگیر " " ماہیوں " " سوریا " " اولی دنیا " جیسے جرا کہ مرور ایام کی نذر ہو کچے ہیں اور لاہور جو بھی اولی " مایول " " سوریا " " اولی دنیا " جیسے جرا کہ مرور ایام کی نذر ہو کچے ہیں اور لاہور جو بھی اولی سحافت کا مرکز ہوا کرتا تھا اب وریان ہو چکا ہے۔ کراچی کے ڈائجسٹوں نے ادب کا اس طرح گھیراؤ کیا

ہے کہ سانس لیما مشکل ہو گیا ہے۔"

"لیل و نمار" کا " طنزو مزاح نمبر" پرانی تحریول کا ایک انتخابی مجموعہ تھا اور اس نمبر کو " قند کرر " کی حیثیت حاصل تھی ۔ لیکن طنز و مزاح کے معیاری مضامین کی قلّت کی وجہ ہے اس نمبر کو نفیمت سمجھا گیا ۔اس خصوصی شارے کے بعد " لیل و نمار " غیر فعال ہو گیا اور اس کی اوبی حیثیت ختم ہو گئی ۔

#### " صحيفه" - لا بور

سہ ماتی "صحیفہ" کا پہلا شارہ جون ١٩٥٧ میں الهور سے منظر عام پر آیا ۔ اس کے بدیر سید عابد علی عابد اور معاون بدیر سجاو رضوی تھے ۔ "صحیفہ" کے اداریہ " جمع منتظم " کے تحت واضح کیا گیا کہ محل حمل حمق ادب نے کلا کی کتب کے علاوہ ہر مکتبہ خیال کے ادیبوں انشاپردازوں اور شاعروں کی صحت مند نگارشات کی اشاعت کو بھی اپنے قیام کے مقاصد میں شامل کیا تھا اور اس مقصد کی جمیل کے لیے بی "صحیفہ" کا اجرا عمل میں لایا گیا تھا (۱۱) ادبی زاویہ سے سید صاحب کا خیال تھا کہ ادبی روایت تب می صحت مند اور توانا رہ مکتی ہے کہ ادبیب اور انشاپرداز ماضی کی میراث سے پورا پورا فاکدہ اٹھا کی علی صحت مند اور توانا رہ مکتی ہے کہ ادبیب اور انشاپرداز ماضی کی میراث سے پورا پورا فاکدہ اٹھا کی میں میں دوایت کے کوائف سے کامل طور پر مطلع ہوں اور مستقبل کی اتھیر ملحوظ رکھیں۔ (۲۲) انہوں نے کاملیک کو قائم دوایت کے جمود کے خلاف بعناوت کو صحت مند قرار دیا لیکن اس کے لیے ادب کی جمالیات کو قائم رکھنے اور بعناوت کو صحت مند خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت کو بھی نمایاں کیا ۔ ان امور کے چش نظر انہوں نے نو عمر لکھنے والوں کو بھی دعوت نگارش دی اور ان بنیادی خطوط پر بی "صحیفہ" کو استوار کرنے کی ارادہ خاہر کیا۔

سید عابد علی کے زیر ادارت چھنے والے "صحفہ" کے پرچ ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ادبی مزاج کو معینہ خطوط پر چلانے کی کوشش کی اور ہر چند سجاد رضوی ۱۹۵۸ء میں ان کا ساتھ چھوڑ گئے اور ارشاد حسین کاظمی "سید قاسم محمود اور صدیق کلیم نے مختصرے عرصے کے لیے ان کی معاونت کی لیکن "صحفہ" کی اوبی پالیسی میں توازن و اعتدال نمایاں نظر آتا ہے ۔ سید صاحب نے ماضی کی میراث کو اجالئے اور حال کے خطوط کو روشن رکھنے کی کوشش کی ۔ ان کی تگہ تکتہ جو ایسے ادب پارول کو ہجان لیتی تھی جو حال کے ادب کا خزینہ تھے اور مستقبل میں اس دور کی کلایکی روایت کا حصہ بنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور ایک تامور معلم بھی تھے " سیدصاحب چو تکہ ادب میں ایک اہم مقام رکھتے تھے اور ایک تامور معلم بھی تھے " اس لیے انہیں "می جو تکہ مضامین کی اس لیے انہیں "می جو تکہ مضامین کی اس لیے انہیں "می جو تکہ مضامین کی اس لیے انہیں "محفہ" میں چو تکہ مضامین کی اس لیے انہیں "محفہ" میں چو تکہ مضامین کی

اشاعت پر معاوضہ بھی دیا جاتا تھا 'اس لیے یہاں جو بھیڑے وہ دیگر نوع کی ہے۔ "صحفہ" کے پہلے پرچ بیں شعرا کی صف بیں ڈاکٹر وحید قرابی ' انجم روبانی ' فراق گور کھ پوری کے ساتھ عدیم راوی موجود ہیں۔ داستاں طرازی کے باب میں چیخوف کے ترجمہ شدہ افسانے کے ساتھ غلام علی چودھری اور جیل الزبان کے افسانے پیش کیے گئے ' جو اس زمانے میں اوب کے نووارد تھے ' محمود نظامی بطور ڈرامہ نگار اور تیوم نظر بطور محقق سامنے آئے ہیں ' ڈاکٹر محمد باقر کا سفرنامہ " لاہور بنگلے سے لاہور تک " بھی بالکل نئی چیز ہے۔ اس پرچ کے دوسرے اہم مضمون نگاروں اور شاعروں میں خادم محمی الدین ' ریاض احمد ' شوکت تھانوی ' سجاد حیدر' امجد حسین ' شنراد احمد ' شمرت بخاری ' ہوش ترندی' شاد امرت سری' اور سید رضی ترندی کے اسائے گر امی قابل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر وحید قربٹی کی انوکھی نظم " شویت۔ ظلمت اور سید رضی ترندی کے اسائے گر امی قابل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر وحید قربٹی کی انوکھی نظم " شویت۔ ظلمت وضو کی کھکش " اس پرچ کی خصوصی شعری تخایق ہے۔

"صحفه" ا راهائي صد صفحات كا صخيم يرجه تحاجو يبلي برتين ماه كے بعد با قاعدگى سے شائع ہو آ رہا ۔ اے چونکہ سرکاری سریت حاصل متی اس لیے "صحفہ" کو دوسرے ادلی برچوں کی طرح ا قضادی بدحالی یا کمزوری کا سامنا نہیں تھا ۔ سید عابد علی کی خوبی سے بھی نظر آتی ہے کہ انہوں نے معيار كو قائم ركها اور انتخاب كزاكيا - "صحفه" مين شعرا و ادبا كاب بتنكم جبوم نظر نهيس آيا - مضامين کے موضوعات اہم ' نادر اور انو کھے ہیں ان کی حیثیت علمی بھی ہے اور تعلیمی بھی اور ان میں مستقبل كا حواله بننے كى صلاحيت بھى موجود ب - چند مضامين كے عنوانات يہ بيں - " اقبال اور حافظ كے ذہنى فاصلے " ازسید عبدالله "تاریخ ادب کا مطالعه" از مظفر علی سید "اردو میں شخصیات نگاری" از سید صفدر حسين "آزاد كي حمايت مين" از واكثر محمد صادق "سائنسي طرز تخيد" از صديق كليم "اردو ادب میں مغربی تقید" ازمظفرعلی سید- سید صاحب نے ایک اختراع یہ کی کہ ہر صنف کے لیے الگ باب وقف کیا تو اس کے لیے ایک خوبصورت عنوان بھی نیا تراشا ' چنانچہ فہرست کے لیے جمالیاتی عنوان "آئینہ ترتیب" مقالات کے لیے "انجمن خیال" غزل کے لیے "کی چن گل" نظم کے لیے "کی نیتال نامہ یک محانہ ہے" سفر نامے کے لیے "زب روانی عمرے" طنزومزاح کے لیے "خندو گل" اور تبعرول کے لیے "تعصبات" کا عنوان تراشا۔ سرورق کے لیے صوری خوبیاں پیدا کیں "كتابت اجلى کروائی اور طباعت کو روشن رکھا' ''صحیفہ'' سید عابد علی عابد کے دورادارت میں واقعی ایک ایسا ادبی پرچہ نظر آیا ہے جس کی تفید و تخلیق کے زاویے ہو قلموں میں اور ہر پرچہ وامان باغبان وکف کل فروش کا منظر ہے۔ لیکن یہ نظرافزا کیفیت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی کیلے شخامت کے ساتھ عنوانات کم ہوئے پھر تخلیقی اصناف نثر محذوف کر دی گئیں اور ایریل ۱۹۶۳ء میں اس کی صورت یکسر تبدیل ہو گئی۔ "صحفه" كا ٢٣ وال شاره تائب مين چھيا" رفتار ادب " اس كا ايك نيا عنوان تھا جس كے

تحت کتابوں پر تبھرے کے جاتے تھے اور دوسرے رسائل کے مضامین کا تعارف چھپتا تھا۔ ایک نیا باب مجلس ترقی اوب کی کارگزاریوں کی تشہیر کے لیے الگ قائم کیا گیا۔ " انجمن خیال " میں تحقیق کو انہیت دی گئی ' اے اگر "صحیفہ" کا دوسرا دور کہا جائے تو سابقہ تخلیقی دور کے مقابلے میں سے دور زوال شار ہوگا۔ ہرچند سید عابد علی عابد اس کے مدیر تھے لیکن اب وہ سرکاری کارروا نیوں میں دب ہوئے نظر آتے ہیں ' اس دور میں تحقیقی نوعیت کے جو مضامین شائع ہوئے ان کی اہمیت کے باعث اس دور میں بھی "صحیفہ" اہم ادلی برچہ شار کیا گیا۔

"صحیفہ" کا تیمرا دور جو خالصتا" محقیق نوعیت کا تھا شارہ ۳۰ ہے ۳ جولائی ۱۹۹۷ء میں شروع ہوا' سید عابد علی عابد کی صحت انہیں ادارتی فرائض کی پابندیوں اور ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی اجازت نہیں دیتی تھی' اس لیے وہ "صحیفہ" کی ادارت سے سبدوش ہو گئے۔ سید انتیار علی آج نے انہیں فراج محسین پش کرتے ہوئے لکھا "رسالے کا مزاج اس کی ترتیب اور اس کی زیبائش سب ان بی کے ذوق حس کا نتیجہ تھی۔ وہ "صحیفہ" کے بانیوں میں تھے بلکہ "صحیفہ" اور عابد علی ایک ہی شے کے دو نام سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف ذوق رکھنے والے قار کمین کا حلقہ وسعے کیا بلکہ عام قاری کا ادبی شعور بیدار کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ (۲۳)

"صحف" کی خوش قسمتی ہے تھی کہ عابد صاحب کے ایما پر اس کی ادارت اردو ادب کی ایک فعال شخصیت واکم وحید قربی کو تفویض کی گئی "صحفہ" میں واکم وحید قربی کا دائرہ عمل اگرچہ صرف تقید و تحقیق تک محدود تھا تاہم انہوں نے اس پرچ کی باقاعدہ اشاعت اور مضامین کے بلند معیار سے ایک دفعہ پچر "صحیفہ" کو اوبی دنیا کا ایک مقبول و ممتاز رسالہ بنا دیا ۔ واکم صاحب نے اس پرچ میں اپنے تحقیق دوق کی پرورش یول کی کہ ان محقین سے جن کے قبیتی نوادرات عرصے سے منظر پر نہیں آ سے خصیق کا ورش محیفہ" کی وساطت سے چھپ کر پورے برصفیر میں پچیل گے ، اس سے نہ صرف تحقیق کا دوق پروان پڑھنے ڈوق کی برورش دواوں کو بھی نیا معتد مواد میسر آنے دگا ۔ انہوں نے علاقاتی ادب کی حوصلہ افرائی بھی کی اور "صحفہ" کو تحقیق مباحث کا مرکز بنانے میں کامیابی عاصل کی ' ان کے عمدادارت میں چند نمایاں ترین مضامین کے عنوانات سے جیں۔ "افجون چنواب کے مقاصد و قواعد" ازاشفاق احمد "جبل نے بیانی کامران "شبلی اور حال کی بعض غیر مطبوعہ تحریریں" ازاحمہ نواز "علم عروض اور وزن و آبنگ کا دیات کا مران "شبلی اور حال کی بعض غیر مطبوعہ تحریریں" ازاحمہ نواز "علم عروض اور وزن و آبنگ کا جیانی کامران "شبلی اور حال کی بعض غیر مطبوعہ تحریریں" ازاحمہ نواز "علم عروض اور وزن و آبنگ کا امران "شبلی اور حال کی بعض غیر مطبوعہ تحریریں" ازاحمہ نواز "علم عروض اور وزن و آبنگ کا احتیاب بی مسلم لیگ کی سول نافربائی" از اکرام علی ملک۔

واکٹر وحید قریش نے عالب 'اقبال 'حالی ' پر متعدد اشاعتوں میں خاص نمبر شائع کے اور مجلس کے سابق رفقا اخلیاز علی تاج اور سید عابد علی عابد کی وفات پر ان کی خدمات اوب کو جامع 'مضبوط اور فکر انگیز اشاعتوں میں خراج تحسین چش کیا ۔ انہوں نے "صحیفہ" میں اوب و شحیق کی لو کو نہ صرف روشن رکھا بلکہ نظر سے آتا تھا کہ اوب اب اس شمع کی ساری روشنی ڈاکٹر وحید قریش کی ذات سے ابحر ربی تھی اور وحید قریش کی ذات سے ابحر ربی تھی اور وحید قریش کی کا دوسرا نام "صحیفہ" تھا اس دور میں خود انہوں نے "صحیفہ" میں متعدد نظر سے مثالت چش کے ۔ وس سالہ قومی ترقی نمبر میں ان کا مقالہ "پاکستان میں اردو تحقیق کے وس سال" اس سلطے کی ایک مثال ہے ۔ ڈاکٹر وحید قریش کا دور ادارت ۱۹۷۴ء تک پھیلا ہوا ہے اور سے "صحیفہ" کا دوسرا دور زریں ہے۔

دو سال کے تعطل کے بعد ۱۹۷۱ء میں "صحیفہ" کا چوتھا دور شروع ہوا اس کی مجلس ادارت میں احمد ندیم قائمی کلب علی خان فاکق اور یونس جاوید شریک تھے۔ "صحیفہ" کو سہ مانی سے دومانی کر دیا گیا صخامت محدود کر دی گئی اور تحقیقی اور تنقیدی مقالات کے علاوہ اس میں شاعری 'افسانہ 'ؤرامہ ' انشائیہ اور تخلیقی اوب کی دیگر اصناف کے علاوہ دوسری زبانوں کے تراجم کو بھی اہمیت دی گئی۔ یہ واشائیہ اور تخلیقی اوب کی دیگر اصناف کے علاوہ دوسری زبانوں کے تراجم کو بھی اہمیت دی گئی۔ یہ وُھانچہ بظاہر سید عابد علی عابد کے وضع کردہ "صحیفہ" کی بدلی ہوئی صورت ہی تھی لیکن صالبہ دور کا "صحیفہ" جس کی عمر کے اب بارہ مزید سال گزر گئے ہیں عابد صاحب کے "صحیفہ" کا پرتو نظر نہیں آیا۔ "صحیفہ" ایک سرکاری پریچ کی طرح چھپ رہا ہے اور مدیر ' قاری اور مصنف میں ربط باہم مفقود

"صحیفہ" کی ابتدا اردو کے ایک موٹر اور فعال پرچے کی صورت میں ہوئی تھی ' اس نے اغلی دوق کو پروان پڑھایا ۔ لکھنے والوں کو اعلیٰ اور معیاری اوب تخلیق کرنے کی ترغیب دی اور پڑھنے والوں کو اچھا اوب پڑھنے کا عادی بنایا ۔ ڈاکٹر وحید قریش کے دور ادارت میں "صحیفہ" نے گم شدہ تحقیق نوادرات کو نئی روشنی دی ' "صحیفہ" کی تقیم کا نظام اتنا اعلیٰ تھا کہ پرچہ باذوق حضرات کو پابندی وقت کے ماتا اور ان کے تاثرات اہل تحقیق تک چنچ تو انہیں لکھنے کی اور تحقیق مزید کی تحریک ملتی ' اس کے خابت ہو تا ہے کہ مخصیت فعال ہو اور مقاصد نیک اور بے لوث ہوں تو کامیابی کی منزل دور شیں رہتی ۔ "صحیفہ" پر ان دنوں مینوپا ثریت طاری ہے لیکن اس کا تابناک ماضی اس کا اٹا شے ہے ۔ اس کی ادبی ضدمات گران قدر ہیں ۔

" داستان " \_ گو لا ہور

افساند نكار اشفاق احمد كا ننها سا رساله " واستان كو " تجرياتي نوعيت كا أيك خويصورت رساله تها

جس میں اردو افسانے کے علاوہ فلفتہ ولطیف ادب کو خصوصی اہمیت دی گئی ۔ یہ رسالہ لاہور سے ۱۹۵۷ء میں آفسی کی طباعت میں انو کھے سرورق اور کتابی سائز میں صرف ۲۹ صفحات کی ضخامت میں چیتا تھا لیکن ولچپ اتنا کہ ایک ایک لفظ مسرت خیز ہاہت ہوتا ' بری سے بری بات کو اس رسالے میں معصومیت اور خنگ روی سے چیش کر دیا جاتا تھا ۔ ان تمام خویوں کے باوجود اشفاق احمہ "داستان گو" کو زیادہ عرصے تک چلا نہ سکے ' وہ " لیل و نمار " کی اوارت کرنے گئے ' وہ "داستان گو" کو بانو قدسیہ کو زیادہ عرصے تک چلا نہ سکے ' وہ " لیل و نمار " کی اوارت کرنے گئے ' وہ "داستان گو" کو بانو قدسیہ کے آ سرا دیا۔ بانو قدسیہ کو شکایت متھی کہ مطلوبہ معیار کی چیزیں دستیاب نمیں ہو تین اور بہت می تخلیقات نام بدل کر انہیں خود لکھتا پڑتی تھیں۔ "داستان گو" کا "افسانہ نمبر" اور "ناولٹ نمبر" اس کی یادگار اشاعتیں ہیں اس پرچ کے صفحات پر شرون کمار ورما' جمیلہ ہاشمی' غلام علی چودھری' ریزی' اے حید' افضل سیار' کا طلوع ہوا لیکن "داستان گو" داستان ساتے ساتے ہی ایک دن سوگیا۔ اس کی موت حمید' افضل سیار' کا طلوع ہوا لیکن "داستان گو" داستان ساتے ساتے ہی ایک دن سوگیا۔ اس کی موت حمید' افضل سیار' کا طلوع ہوا لیکن "داستان گو" داستان ساتے ساتے ہی ایک دن سوگیا۔ اس کی موت حمید' افضل سیار' کا طلوع ہوا لیکن "داستان گو" داستان ساتے ساتے ہی ایک دن سوگیا۔ اس کی موت حمید' افضل سیار' کا طلوع ہوا لیکن "داستان ساتے ساتے ہی ایک دن سوگیا۔ اس کی موت کیا دائل میں غیر طبعی حالات میں واقع ہوئی۔ خوش ذوق قار کمین اے اب بھی یاد کرتے ہیں۔

## "شعور" - كراجي

س بای "شعور" آزر زوبی کا مصور ادبی رسالہ تھا 'جو ۱۹۵۷ء میں کراچی سے نرالے بانکین اور اور نئی کج دھی سے نکلا۔ شعور ادب اور آرث کا امتزاج تھا اسے مصورانہ صورت زوبی نے دی اور اس کے ادبی خطوط سعادت حسن منٹو' ممتاز شیرس' مجھ خالد اختر' رشید احمد صدیقی' کرشن چندر' یوسف ظفر' عزیزحالد مدنی' خلیل الرحمٰن اعظمی' بلونت عکمہ' ممتاز مفتی' عبدالروف عروج' ظبور نظر نے اجاگر کیے۔ بزرگ ادیبوں میں سے مولوی عبدالحق' اثر لکھنٹوی' شاد عارفی اور فراق کی تخلیقات حاصل کی سی "شعور" خوبصورت ٹائپ میں چھاپا گیا تھا' یہ مرکز نظر بھی تھا اور دامن کش دل بھی' لیکن اس کاعرصہ اشاعت زیادہ طول نہ کیڑ سکا اور تین دل رہا اور جنت نظر اشاعتوں کے بعد یہ روشن ستارہ وب سیا۔ مجتبی حسین نے "شعور" کو ماہناہے کی صورت دی لیکن آذر زوبی نے جو صوری معیار قائم کیا تھا ماہنامہ اسے جاری نہ رکھ سکا اور آخر اس کی اشاعت معطل ہوگی۔

#### " نفرت " - لا بور

۱۹۵۸ء میں لاہور سے ہفت روزہ " نفرت "گا اجرا ادبی صحافت میں ایک نے باب کا اضافہ تھا۔ اس کے ادارۂ تحریر میں حنیف راے اور عبدالقدیر رشک شامل تھے "محمد سلیم الرحمٰن اور ذوالفقار

احمد تابش نے بھی اس پر ہے کو معنوی اور فنی رعنائیاں عطاکی ہیں ۔ لیکن "نفرت" کے مزاج کا قاری زاویہ حنیف رامے کی تخلیق اس شخار کرتا ہے۔ اس ہفت روزے کی بنیادی خوبی یہ تھی کہ اس میں زندگی کے جملہ مظاہر و مسائل اوبی انداز میں پیش کرنے اور ایک عام قاری کی تمذیبی سطح بلند کرنے کی کاوش کی جاتی تھی "نصرت" اگرچہ خالعتا" اوبی پرچہ نہیں تھا لیکن اس کا مزاج اوبی تھا اور اس میں شاعری 'افسانہ ' تقید ' تبعرہ کتب ' بحث و نظر کے علاوہ عالمی اور مملی مسائل پر ایک ادیب کی نظر ڈال جاتی تھی ۔ اس میں حنیف رائے کے اداریہ کے اواج کی نئی اور کو ابھارتے اور فرد کو زندگی کے معمول سے جاتی تھی ۔ اس میں حنیف رائے کے اداریہ میاک " کم عنوان کے اداریہ سے ویکھیے " حرکت میں برکت ہوتی ہوئی ہو گئی ہو گئی ہوئی ایک دائرہ بن جائے ' ایک دائرہ بن جائے' وہ آہت آہت جود کی حثیت افتار کر لیتی ہے۔ ویے ہی جیسے ہماری زمین ہر لیحہ حرکت کر رہی ہے لیکن ہمارے لیے اس کی حرکت کر رہی ہے لیکن ہمارے لیے اس کی حرکت کر رہی ہے لیکن ہمارے لیے اس کی حرکت کر رہی ہے لیکن ہمارے لیے اس کی حرکت کر رہی ہے لیکن ہمارے لیے اس کی حرکت کا احاس مٹ چکا ہے۔ مصروفیت ہے عمل بھی ہو عتی ہے۔ مصروفیت وقت کو آگے برحائے کا راحت بنائے کے بجائے اے موت بھی بخش عتی ہے۔ ایک نشہ بھی بن عتی ہے۔ مصروفیت وقت کو آگے برحائے کا راحت بنائے کے بجائے اے موت بھی بخش عتی ہے۔ ایک نشہ بھی بن عتی ہے۔ "(۲۳)

" نصرت " نے "صلائے عام " کے عنوان سے مختلف عنوانات پر مباحثوں کا آغاز کیا ۔ " ملت کی تقمیر کیوں کر ہو " پر بحث کا آغاز مولانا غلام رسول مہرنے کیا ' بعد میں اس میں عطا اللہ پالوی ' اور صبیب اشعر نے بھی حصہ لیا ۔ "نصرت" کو تقمیری صحافت اور تقمیری ادب کا نمائندہ قرار دیا گیا ہے ۔ تو سبیب اشعر نے بھی حصہ لیا ۔ "نصرت" کو تقمیری صحافت اور تقمیری ادب کا نمائندہ قرار دیا گیا ہے ۔ تو سبیب اسلام نمیں ہے ۔

جولائی ۱۹۵۹ء میں "فصرت" نے "مهاجرین نمبر" شائع کیا۔ یہ اپنے موضوع پر پہلی مبسوط ادبی ومعاشرتی وستاویز بھی جس میں مولانا ابوالاعلی مودودی سے لے کر سعادت حسن منفو تک ہر فقط نظر کے ادب نے اپنے مضامین سے شرکت کی تھی "فصرت" ایک ایبا ہفت روزہ بن گیا جہاں بحث ادب کے مدار میں ابھاری جاتی تھی اس کے صفحات پر قدیم اور جدید کی کوئی قید نہیں تھی۔ عطاء اللہ پالوی کا مقالہ " آزادی کا قرآنی راست" اور خواجہ عبدالرشید کا مقالہ " بیاروں پر زندگی موجود ہے" بعدا لطرفین کے باوجود "فصرت" میں بی شائع ہوئے۔ نئے تکھنے والوں میں سے منیر احمد شخخ اطیف قریشی سلیم اخر" نوید الجم وانیال ساجد اندریاتی دوالفقار رضوی انوارا نجم محمود قیصر فارناسک اور میناہنالوی گئی نام ایس جی جن کی ابتدائی تحربیں "فصرت" میں شائع ہو کیں۔ ان میں سے بعض ستارے اپنی ذات کی روشنی میں گم ہو گئے اور بعض اب تک اندکاس نور کر رہے ہیں۔

نومبر ۱۹۹۰ء میں "نصرت" نے ماہانہ ایڈیشن کا سلسلہ شروع کیا اور اب اس کی قکری اور ادبی حیثیت نمایاں ہو عنی "نصرت" نے ایک محرک قوت اور مؤثر مابناہے کی حیثیت میں اوب کی سب

اصناف میں متعدد قابل ذکر اور بیشہ یاد رہنے والی تخلیقات پیش کیں ' مشاق احمد یوسفی کا مزاح پارہ "قوی جو آ" اعجاز حسین بٹالوی کا افسانہ "آج نہیں ما گلی" افتخار جالب کا مضمون "ب ربطی کی تلاش" پروفیسر محمد عثان کامقالہ " تردید خودی کی ایک ناکام کوشش" خان فضل الرحمٰن کا افسانہ "ؤوہنے والے" اس دور کے چند تابندہ مضامین ہیں۔

1910ء کے اواکل میں "فعرت" نے اپنا جامہ ایک بار پھر تبدیل کیا' اب ہفت روزہ اشاعت اور مابانہ ایڈیشن کے بجائے حقیف رائے اور ریاض احمہ چودھری کی اوارت میں ڈیمائی سائز پر "فعرت" ٹاکپ میں وہ مائی رسالے کی صورت میں چھپنے لگا ۔ اس نے ایک تہذیبی اور فکری رسالے کا روپ افتیار کر لیا ۔ اس دور میں مولانا تمنا عمادی کے مقالہ "وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود" منظور قادر کا مقالہ مقالہ "دین اور اطلاق" رشید ملک کا مقالہ مقالہ "دین اور اطلاق" رشید ملک کا مقالہ "موسیقی مفروضے اور افادیت" پروفیسر مجمد عثمان کا "تعلیم کی تصویر کا دوسرا رخ" اور وہنس بیلی کا ترجمہ "موسیقی مفروضے اور افادیت" پروفیسر مجمد عثمان کا "تعلیم کی تصویر کا دوسرا رخ" اور وہنس بیلی کا ترجمہ "نے معاشروں میں ندہب کا عمل دخل" چند ہے حد فکر انگیز مقالے ہیں۔ نظموں اور غزاوں کا حصہ کم ہو گیا لیکن ناصر کاظمی' سواد باقر رضوی' شزاد احمد' ظفر اقبال' مجمد امجد' منیزیازی جیسے شعرا کو نمایاں جو گیا لیکن ناصر کاظمی' سواد باقر رضوی' شزاد احمد' ظفر اقبال' مجمد امجد' منیزیازی جیسے شعرا کو نمایاں جگہ ملتی رہی۔ "نفرت" کا یہ دور بھی مختفر قابت ہوا۔

"نفرت" فکرو خیال کو تحریک دینے اور جمود کو توڑنے والا جریدہ تھا۔ حنیف رائے نے "فرت" کی وساطت سے پاکتانی ذہن کو مائل بہ ارتفاع کرنے اور سوچ کا زاویہ تبدیل کرنے کی کوشش کی ۔ اس کے اثرات امث تھے۔ لیکن اس کا حلقہ وسیع نہ ہو سکا۔ آخری دور میں "فعرت" خواص کا رسالہ بن گیا تھا' مالی زیاں کا یہ سلسلہ آخر بند ہو گیا۔ اس کا آخری زمانہ سیاست میں عمل دخل کا زمانہ ہے۔ اس لیے ادبی زلانے سے چندال اہم نہیں ہے۔

## " نگارش "- كراچي

اہنامہ " نگارش " کراچی ہے ۱۹۵۸ء میں جاری ہوا۔ اس کے مدیر ناصر محمود اور معاون متاز جاوید سے " نگارش " کے اجرا کا مقصد اس تفقی کی تسکین تھا جو ایک عام پڑھنے والے کی حیثیت میں خود مدیران نے محسوس کی مخمی ۔ اس پرچے نے اشاعتی مراحل دو سال تک طے کئے ۔ اس کی سب خود مدیران نے محسوس کی مخمی ۔ اس پرچے نے اشاعتی مراحل دو سال تک طے کئے ۔ اس کی سب نے نمائندہ اشاعت سالنامہ ۱۹۹۳ء تھا 'جس میں کرشن چندر ' اقبال متین ' شفیع عقبل ' غیاث احمد گدی اور ایم اسلم کے افسانے ' فلیل الرحمٰن اعظمی ' سلام مجھلی شری ' راجہ مهدی علی خان ' عبدالعزیز فالد ' اطهر نفیس اور الطاف مشہدی کی نظمیس چیش کی گئیں ' اس پرچے ہیں ڈاکٹر احراز نقوی عبدالعزیز فالد ' اطهر نفیس اور الطاف مشہدی کی نظمیس چیش کی گئیں ' اس پرچے ہیں ڈاکٹر احراز نقوی

کا مقالہ " ۱۹۹۳ء کا اردو افسانہ " اور سعادت نظیر کا مقالہ " جگر مراد آبادی کی غزل " بھی شائع ہوا۔
" نگارش " کے سامنے اوب کی کوئی واضح جت نظر نہیں آتی۔ چنانچہ اس رسالے کے صفحات پر مخلف المراج اوبا و شعرا کا اجتماع الفتدین نمایاں ہے۔ " نگارش " کا سالنامہ اس کا آخری پرچہ نظر آ آ ہے۔ اس کے بعد " نگارش " قارئین کی توجہ حاصل نہ کر سکا۔

## "سات رنگ" - کراچی

كراجى سے 1909ء میں جارى ہونے والے ماہنامہ "سات رنگ "كى اوارت اطهر صديقى كرتے تھے لیکن اس کے ادبی محرک محمد حسن عسکری تھے " سات رنگ " بظاہر سادہ اور رنگ روپ سے ب نیاز برچہ تھا ' لیکن اس کے مضامین کی شوخی اور ندرت نے بہت جلد ادبی دنیا میں اپنے لئے ایک متقل جگہ بنا لی ۔ اس کے مضامین غور و فکر کو دعوت دیتے ، نظموں میں جدت کا پرتو نظر آیا ۔ اختر احسن اورمادھو کی نظموں نے اظہار کے نئے پکروں کو متعارف کرایا اور سب سے اہم بات یہ کہ محمد حن عسكرى كا يورا طقه اب " سات رنك " مين مجتمع مواكيا تها اور " سات رنگ " ادب اور فنون لطیفه کا ایبا مرکز بن گیا جو روشنی کی لہوں کو منعکس کر رہا تھا۔ اس برہے میں ن ۔ م ۔ راشد کا مقالہ " جدیدیت کیا ہے ؟ " ممتاز حسین کا " جمود اور ا نجماد " اختر احس کا " فاعلات افالت " محمد حسن عسكرى كا " مشرق اور مغرب كى آويزش اردو اوب مين " سليم احمد كا " ضرب كليم - شاعرى يا فلفه " چونکا دینے والے اور خاصے طغیان خیز مقالات تھے۔ محمد علوی عادل منصوری عباس اطهر زابد ۋار وظفر اقبال' راحت ملک اور شیم بخاری نے اوب کے متعدد نئے تجریات "سات رنگ" کے صفحات یر ہی كئے۔ اس برہے میں غير ملكي زبانوں كے تراجم كو بھى بہت اہميت دى جاتى تھى ليكن اكثر اوقات مباحث اور "فتكو مين ادبي قدرون كي ثقامت كو دانسته مجروح كر ديا جاتا تها" عباس اطمر كا مقاله "بات چيت" يهان بطور مثال پش كيا جاسكا ہے۔ "سات رنگ" بنگامه خيز اور جونكا دينے والا برجه تھا۔ اس نے عمل اور رد عمل شدت سے بیدا کیا۔ ادب کے افق بر ارد اڑائی اور اے گدلا بھی کیا۔ لیکن یہ ایک برے طقے میں بڑھا جاتا تھا۔ چار سال تک اس برہے کی پالی میں طوفان اٹھتے رہے اور آخریہ ا تقطاع اشاعت بر مجبور ہو گیا۔ "سات رنگ" عام قاری کا برچہ سیس تھا۔

" دانشور " - کراچی

سہ ماہی " وانشور " انجمن وانشور ان اوب کراچی کا رسالہ تھا جس کے اراکین اوارہ رکیس

امروہوی اور تنزیل الرحمٰن صاحب تھے 'اس کا مقصد اہل نظر کی خدمت میں پڑھنے اور سوچنے کا مواد فراہم کرتا تھا۔ چنانچہ اے علمی اور مخقیقی مضامین کے لئے وقف کرنے اور نو آموزوں ہے بچانے کا عبد کیا گیا۔ " وانشور "کا پہلا پرچہ جنوری ۱۹۵۹ء میں شائع ہوا۔ اس پرچ میں رکیس امروہوی کا مقالہ " شعرو اوب کی سائنسی روایات " شجع عبدالزاق کا " پاکستانی زبان " تنزیل الرحمٰن کا مقالب مشروطیت ایران " اور سید محمد تھی کا " اوب کیا ہے " بے حد علمی مضامین ہیں 'ایک انجمن کا آرگن ہونے کے باوجود " وانشور " مسلسل اشاعت برقرار نہ رکھ سکا۔

## " قلم كار" - لا مور

" قلم کار " ادارہ مستفین پاکستان کی خصوصی پیشکش تھا جے میرزا ادیب نے مرتب کیا۔
"ابتدائیہ" میں بتایا گیا کہ را کٹرز گلڈ کو ایک باقاعدہ سہ ماہی ادبی جریدے کا اجازت نامہ نہ مل کا للذا
جتنی تخلیقات مل چکی تحییں انہیں کتابی جریدے کی صورت دے دی گئے۔ تا ہم جیرت کی بات یہ ہے کہ
"قلم کار" کا صرف ایک ہی پرچہ شائع ہوا اور گلڈ کی لاہور شاخ نے اس فتم کا اعلیٰ پائے کا پرچہ
چھا بے کی کوششیں اس ابتدائی تجربے کے بعد فتم کردیں۔

" قلم کار " کے لئے میرزا ادیب نے پاک و ہند کی نمائندہ ادیبوں سے مضافین جمع کئے تھے '
سعید احمد رفیق کا " ارسطو کا نظریہ فن " سید احتثام حسین کا " ادبی تنقید - قدر و معیار کی جبتو " محمد
اسلم قربٹی کا " تماشا اور تماشائی " ظمیر کاشمیری کا " نیڈی شاعو " چند ایسے مضافین ہیں جن کی بازگشت
اب تک من جاتی ہے - واکثر وزیر آغا کا انشائیہ " سیاح " مسعود مفتی کا مزاحیہ " کرکٹ نامہ " اے
حمید کا رپور آ اُو " ایبٹ آباد سے لاہور تک " کرشن چندر رام العل ' رضیہ فصیح احمد ' خالدہ اصغر ' رضیہ
سجاد ظمیر کے افسانے ' اختر الابحان ' شاذ تمکنت ' شور علیگ ' بلراج کومل ' جوش بلیج آبادی ' مشفق
خواج ' باقی صدیقی اور عارف عبدالتین کی منظومات نے اس کتابی سلسلے کو چار چاند لگا دیے تھے ۔ لیکن
یہ چاندنی ایک دفعہ کھر کر ہی ختم ہو "ئی ۔ اس فتم کا ایک رسالہ " قلم کار " را منزز گلڈ نے وُحاکہ سے
بھی شائع کیا تھا ۔

"نديم " دُهاك

ماہ نامہ " ندیم " جنوری ۱۹۹۰ء میں ارشد کا کوی کی ادارت میں ڈھاکہ سے جاری ہوا اور

اپریل ۱۹۹۱ء تک جاری رہا۔ اس عرصے میں اس کے صرف ۱۳ پہ منظر عام پر آئے 'جن میں واکثر عندلیب شادانی ' قاضی عبدالودود ' طیف فوق ' نیاز فتح پوری ' حالد حسن قادری ' وفا راشدی ' یونس احمر' جمیل منظری اور عطاء الله پالوی جیسے ادبائے شرکت کی ' ' ندیم '' نے بنگالی زبان و ادب کو اردو دان طبقے سے متعارف کرانے میں زیادہ خدمات سرانجام دیں اور ایک '' نذرالاسلام نمبر'' (اشاعت جون جولائی ۱۹۲۱ء) نکالا '' ندیم '' میں مشرقی پاکستان کے ادیبوں کو زیادہ استحقاق حاصل تھا اور سمبر کے پر پے کو 'مشرقی پاکستان نمبر'' قرار دیا۔ (۲۲) ارشد کاکوی صاحب نے ''ندیم '' کے لئے پوری اردو دنیا سے مضامین اقلم و نثر حاصل کئے۔ چنانچہ ''ندیم '' کی اشاعت کو پروفیسر کاکوی کا ''جوٹ سے شد نکالنے کا عمل '' قرار دیا گیا۔ (۲۷)

#### " اسلوب " لاجور

ابنامہ "اسلوب" کو تقیم قدرول اور جاری ہوا تو اس کا مقصد اوب کی عظیم قدرول اور جدید رجانات کی آئینہ داری تھا۔ اس کی اوارت کے فرائض ضمیر فاطمی اور شفیق مٹس نے سر انجام دیے۔ ابتدائے سفر میں ہی صوفی تنجم ' ذاکٹر سید عبداللہ ' ذاکٹر وحید قریش ' عرفان صدایق ' و قار عظیم ' فیض احمد فیض ' احبان وائش ' سید مجمد جعفری ' عبدالحمید عدم ' میرزا اویب ' شنزاد احمد ' ابوب روانی ' عرفیض ' عابد حن منو ' فلام حسین ذوالفقار اور جمایت علی شاعر جیے اوبا کا تعاون حاصل کر لیا ' "اسلوب" کے صفحات پر صابر لودھی ' رفیق خاور جمکانی ' سجاد رضوی ' ناصر بغدادی ' صابر کنجای ' فیروز اللہ ' اسلوب" کے صفحات پر صابر لودھی ' رفیق خاور جمکانی ' سجاد رضوی ' ناصر بغدادی ' صابر کنجای ' فیروز اللہ خیال امروہوی ' یوسف زاہد جیسے نام بھی نمایاں نظر آتے ہیں جو اس دور میں اوب کی ابتدائی منزیس طے کر رہے تیے ' "اسلوب" معنوی طور پر ایک بے حد فعال پرچہ نظر آ تا ہے۔ اس کے مضامین خیال انگیز تھے۔ عزیز الحق کا مضمون ' آزاد خیالی کیا ہے؟' فیض کا ''موضوع اور طرزادا'' سید عبداللہ خیال انگیز تھے۔ عزیز الحق کا مضمون '' آزاد خیالی کیا ہے؟' فیض کا ''موضوع اور طرزادا'' سید عبداللہ عبداللہ عبد عبداللہ عبد میں عقیدے کی ابتیت'' عبدالسارم از ہری کا ''قیدخانوں اور سزاؤں کا تاریخی پس منظر'' ذاکشر عبوت بریلوی کا ''اردو تقید میں نے تجربے'' اور عابد حس منٹو کا ''منٹو اور اس کا فن'' اس پر ہے میں طوبل عرصے تک زندہ نہ رہ ساب ہی بی فرامہ نگار کی دیثیت میں سامنے آئے ان کا فرامہ ''اسلوب'' نیادہ طوبل عرصے تک زندہ نہ رہ ساب بینچیں اشاعت پر تاخیر ہونے گئی اور دوسرے سال کے بعد سے پرچہ طوبل عرصے تک زندہ نہ رہ ساب بینچیں اشاعت پر تاخیر ہونے گئی اور دوسرے سال کے بعد سے پرچہ اویا کیا عائب ہو گیا۔

## "اقبال ربويو" - كراجي

سہ ماتی رسالہ " اقبال ربوبو " اقبال اکادی کا رسالہ ہے۔ کراچی ہے اپریل ۱۹۹۰ء میں اس کا اجرا عمل میں لایا گیا تو اس کا مقصد ۔۔۔ " اقبال کی زندگی 'شاعری اور حکمت کے مطابعہ پر تجزیاتی ' تشریحی ' تخلیلی اور علمی مضامین شائع کرنا تھا۔ اس کے دائرہ عمل میں ان مضامین کو بھی شامل کیا گیا جن میں خود اقبال کو دلچھی تھی ۔ چنانچہ فلفہ ' اظافیات ' نہ ہیسات ' عمرانیات ' ادب ' فن اور اسلامیات جیے اہم موضوعات کو " اقبال ربوبو " میں نمایاں جگہ طنے گئی بیہ رسالہ بے حد سادہ لیکن قکر و معنی کے لحاظ سے ایک خاموش تحریک کا درجہ رکھتا ہے۔ اقبال پندوں کو نے نے گوشوں سے آشا کراتا ہے یہ اقبال اور اطراف اقبال کے متعدد علوم پر بحث و نظری راہ بھی ہموار کرتا ہے۔ اس کی یہ خدمت متنوع اور با معنی ہے۔۔۔

" اقبال ربوبو" ذواسانی برچہ تھا۔ سال میں اس کے جار شارے جھیتے تھے ' دوشارے اردو میں اور دو انگریزی میں شائع ہوتے تھے ۔ اس علمی برجے کے پہلے مدر ڈاکٹر محمد رفع تھے ۔ جولائی ١٩٦٥ء میں اس کی ادارت بشیر احمد وار صاحب نے سنبھالی ' اے 19 ء میں ادارتی کام کی محرانی کے لئے ایک مجلس ادارت قائم کی حمی جس کے ارکان جناب بادی حسن 'خواجہ آشکار حسین اور علی اشرف اور صدر مجلس سید عبدالواحد تھے ۔ مجلس ادارت کے ارکان میں حسب ضرورت تبدیلیاں عمل میں آتی رہی 'اقبال اكادى لابور ختل بوكي توبيه رساله بهي لابور آكيا جولائي ١٩٤٦ ء مين صوفي غلام مصطف عبسم اور جنوري ١٩٧٨ ء ميں واكثر محمد باقر صدر مجلس مقرر ہوئے - واكثر محمد معزالدين اور واكثر وحيد قريشي نے بھي اس جلیل القدر برجے کی ادارتی خدمات سر انجام دیں ۔ اب کھے عرصے سے " اقبال ربوبو " ششای بنیادوں یر انگریزی میں چھپ رہا ہے اور اس کے جزو ٹانی کا نام تبدیل کر کے " اقبالیات " رکھ ویا گیا ب اقبالیات کے مدیر اعلی مرزا محمد متور ہی اور نائب مدیر محمد سمیل عمر ' ذاکثر وحید عشرت ' احمد جاوید اور انور جاوید ان کے معاونین میں شامل میں ۔ " اقبال ربوبو " نے اقبالیات کے موضوع کو نی بصیرتی اور سے زاویم عطا کے ہیں ' اپنی ۳۸ سالہ زندگی میں اس برہے نے قکر اقبال کی توشیح اور فروغ میں زیادہ حصہ لیا ۔ اس ضمن میں " علامہ اقبال اور تضور وطن " از ڈاکٹر وحید قریثی "علامہ اقبال اور آدم گریزی" از مرزا محمد منور "علامه اقبال کا تصور حیات موت" از سید محمد اکرم شاه "اقبال شنای کی نئ جہتیں" از وارث میر "فلفہ اقبال کے ماخذ و مصاور" از ڈاکٹر وحید عشرت چند اہم عنوانات مثال کے طور پر پیش کے جا محتے ہیں' "اقبال ربوبو" کی دوسری خولی ہے ہے کہ اس نے اقبال کے روابط اشخاص اور ان کے قر کے گرد و پیش کو اجالنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس برچ بیس ہمیں متعدد ایسے

مضامین ملتے ہیں جن کا تعلق اقبال سے ملتے والی شخصیات اور ایسے امصار سے ہماں اقبال نے بھی قدم رنجہ فرمایا تھا۔ اس ضمن میں جو مضامین سامنے آ چکے ہیں ان میں عبدالکافی اویب کا "اقبال کے احباب" پروفیسرا کبر رحمانی کا "اقبال اور لحد لحد" "اقبال اور مولانا صلاح الدین احمد۔ "محمد حنیف شاہد کا "اقبال اور احبان دانش" ڈاکٹر مظفر حسن کا "اقبال اور گرات" ڈاکٹر انعام الحق کوٹر کا "اقبال اور بلوچتان" ڈاکٹر خواجہ عبدالحمید عرفانی کا "اقبال اور ایران" کا تذکرہ امشال امر کے لئے کیاجا آ ہے۔ بلوچتان" ڈاکٹر خواجہ عبدالحمید عرفانی کا "اقبال اور ایران" کا تذکرہ امشال امر کے لئے کیاجا آ ہے۔ رسالہ "اقبال ربویو" میں بہت سے ارمغان محبت نظم اور نیٹر میں مرتب ہوئے ہیں۔ اقبالیات کے موضوع کو وسعت ملی اور تحقیقی نوادر منظر عام پر آئے اقبال کا بہت سام شدہ کلام اور خطوط "اقبال ربویو" میں پہلی دفعہ چیش کئے گئے۔

رسالہ " اقبالیات " جو " اقبال ریویو " بی کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے ' اقبالیات کے موضوع پر ایک جلیل القدر اوبی صحیفہ ہے ۔ اس کے لکھنے والوں میں ڈاکٹر وحید قریشی ' ڈاکٹر وزیر آغا مرزا محمہ متور' ڈاکٹر رفیع الدین ہاشی ' ڈاکٹر محمہ ریاض' ڈاکٹر سید اگرم شاہ' سید حسین نفر' حسن اختر ملک' عبدالکانی ادیب' محسین فراقی' صابر کلوروی' اکبر رحمانی' مر عبدالحق' ڈاکٹر وحید عشرت' سمیل عر' محمہ عبداللہ قریشی' عبدالجمید کمانی' ڈاکٹر مظفر عباس' انعام المحق کوٹر' مظفر حسین برنی' خواجہ حمید بردانی' کے علاوہ متعدد اہل علم شامل ہیں "اقبالیات" عوام کا پرچہ شمیں۔ بیہ اقبال کے خاص خاص طالب علموں کا پرچہ متعدد اہل علم شامل ہیں "اقبالیات" عوام کا پرچہ شمیں۔ بیہ اقبال کے خاص خاص طالب علموں کا پرچہ حجہ۔ لیکن اس کا علقہ اثر وسیع' معیار اوب و شخصین بلند اور اس کے مندر جات با اعتبار شار ہوتے ہیں جب کو کے حوالے بعد میں لکھے جانے والے مضمون میں حسب ضرورت افراط سے استعال کئے جاتے ہیں۔

## "اردو نامه" - کراچی

ترقی اردو بورؤ کا سے مای ادبی مجلّہ " اردو نامہ " اگست ۱۹۹۰ ء میں منصد شود پر آیا ۔ اس کے گران ممتاز حسن تھے اور ادارہ تحریر میں جوش بلیج آبادی ' شان الحق حقی ' شیم امروبوی ' اور خواجہ حید الدین شاہد تھے ' " اردو نامہ " آگرچہ سرکاری قتم کا پرچہ تھا لیکن مدیران نے اس میں ادبی شان پیدا کی اور شعبہ لغت کی فنی بحثوں کے علاوہ اس میں علمی ' ادبی تحقیقی اور تنقیدی مضامین کے لئے مخبائش پیدا کی اردو لغت کے ابواب مجمل صورت میں " اردو نامہ " میں چش کے جاتے تھے ' کتابوں پرخیال افروز تبھروں کے علاوہ ایک حصہ مراسلات کے لئے وقف تھا جس میں مضامین پر بحث موتی اور افظ و معنی کی دلچپ آویزش کو آشکار کیا جاتا ۔ " اردو نامہ " نے اپنے پڑھے اور لکھنے والوں موتی اور نامہ " نے اپنے پڑھے اور کھنے والوں کو قالوں کی اور نامہ " نے اپنے پڑھے اور کھنے والوں کو تا اور نامہ " نے اپنے پڑھے اور کھنے والوں کو تا دو نامہ " نے اپنے پڑھے اور کھنے والوں کو تا دو نامہ " نے اپنے پڑھے اور کھنے والوں کو تا دو نامہ " نے اپنے پڑھے اور کھنے والوں کو تا دو نامہ " نے اپنے پڑھے اور کھنے والوں کو تا دو نامہ " نے اپنے پڑھے اور کھنے والوں کو تا دو نامہ " نے اپنے پڑھے اور کھنے والوں کو تا دو نامہ " نے اپنے پڑھے اور کھنے والوں کو تا دو نامہ " نے اپنے پڑھے اور کھنے والوں کو تا دو نامہ " نے اپنے پڑھے اور کھنے والوں کو تا دو نامہ " نے اپنے پڑھے اور کھنے والوں کو تا دو نامہ " نے اپنے پڑھے اور کھنے والوں کو تا دو تالی کو تا دو تھا دو تا دو

كا أيك مخصوص طبقه پيداكيا اور آسته روى سے زبان و اوب كى بيش بما خدمت كى -

" اردو نامه " كے مضامين نادر اور چنيده جن 'ان كى فهرست بهت طويل ہے - ان كى نوعيت تحقیق بھی ہے ' تو میحی بھی اور معلومات افزا بھی شلا اردو زبان کی شخفیق و تاریخ پر واکثر شوکت سبزواری 'قدرت نقوی ' رشید حن خان اور سیل بخاری کے مضامین کی یہاں مثال پیش کی جا عتی ے - " اردو نعت نگاری " بر ممتاز حسن كا مقاله ' أكبر حسين قريشي كا " فن اور فني اقدار " سخاوت مرزا كا " مثنوى من موبن " اخر حسن كا " اردو مخفر نوليي كي تاريخ " مسلم ضائي كا " عالب كا زائجه اور تاریخ ولادت " قدرت نقوی کا " یو محوباری پر دراو ژی اثرات " ' امجد کندیانی کا " سب رس کا تحقیدی جائزہ " - محمد اکرام چغنائی کا " اردو معنی زبان کی نئی تحقیق " سے موضوعات کے توع اور وسعت كا اندازه لكايا جاسكتا ، زبان و بيان ك اختبار ب قيصرى بيكم كي خود نوشت "كتاب زندگي " جو " اردو نامه " میں قط وار چھپ چکی ہے خاصے کی چیز ہے ۔ مراسلات کی بحث میں مولانا عبدالماجد دريا آبادي ' مولانا عبدالقاور ' عرش ملساني ' رشيد حسن خان ' غلام مصطفيٰ خان ' محمد سليم الرحمٰن ' واكثر صفدر آه ' ما بر القاوري ' محسين سروري اور واكثر عندليب شاداني جيب ما برين زبان و ادب نے شرکت کی ہے ۔ بعض مقامات یر غزاوں کی اشاعت کا محل بھی پیدا کیا گیا ہے ۔ لیکن غزالیات میں بھی كلا يكي انداز اور صحت زبان كي ياسداري نمايال ٢٠ چند غزل نگارول كے نام يه بين شان الحق حقى 'شفقت كاظمى ' دوار كا واس شعله ' \_\_\_ " اردو نامه " ك ٥٣ شارك شائع موئ \_ ١٩٧٤ ء ميس اردو نامہ کی اشاعت معطل ہو عملی بعد میں اس نام ہے مجنس زبان دفتری پنجاب لاہور نے مارچ ۱۹۸۲ء میں ایک ماہنامہ جاری کیا جو اردو کو سرکاری زبان بنانے کی لئے تیکنیکی قتم کی خدمات سرانجام دے رہا

# " ہم قلم "- کراچی

پاکتان را مرز گلڈ جنوری ۱۹۵۹ میں تشکیل دیا گیا تھا۔ جب اس ادارے کی تاسیس مکمل ہو گئ تو گلڈ کی کراچی شاخ نے ایک پندرہ روزہ "اطلاع نامہ" تائپ میں چھاپنا شروع کیا 'جس کی اشاعت باقاعدہ نمیں تھی 'اگست ۱۹۲۰ء اس اطلاع نامے کو جو "ہم قلم "کے نام سے موسوم تھا ادبی پر ہے کی دیثیت وے دی گئی ۔ "ہم قلم "کے پہلے مدیر شمیم احمد اور ناشر طفیل احمد جمانی تھے ۔ لیکن بعد میں اس کے مدیران میں متعدد تبدیلیاں عمل میں آئیں اور یہ خدمات مشفق خواجہ 'ابن انشاء اور شوکت صدیقی کے علاوہ کچھ پس بردہ ادبیوں نے بھی سر انجام دیں ' لیکن "ہم قلم " چونکہ را کرز گلڈ کا سرکاری برچہ تھا اس کئے اس کی جیئت اور مزاج پرمدیران کا اثر نمایاں نظر نہیں آتا۔

" ہم قلم " کامقصد تجارت یا اچھی مارکیٹ حاصل کرنے کے بجائے ادیوں کو اور بالخصوص نے لکھنے والوں کو اشاعت کی سولتیں فراہم کرنا تھا۔ " ہم قلم " چونکد مندر جات کا معاوضہ بھی دیتا اس لئے مشاہیر و اکابر اوبا نے بھی اس رسالے کی پوری سرپرستی کی۔ اس کا ایک حصد گلڈ کی سرپرسی کی ۔ اس کا ایک حصد گلڈ کی سرپرسی کے لئے وقف تھا ' اس لئے اس پر اطلاع نامے کی پختہ چھاپ لگ بھی گلی ہوئی تھی۔ " ہم قلم " نے اوب کی جت سازی یا رہنمائی کرنے کے بجائے ادیوں اور پڑھنے والوں کو نئی تخلیقات فراہم کرنے کا فریضہ زیادہ اواکیا۔ اس پر چے میں علا قائی زبانوں کے تراجم کو خصوصی ابمیت دی گئی ' مولوی عبرالحق" اردو شاعری میں اہمام گوئی " ضمیر علی بدایونی " فن اور لاشعور " غلام حسین ذوالفقار "عرانیات اور اوب" گولی چند نارنگ "اردو نئر نگاری کے جدید رتجانات"۔ محمد انحق نعمان شبلی کی "عرانیات اور اوب" گولی چند نارنگ "اردو نئر نگاری کے جدید رتجانات"۔ محمد انحق نعمان شبلی کی شخصیت کے تین رخ" کے مضامین کی صدائے بازگشت "ہم قلم" کے صفحات سے بی ایحری تھی' اس فراز' جعفر طاہر' جلیل حشی' یوسف ظفر' وزیر آغا۔ ریاض انور کی متعدد انچھی نظمیں "ہم قلم" میں شائع ہو کیں "اس جن غلام عباس' عبدالعزیز خالد' حجاب شائع ہو کیں' شور علیک' عزیز حامد مذنی' حفیظ ہوشیار پوری' ظمیر کاشمیری' یونس احر' جمیل ملک' جلیل حشی انتمان علی دیوں کے مضامین بھی شائع کے گئے۔

" ہم قلم " پر رائٹرز گلڈ کی سیاست کا غلبہ تھا اور اپریل ۱۹۲۵ء تک سے معمول کی کاروائی پوری کرتا اور شائع ہوتا رہا ۔ اس کے بعد " ہم قلم " کی اشاعت بے قاعدہ ہو گئی ۔ " ہم قلم " کی جلد نمبرہ کا دسواں شارا اس کا آخری پرچہ تھا جو مئی ۱۹۲۵ء کو شائع ہوا ۔

### " الزبير" - بماوليور

اردو اکیڈی باولپور کے زیر اہتمام جنوری ۱۹۹۱ء بیں سہ مای " الزبیر" جاری کیا گیا تو اس کی ادارت علامہ شبیر بخاری صاحب کو تفویض ہوئی لیکن کچھ عرصے کے بعد مسعود حسن شماب مدیر مقرد کئے گئے ۔ " الزبیر" کی علمی ' ادبی اور تنذیبی روایت مسعود حسن شماب دہلوی نے تغییرو تشکیل کی اور اب " الزبیر" انہیں کی مخصیت کا نقش نظر آ تا ہے ۔ شماب صاحب نے " الزبیر" کو خصوصی موضوعات کا پرچہ بنا یا اور متعدد ایسے موضوعات پر بنیادی نوعیت کا مواد فراہم کر دیا جن پر پہلے کام موضوعات کا پرچہ بنا یا اور متعدد ایسے موضوعات پر بنیادی نوعیت کا مواد فراہم کر دیا جن پر پہلے کام ضیں ہوا تھا ۔ مثال کے طور پر " سفر نامہ نمبر" اور " آپ بیتی نمبر " " الزبیر " کی اختراعات تھیں ۔

مو خرالذكر موضوع پر بعدين " نقوش " في اضاف كيا - " الزبير " كے دوسرے خصوصی شارول ميں اضاف "ادب نبر " " چولستان نبر " " باولپور نبر " اولي معرك نبر " تقيد نبر " ب حد اہم نبر سيل ان كے دامن ميں صدبا نوادر محفوظ بين ،جو اب شخين و تقيد ميں معاونت كرتے ہيں۔

" الزبير" بنيادى طور پر تحقیقی مزاج کا پرچه بے ليكن اس ميں موضوعاتی تنقيد كے مضامين كو بھى مناياں جگه دى جاتی ہے ۔ " اصناف ادب نمبر" بھى نماياں جگه دى جاتی ہے ۔ " اصناف ادب نمبر" ميں متعدد تخليقات كے تجز مے چيش كرنے كى كاوش كى گئى اور يہ " الزبير " كے ادبى مزاج ميں ايك خوشكوار تبديلى تقى ۔

"الزير" كے جن خاص نمبروں كو اجميت حاصل بوئى ان بيں " غير عكى افسانہ نمبر" (١٩٦٤ء) اور "كتب خانہ نمبر" (١٩٩٤ء) كو بھى شامل كيا جا سكتا ہے۔ "الزير" كى منفرہ خوبى يہ ہم كہ اس فے بعض نادر مضامين كو اپ صفحات بيں جگہ دى اور ان كى صدائے بازگشت دور دور تك سى كہ اس فے بعض نادر مضامين كو اپ صفحات بيں موضوع اور اظهار كا تصور" عبدالجيد قرابش كا "ذكر على "راح على "ئى۔ صادق مصور كامقالہ "ادب العاليہ بيں موضوع اور اظهار كا تصور" عبدالجيد قرابش كا "ذكر على "راح اور ياران على كرھ اردو ادب بيں" نور محمد علوى كا "فارسى شاعرى بيں گھوڑے كى ندمت"۔ فضل الله زيرى كا "خط شخ اور اس كى تاريخ" سيد قدرت نقوى كا "لسانى الرّات" اور مسعود حسن شاب كا زيرى كا "خط شخ اور اس كى تاريخ" سيد قدرت نقوى كا "لسانى الرّات" اور مسعود حسن شاب كا راح غيرى الرّبير" كى خدمات نماياں بيں۔ بماوليور كو ادب كا مركزى مقام عطا كرنے ميں "الزبير" كى خدمات نماياں بيں۔

" خيابان " - پيثاور

" خیابان " شعبئه اردو پشاور بونیورش کا علمی و ادبی جریدہ ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر محمد طاہر فاروقی نے لکھا تھا کہ

" مجلَّد خیابان " پابندی وقت کے ساتھ شائع نہیں ہو آ ' میں اس کا المیازی وصف ہے " (۲۵)

" خیابان " خیابان " خیابان " خیابان " خیابان " خیابان " کا " اور طلباء اور اساتذہ کے علاوہ اوبا کے استفادہ کے لئے شائع کیا جا آ ہے جون ۱۹۹۳ء میں " خیابان " کا " اقبال نمبر " شائع ہوا تو اے ارباب علم و اوب نے بے حد سرابا - اس پر چ کے مرتیبن میں ڈاکٹر محمد طاہر فاروتی اور خاطر غرنوی شریک تھے - طلبہ میں سے ادارت کے فرائض سحریوسف زئی نے سرانجام دیئے - " اقبال نمبر " " فکر و نظر " - " شعرو فن " " تقید و تجزیہ " اور " منظوبات " کے ابواب میں منقیم کیا گیا اور ایک حصد انعامی مضامین کے لئے وقف تھا اس پر چ میں " اقبال اور مسئلہ جرقدر" رضی الدین صدیقی " اقبال کا ادامی مضامین کے لئے وقف تھا اس پر چ میں " اقبال اور مسئلہ جرقدر" رضی الدین صدیقی " اقبال کا

تصور حسن "مش الدین صدیقی "اقبال اور فلفه خودی" مرتفلی جعفری "بحرتری بری کا ایک اشلوک" صدر صوی- "خفر راه" عبادت بریلوی- "ساقی نامه" محمد طاہر فاروقی چند فیمتی مضامین بین- اقبال کو منظوم خراج عقیدت عطاحین کلیم محسن احسان وسف ظفر آل احمد سرور "مخشب جارچوی نے ادا کیا ہے۔

" خیابان "کا ایک اہم کارنامہ ۱۹۹۳ء کا خاص نمبر ہے جس میں ۱۹۹۷ء ہے لے کر ۱۹۹۳ء تک اس نمبر میں تک اردو زبان و ادب کے پاکستانی دور کا احاطہ کیا گیا ہے ۔ ساڑھے چھ صد صفحات کے اس نمبر میں زبان کے سائل ' پاکستان اوب کے مختلف ادوار اور احتاف کا تجزیہ اور علمی و ادبی اداروں کے کام کی رفتار کا مکمل جائزہ چیش کرنے کی کاوش کی گئی اور ہم مقالے کے لئے موضوع کے مطابق ملک کی اہم شخصیات کو زجمت تحریر دی گئی ۔ محمہ طاہر فاروتی نے مقالے کے لئے موضوع کے مطابق ملک کی اہم شخصیات کو زجمت تحریر دی گئی ۔ محمہ طاہر فاروتی نے قوی زبانی کے سائل پر ' ڈاکٹر سمیل بخاری نے اردو میں وخیل الفاظ کے موضوع پر ' ابوللیث صدیقی نے اردو زبان کے سائل پر اظہار خیال کیا ۔ علاقاتی زبانوں سے اردو کے روابط کے سلطے میں کلیم سمرای نے " مشرقی پاکستان میں اردو " انعام الحق کوڑ نے " بلوچی اور اردو " شرر نعمانی نے " علاقہ سمرای نے " مشرقی پاکستان میں اردو " ضدھ اور اردو " کے موضوع پر مقالات کلیجے ۔ ڈاکٹر سید عبراللہ کا مقالہ " پاکستانی اوب کے دس سال " عرش صدیقی کا "جدید نظم " نظیر صدیقی کا "اردو غزل کے مطرش زو رہن کے میان نظیر صدیقی کا "اردو افسانہ" خاطر غزنوی کا "ریابی ورا مظر جارت سائے پی کا "علیہ و اوبی رسائل" چند ایے مقالات ہیں جو اس دور کے اوب کا " پی اس برچ کو ایک ادبی انسائیکلو پیڈیا گی دیئیت حاصل ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد اے بیٹاور سے کتابی صورت میں بھی چیش کیا گیا۔

مجر طاہر فاروقی ۱۹۱۸ء میں ریٹائر ہو گئے ۔ ان کی سبکدوشی کے بعد " خیابان " کی ادارت ڈاکٹر مجر شمس الدین صدیقی نے انجام وی ' ان کے معاون ڈاکٹر مرتضی اخر جعفری تھے ۔ ان کے عمد ادارت میں " خیابان شرر " اور " خیابان فاروقی " وو یادگار اشاعتیں منظر عام پر آئیں "شرر نمبر" (جون ۱۹۵۲ء) میں شرر کے تخلیق فن کے متعدد گوشوں کو اجاگر کیا گیا۔ پروفیسر عبدالسار جوہر کا مقالہ "اردو عاول شرر سے پہلے" افتخار احمد صدیقی کا "اولیات شرر" نصیر احمد زار کا "شرر کی شاعری" عبدالسلام خورشید کا "شرر کا صحافتی کارنامہ اردو" حجاد باقر رضوی کا مقالہ "شرر کے تخفیدی تصورات" اس پرچے کے چند اہم مقالات ہیں۔ "خیابان فاروق" میں پشاور یونیورشی کے ایک فاضل استاد اور اس پرچے کے چند اہم مقالات ہیں۔ "خیابان فاروق" میں پشاور یونیورشی کے ایک فاضل استاد اور ایک علم دوست شخصیت کو ان کے شایان شان خراج شخسین چیش کیا گیا اور ان کی شخصیت کو عمد اگرشتہ کی یادوں سے بازیافت کیا گیا۔ اس سلسلے میں ان کی فن شناسی کا فریضہ بھی ادا کیا گیا۔ مش

الدین صدیقی "طاہر فاروقی کی سوانح نگاری" صدیق جاوید "ایک معروف اقباص شناس" مرتفئی اخر جعفری "طاہر فاروقی کی شاعری" خاطر غزنوی "طاہر فاروقی کی کمتوب نگاری" جیسے مقالات ای سلطے کو روشن کرتے ہیں۔ "خیابان" کا "غالب نمبر" بھی اس کی ایک معرکہ آرا اشاعت ہے 'جے بعد میں "خیابان عالب" کے نام سے شائع کیا گیا۔ میر انیس کی صد سالہ بری کے موقعہ پر "خیابان" نے "میرانیس نمبر" پیش کیا اور یہ بھی اس کی ایک وقع پیش کش ہے۔

" خیابان " کی عطایہ ہے کہ ایک یونیورش مجلّہ ہونے کے باوجود اس نے ادب کی وسیع تر ابعاد کا احاطہ کیا اور نہ صرف یونیورش اساتذہ کی رہنمائی کی بلکہ اتن اعلی تنقیدی چیزیں " خیابان " میں چیش کر دیں کہ اے اردو کا ایک وقیع اور اہم پرچہ شار کیا گیا اور اس کے خاص نمبروں کو بعد میں کتابی صورت دی گئی۔

## منتگمری گزن " فردا " ساہیوال

پندرہ روزہ "فردا" ضلع کونسل سائی وال کا سرکاری آرگن تھا۔ اس سے قبل سائی وال کا مرکاری قرار " منگری گزت " سرانجام دیا کرتا ہما منگری تھا تو اردو ادب اور قوی تقیر و ترقی کے یہ امور ہفت روزہ " منگری گزت " سرانجام دیا کرتا تھا ' ان پرچوں کی ادارت اشرف قدی نے سرانجام دی۔ انہوں نے شاعر ہونے کے تاتے ان کو ادبی روب دینے کی کوشش کی۔ سائی وال پر ممتاز شاعر مجید امجد کا سایہ ہے ' خوش قتمتی سے یہاں وقا" فوقا " ایسے نظما متعین ہوتے رہے جنہیں ادب کے ساتھ خصوصی دلچیں تھی' ان میں مصطفے زیدی' اور مظفر قادر خاص طور پر قائل ذکر ہیں آول الذکر کے عمد میں "منگری گزت" کا "مولانا صلاح الدین احمد منظر قادر خاص طور پر قائل ذکر ہیں آول الذکر کے عمد میں "منگری گزت" کا "مولانا صلاح الدین احمد نہر" شائع ہوا اور موخرالذکر نے "فروا" کی اشاعت خاص ۱۹۲۵ء چیش کی۔ مظفر قادر نے ان دونوں بہوں کو تحریک کا درجہ دیا ہے "بابا فرید نہر" اور "مشاعرہ نمبر" بھی ایسی اشاعتیں ہیں جنہیں اہل ادب نے بہت سراہا۔

" فردا " کی اشاعت خاص ۱۹۹۷ء بالخصوص ایک ادبی پرچه نظر آ آ ہے ۔ اس کی پہلی جلد میں ادبی شہ پارے اور دوسری میں قومی مسائل سے متعلق تحریب شامل ہیں اور اب ان میں سے چند ایک کو تو نوادرات کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی ہے ۔ مجید امجد کا مقالہ " مصطفے زیدی کی نظمیں " مولانا حالی کا تایاب مضمون " شوابد الالهام " مولانا فظامی کی نظم " خطاب به گل سوس " کو ایسے نوادرات میں شامل کیا جا سکتا ہے ۔ اس پرچے میں ڈاکٹر عبدالسلام خورشید کا مقالہ " اقبال اور ملت اسلامیہ کا نصب العین " جیلانی کامران کا " اوب اور تدن " خواجہ محمد زکریا کا " اردو اوب اور انگریزی دان " مولانا العین " جیلانی کامران کا " اوب اور تدن " خواجہ محمد زکریا کا " اردو اوب اور انگریزی دان " مولانا

صلاح الدین احمد کا " پاکتانی بچول کی تعلیم کا مسئلہ " اور سجاد میر کا " سمرسٹ ماہم " جیسے عمدہ مضامین شائع ہوئے۔ جوش مجید امجد مصطف زیدی منیر نیازی ' جعفر طاہر ' صوفی تعبیم ' ناصر کاظمی ' ظہور نظر اور احسان دانش کی منظومات بھی اس پرچ میں شامل ہیں۔ " منظمری گزٹ " اور " فردا " کو سابی وال کے نظر ادبا کا گموارہ کما جا سکتا ہے۔ ان پرچول میں ہمیں مراتب اخر ' اشرف قدی ' نجم طاقب ' اطهر ندیم ' طارق عزیز ' سجاد میر ' ناصر شنراد ' احسن شیرازی ' ناصر صدیق کی متعدد ابتدائی تحریب ملتی ہیں۔ منظمری گزٹ ۱۹۲۱ء میں " فردا" میں ضم کر دیا گیا تھا۔ ۱۹۷۷ء کے بعد " فردا" کا بھی کوئی پرچہ نظر نہیں آ آ۔ اس پرچ کو ایک مؤقر ادبی پرچہ بنانے میں اشرف قدی کے تخلیقی ذبن اور محنت کا عمل وضل زیادہ اس پرچ کو ایک مؤقر ادبی پرچہ بنانے میں اشرف قدی کے تخلیقی ذبن اور محنت کا عمل وضل زیادہ ہے۔

## "بصارٌ" كراچي

سہ مای رسالہ " بصائر " دائرہ معین المعارف کا ترجمان تھا۔ اس کی ترتیب و تدوین کے فرائض ڈاکٹر سید معین الحق سر انجام دیتے تھے 'جولائی ۱۹۹۳ء میں " بصائر " کے اجرا پر انہوں نے لکھا کہ :

" عرصے سے خواہش تھی کہ اردو میں ایک علمی ادبی اور تحقیق رسالہ جاری کیا جائے 'جس میں ارباب قلم کی تخلیقات کے علاوہ محققین کی تحقیقی کاوشوں کے نتائج کو شائع کرکے اردو ادب کے مرمایہ کو بہتر بنایا جا سکے "

(اکثر معین الحق مسلم لیگ کی قومی تحریک کے سرگرم رکن تھے ' ۱۹۵۰ ء میں انہوں نے "پاکستان ہسٹاریکل سوسائی قائم کی تو اس میں واکثر اشتیاق حسین قریش ' واکثر محمود حسین ' ایم بی احم ' مرزا علی اظہر برلاس اور مفتی انظام اللہ شہابی کا تعاون حاصل کیا۔ "بسائر" کا ایک مقصد تحریک پاکستان کے بارے میں تحقیق مواو جمع کرنا تھا۔ آہم اس پرچ کے مضامین کا تجزیاتی مطالعہ کریں تو یہ کسی ایک موضوع تک محدود نسیں۔ مثال کے طور پر ایک پرچ میں واکثر غلام مصطفے خان نے "غالب اور صحبائی " کے موضوع پر ' خواجہ حمید الدین شاہد نے "اروو کی چند قدیم مثنویاں" اور محمد سخاوت میرزا نے "شاہ می الدین پطواری اور ان کی تالیفات" پر مقالہ لکھا ہے۔ سید معین الحق کا "چیکو سلاو کیک کا سفر نامہ" اور عبداللہ خاور کی نعت کو بھی شائع کیا گیا ہے۔ تبھرہ کتب میں "مرکشی ضلع بجنور"۔ کا سفر نامہ" اور عبداللہ خاور کی نعت کو بھی شائع کیا گیا ہے۔ تبھرہ کتب میں "مرکشی ضلع بجنور"۔ "اخبار رتائین" اور"قول سدید" از ضیا احمد بدایونی اور رباعیات امجد زیر بحث آئی ہیں ' ایک پرچ میں "اخبار رتائین" اور"قول سدید" از ضیا احمد بدایونی اور رباعیات امجد زیر بحث آئی ہیں ' ایک پرچ میں عباس خان شیروانی کی کتاب " تاریخ شیر شای " پر ڈاکٹر معین الحق کے حواشی پیش کے گئے اور اس کے عباس خان شیروانی کی کتاب " تاریخ شیر شای " پر ڈاکٹر معین الحق کے حواشی پیش کے گئے اور اس کے عباس خان شیروانی کی کتاب " تاریخ شیر شای " پر ڈاکٹر معین الحق کے حواشی پیش کے گئے اور اس کے عباس خان شیروانی کی کتاب " تاریخ شیر شای " پر ڈاکٹر معین الحق کے حواشی پیش کے گئے اور اس کے عباس خان شیروانی کی کتاب " تاریخ شیر شای " پر ڈاکٹر معین الحق کے حواشی پیش کے گئے اور اس کے خواص

ساتھ بورا متن بھی شائع کیا گیا ہے۔ اس سب سے رسالہ "بصارً" کا علمی 'ادبی اور تحقیق مزاج متعین ہوتا ہے۔ "بصارً" نے پاکتان سٹاریکل سوسائی کے مخلف جلسوں کا اجوال پیش کرنے میں بھی سبقت حاصل کی۔ اس کے لکھنے والوں میں جلیل قدوائی 'خاوت مرزا' محمد ایوب قادری' فروغ علوی' جاال الدین تھا نیسری' ابرار علی صدیقی' محمود احمد برکاتی کرئل خواجہ عبدالرشید' حکیم محمد مولی امرتسری' الدین تھا نیسری' ابرار علی صدیقی' محمود احمد برکاتی کرئل خواجہ عبدالرشید' حکیم محمد مولی امرتسری' دریندر پرشاد سکسینہ' ناوم سبتابوری کے اسا انہم ہیں۔ اس پرچ کی ایک یادگار اشاعت "نیچ سلطان نبر" ہے۔

"ساره"-لابور

لاہورے ماہنامہ " سیارہ " کا اجرا اگت ۱۹۹۲ ، میں عمل میں آیا ۔ ادارت کے فرائض تعیم صدیقی نے سرانجام دیئے ۔ انبول نے لکھا کہ انبانیت کی محبت انہیں صحیفہ نگاری کی " کوئے ملامت " میں لائی ہے اور اب وہ خامنہ مشرگان کو خون دل میں بحر بحر کر چمن طرازی داماں کاشغل افتیار کر رہے ہیں۔ (۲۸) انبول نے

آتش کدہ ہے سینہ مرا راز نمال ہے اے وائے آگر معرض اظہار میں آئے مصداق خود بھی قلم کا سارا لیا اور اہل قلم کو بھی اپنی آتش دروں معرض اظہار میں لانے کی وعوت دی ۔ چنانچہ " سیارہ " نے ایک نظریاتی ادبی پرچ کے فرائض سنبھالے تو ابتدا ہی میں آزہ مسائل اور مباحث پر "فقگو کی سیبل پیدا کی اور اس سلسلے میں انٹرویو کے طریق کو زیادہ ابمیت دی۔ "سیارہ" نے اس دور میں انتظار حسین کا انٹر ویو "اردہ ادب میں قومی احساس کا بدو جذر" اور میرزا ادیب کا "اوب اطیف ہے قلم کار تک" شائع کئے۔ غلام حسین اظہر نے شاہد احمد وہلوی اور اے ڈی اظہر کا اور سجاد حارث نے عبداللہ حسین کا بہت تفصیلی انٹر ویو لیا۔ "سیارہ" میں "کتاب نامہ" کے عناصر نمایاں نظر آتے ہیں۔ موضوعاتی فداکروں میں سے عنوان ہے وزیر آغا' نظر زیدی اور عبدالمجید نے اپنی کتابوں کا تعارف کرایا۔ "سیارہ" کا مضامین کا حصد نظریاتی نوعیت کا تھا۔ ان میں نقذ و بحث کے عناصر نمایاں نظر آتے ہیں۔ موضوعاتی فداکروں میں سے نظریاتی وسیع حلقہ بنایا اور متعدد سے کا حوالہ کافی ہے۔ "سیارہ" کے متعقل قلم کاروں میں عبدالماجد دریا آبادی' ماہر القادری' ادیب سارن پوری' امرار احمد "سیارہ" کے متعقل قلم کاروں میں عبدالماجد دریا آبادی' ماہر القادری' ادیب سارن پوری' امرار احمد "سیارہ" کے متعقل قلم کاروں میں عبدالماجد دریا آبادی' ماہر القادری' ادیب سارن پوری' امرار احمد "سیارہ" کے متعقل قلم کارون میں عبدالماجد دریا آبادی' ماہر القادری' ادیب سارن پوری' امران احمد شید

رضوی عبدالصمد صارم کے نام اہم ہیں۔ "سارہ" نے ادب کو معمول کے مطابق متاثر کرنے کی

کوشش کی اس کی ایک غیر معمولی اشاعت "عبدالعزیز خالد نمبر" کی صورت میں سامنے آئی۔ اس نمبر کی ترتیب میں برصغیر کے اہم ترین ادبائے شرکت کی اور خالد کو خراج تحسین چش کیا۔ مخصی زاوے سے اتنا صحنیم نمبراردو میں اس سے قبل بھی شائع نہیں ہوا اس کے بعد "سیارہ" قدرے بے قاعدہ ہو گیا۔ اس کے بطن سے "سیارہ ڈائجسٹ" طلوع ہوا جو ایک تجارتی پرچہ تھا۔

" سیاره" کا دوسرا دور جون ۱۹۷۱ء میں شروع ہوا 'اس کی مجلس ادارت میں تعیم صدیق '
پروفیسر فروغ احمد ' فضل من الله ' طاہر شادانی اور حفیظ الرجمٰن احسن کے نام شامل تھے اور اب اے
" سہ ماتی اشاعت خاص " کی حیثیت دے دی گئی تھی ' مدیر انتظامی فضل من الله صاحب نے لکھا۔
" جون ۱۹۷۱ء ۔ سیارہ " کے نئے درخشاں دور کا آغاز ' نیا نظام ادارت ' نئے انتظامات ' نیا
عزم ' نئی امقلیں ۔۔ اور درمیان میں سات سونے سال .... ایسا لگتا ہے کہ خود پر اصحاب کمف والی
واردات گزر گئی ہے ۔ دنیا بدل چکی ہے ... لیکن ایک بات جو ہمت اور حوصلہ دیتی ہے وہ ہے ہمارا

محدود خفامت کی ماہنہ اشاعتوں کے پر عکس طعیم سہ ماہی اشاعتوں کا بیہ سلمہ اس لئے کامیاب نظر آتا ہے کہ گذشتہ بارہ سال کے عرصے میں " سیارہ " نے اپنے موقف کو توازن و اعتدال سے چیش کیا ہے اور ۲۷ خاص نمبروں میں ایسے فکری اور نظری مباحث ابحارے جو عام اشاعتوں میں سا نہیں کتے تھے " سیارہ" کی اشاعت کا وقفہ اگرچہ غیر معین ہے ۔ آ ہم اس کی بے قاعدہ اشاعت نے بھی باقاعدہ رسالے کا ساں قائم رکھا اور " محفل غائبانہ " میں مباحث کے سلمطے کو ٹوشخے نہیں دیا ۔ اس تمام عرصے میں " سیارہ " میں ایک انتظامی تبدیلی ۱۹۸۳ء کے اوا خر میں آئی اور وہ یہ تھی کہ فضل من اللہ " سیارہ " سے الگ ہو گئے اور " سیارہ " کے انتظامی امور حفیظ الرحمٰن احسن نے سنبھال گئے ۔ اس تبدیلی کے باوجود " سیارہ " کا نبیادی مزاج تو قائم رہا لیکن ادبی لحاظ ہے اس میں خاصی و سعت پیدا اس تبدیلی کے باوجود " سیارہ " کا نبیادی مزاج تو قائم رہا لیکن ادبی لحاظ ہے اس میں خاصی و سعت پیدا مرنج اور معتدل مزاج " سیارہ " موضع گفتگو بن جاتا تھا ۔

" بیاره " کی ایک اہم عطا یہ ہے کہ اس نے مولانا سید ابوالاعلی مودودی کی فکری جت کو ادبی زاویوں سے آشکار کیا ' مولانا مرحوم کی ادبی حیثیت ان کی نہیں بیاس اور تبلیغی سر گرمیوں میں دب علی تحقی ' " بیارہ " نے ان کی وین خدمات کے ساتھ ساتھ ادبی خدمات کا اثبات اہل قلم سے کرایا اس ضمن میں ڈاکٹر مجمد احسن فاروقی کا مقالہ " مولانا مودودی کا اسلوب " ڈاکٹر ابوالیسٹ صدیقی کا " مولانا مودودی ' مصنف اور مضمون نگار " ۔ ابوالخیر کشفی کا " مولانا کی ادبی حیثیت " ڈاکٹر سید مجمد یوسف کا "مولانا بحیثیت ایک ادیب" اسلم کاشمیری کا "مولانا ایک عظیم انشا پرواز" سلطان احمد اصلاحی کا "مولانا کی «مولانا بحیثیت ایک ادیب" اسلم کاشمیری کا "مولانا ایک عظیم انشا پرواز" سلطان احمد اصلاحی کا "مولانا

کی نثر نگاری" اسرار احمد سادری کا "مولانا کا طرز نگارش" اور میرزا ادیب حسین علی امام و خفظ الرحمٰن احسن فروغ احمد اسعد گیلانی ور داکتر احمد سجاد کے مقالات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مولانا مودودی پر سیارہ" کی خاص اشاعت اور متعدد اشاعتوں میں ان پر گوشوں کی ترتیب اس رسالے کا ایک منفرد اور قائل فخر کارنامہ ہے۔

" بیارہ" کا دوسرا اہم موضوع اقبالیات ہے۔ " بیارہ" نے دوسرے دور بیل سترے زائد مضابین اس سلطے بیل شائع کے اور مطالعت اقبال کے متعدد گوشوں کو منور کیا۔ ڈاکٹر افتار احمد صدیق کا مقالہ " اقبال اور جبتوئے گل " ڈاکٹر معین الدین عقبل کا "دنیائے اسلام بیل اشتراکیت کا مسلہ اور اقبال " مولانا اسعد گیلانی کا " اقبال مرد مومن اور مودودی کا مرد صالح " نظیر صدیقی کا " اقبال کی تجلل " ڈاکٹر خیرات ابن رساکا " مطالعہ سائنس اور اقبال " حسین احمد پراچہ کا " اقبال اور علم کلام" باہر القاوری کا "اقبال کی نثر نگاری" ڈاکٹر وزیر آغا کا "اقبال اور اردو" ڈاکٹر انور محمود خالد کا "تصویر درد کا قکری و فنی تجزیہ" ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا کا "اقبال کا ادبی مقام" مرزا محمد منور کا "رگ مجازی اور اقبال" اور رفیع الدین ہاشی کا "قائد اعظم اور اقبال" چند ایسے مقالات ہیں جن سے اقبال کی متعدد نئی البعاد "بیارہ" نے روشن کیں۔

" سیارہ " کے پیش نظر چو نکہ تغیر فکر اور فلاح معاشرہ کے اہم مقاصد تھ ' اس لئے قیم صدیق اپنے ادارتی مضامین ادبی اور ساہی معاشرے کے معائب کو بالخصوص دردمندانہ انداز میں موضوع التحقی بناتے ' اور ان تمام اندیشوں کا جوہر پیش کر دیے جو حالات و واقعات و تخلیقات ان پر آشکار کرتے ہیں ۔ انہوں نے زندگی کی قدروں کو حن انسانیت ہے وابستہ کیا اور عمل صالح ہے ابدیت کا راستہ دکھانے کی کوشش کی ۔ ادب ہیں فحاثی ' اور ب راہ روی کو انہوں نے بھی قبول نہیں کیا ' لفظ کی حرمت کو قائم رکھنے کی تلقین کی اور حسین خیال کے لئے اعلیٰ اسلوب افتیار کرنے کا مشورہ دیا ۔ قیم صدیقی صاحب کی سوچ کا زاویہ متنقیم ہے لیکن خود سر معاشرے نے ان کی اقدار پندی کو مرغوب نظروں ہے نہیں دیکھا ' چیانچ ان کے ادامیے تنقید و تبعرہ کی مفتی زد میں لئے جاتے اور اکثر اوقات قیم صدیقی صاحب کی کردار تھی کا محل بھی پیدا کر لیا جاتا لیکن " سیارہ " چونکہ مقصدی پرچہ ہے اس لئے صاحب کی کردار تھنی کا محل بھی پیدا کر لیا جاتا لیکن " سیارہ " چونکہ مقصدی پرچہ ہے اس لئے راستہ وکھایا ۔ " اوب اور جعلی ذہنی وارزا تیں " از قیم صدیقی " انجمن ترقی پند مصنفین کی اسلام یہ از اور قبل کا اور تقید راستہ دکھایا ۔ " اوب اور جعلی ذہنی وارزا تیں " از قیم صدیقی " انجمن ترقی پند مصنفین کی اسلام بیزاری اور اظارق دشنی " از ابو فیمل " فیض کی شاعری کے چند پہلو " از رشید حسن خان " اردو تقید اور ترقی پند تحکیک " از واکثر مگل حسن اخر اور " اردو اوب میں مشرق کی بازیافت " از واکثر عبدالمنی جسے مقالات کا حوالہ چیش کیا جاتا ہے ' جن میں استدلال با معنی لیکن اظہار جوئے تیز رو کا منظر چیش

کرتا ہے۔ "سیارہ" نے اب اس فتم کے مقالات کے لئے " آئینہ خانہ "کا عنوان افقیار کر لیا ہے۔
" سیارہ " نے اجھائی سوچ ابھارنے اور قکر و خیال کو متنوع زاویوں سے اجاگر کرنے کے لئے
ادبی نداکروں کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ چنانچہ " ادب اور فحاشی " کے موضوغ پر نداکرے میں ڈاکٹر
عبدالسلام خورشید ' فیم صدیقی ' پاشا رحمٰن ' فضل من اللہ اور انور سدید نے حصہ لیا۔ " زبان میں
محاورے کی اجمیت " میں مسعود حسین خان ' رشید حسن خان اور امیراللہ شاجین کے نام نمایاں ہیں ' ادبا
کے لئے مخصوص گوشوں کی اشاعت میں " سیارہ " چش چش نظر آ تا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ' محمد طفیل '
حمید احمد خان فضل من اللہ ' سیم مجازی ' حفیظ جالند هری ' ماہر القادری اور فاخر ہریانوی کے گوشوں
میں بہت سا سوانی اور تنقیدی مواد جمع کر دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں مصنف کے خطوط کا عکس چش
میں بہت سا سوانی اور تنقیدی مواد جمع کر دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں مصنف کے خطوط کا عکس چش

تخلیقی اضاف ادب میں سے "سیارہ" نے نظم 'غزل 'افسانہ 'انٹائیے 'سفر نامہ اور تغید کی نمائندگی کا بورا حق ادا کیا ہے۔ حمد و نعت کے فروغ میں "سیارہ" نے دو سرے تمام ادبی رسائل سے زیادہ خدمات سرانجام دی ہیں 'اس صنف کو "سیارہ" نے اپنے دور اول میں ہی ترویج دیتا شروع کر دیا تھا ۔ بہت سے رسائل نے اسے بنگامی ضرورت کے تحت قبول کیا لیکن "سیارہ" کے لئے حمد و نعت کی اشاعت اس کی ایمانیات کا جزو ہے ۔ اردو نعت نگاروں کا ایک وسیع حلقہ "سیارہ" کے صفحات سے ابحرا ہے ۔ ای طرح "سیارہ" کے مضمون نگارون اور قلم کاروں کا بھی ایک مخصوص حلقہ موجود ہو اور اس میں ڈاکٹر عبدالمغنی 'آباد شاہ پوری 'اہر القادری 'اسرار احمد ساوری 'مولانا فضل معبود ' ہور اس میں ڈاکٹر عبدالمغنی 'آباد شاہ پوری 'اہر القادری 'اسرار احمد ساوری 'مولانا فضل معبود ' ابن فرید 'احمد سجاد 'مظر معین 'ڈاکٹر صدر الحق 'ڈاکٹر انور محمود خالد ' محسین فراقی 'رفیع الدین ہا شی عبدالغنی فاروق ' غلام حسین اظہر 'گوہر ملسیانی 'روف الحجم 'پروفیسر خورشید احمد 'محمود فاروقی ' محمد فاروقی ' عبدالغد قریشی 'ڈاکٹر محمد ریاض 'وارث سربندی 'آبی ضیائی ' جعفر بلوچ ' مسعود جاوید 'رشید حس خان ' عبداللہ قریشی 'ڈاکٹر محمد ریاض 'وارث سربندی 'آبی ضیائی ' جعفر بلوچ ' مسعود جاوید 'رشید حس خان ' عبداللہ قریشی 'ڈاکٹر محمد ریاض 'وارث سربندی 'آبی ضیائی ' جعفر بلوچ ' مسعود جاوید 'رشید حس خان ' عبداللہ قریشی 'ڈاکٹر محمد ریاض 'وارث سربندی ' آبی ضیائی ' جعفر بلوچ ' مسعود جاوید 'رشید حس خان ' عبداللہ قریش نور ادبا شامل ہیں۔

" سیارہ " ایک مخصوص مزاج کا نظریاتی اولی جریدہ ہے اور اوب کے وسلے سے یہ انسانی ذہن کو مثبت قدروں کی طرف ماکل کرنے میں کوشاں ہے۔

# " آرگس "لاہور

وو ماہی " آرگس " لاہور سے جون جولائی ۱۹۹۲ء میں عزیز جاوید کی ادارت میں جاری ہوا۔ اس کے معاونمین میں محمد آصف اور امان عاصم شامل تھے ' اشاعتی ادارہ مکتبہ اوب جدید لاہور اس کے

مالی اور انتظامی امور کا گران تھا۔ اداریہ " نقش عطارد " میں اجرا کے محرکات میں بنیادی اہمیت اس بات کو دی عمی ہے کہ خالصتا " علمی اور اولی جرائد کی ملک میں کمی ہے اور علمی اور اولی جرائد کملانے والے رسائل کے بارے میں بے اطمینانی کا احساس موجود ہے۔" آرگس " نے عام جرائد سے الگ اینا ایک جاندار اور صحت مند کمتب خیال ' تشکیل دینے کا ارادہ کیا اور لکھا کہ ہم اس کے ذہنی تلازے خود پیدا کریں گے جو کسی کتب خیال طبعے ' ملک یا قوم یا دور تک محدود نمیں ہول گے - دور رس اعتبارے " آرگس " کی حیثیت جارے نزدیک ایک علامت کی ہے جو اساطیر میں سے گزرتی ہوئی جیت تك چنجى ب- (٣٠) " آركى " في اين حيات مخضر من ان آرزول كو يحيل تك چنجانے كى مقدور بحر کوشش کی پہلے برجے میں کمکشال کے زیر عنوان اقتباسات " تھے آدم " کے تحت افسانے "ماہ مجم" كى تحت غزايات "زركل" كى تحت مباعث "ره آورد" كى تحت شخصات "كروش رنك" ك تحت نظمیں "ر تو متاب" کے تحت تراجم "استبصار" کے تحت تقیدی مضامین "سنگ زر" کے تحت تبرے اور "مکس زہرہ" کے تحت فلموں کے بارے میں مضامین شائع کے اس برچ میں جیاانی كامران ؛ جبار توقير اصغرب مصطفى زيدى سيف الدين سيف نظر زيدى كاظم حسين مش اعجاز اكرم کی تخلیقات اور مضامین شامل کیے اور یہ سب جدیدیت کے زاویوں کو روشن کرتے ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ "آرگس" کی پذیرائی خاطر خواہ نہیں ہوئی۔ چنانچہ دوسرے برچ میں قارئین اور ادبا کے تغافل پر زہر خند ظاہر کیا گیا(۳) اور توجہ اور نوازش کی ورخواست کی گئی ایک اور برہے میں رسالہ مانگ کر بڑھنے والوں کو آسکروائلڈ کے الفاظ میں انتجاہ کیا گیا کہ "مانگ کر بڑھنا لکھنے والوں کی توہن ہے۔ مانگ لینا چرالینے سے محفوظ سہی لیکن چرالینا مانگنے سے اطیف اور زیباتر ہے۔ مانگ کر پڑھنے والا ظالم الواكو يور اور بهكارى نه سهى ليكن ان سب كا ذليل اور مروه ترين امتزاج موتا ب" ليكن يه انتاه بھی مااڑ نظر نمیں آیا۔

" آرگس " نے ۱۹۲۲ء میں ایک طخیم سالنامہ پیش کیا اور اس میں سابقہ سال کی پوری کارگزاری کا جائزہ لیا ۔ اس پرچ میں عزیز جاوید کا مقالہ " اوارت کے مسائل " اس جانکاہ مہم کی مخلف منازل آشکار کرتا ہے ، جو ایک مدیر کو سرکرتا پڑتی ہیں اور اس میں " آرگس " کی فلست کی آواز بھی موجود ہے " آرگس " ضخامت اور طباعت کے لحاظ ہے ایک وقیع ادبی پرچہ تھا ۔ اس کے مدیران جوں حوصلہ تھے لیکن انہیں وُھنگ کے مضامین ' افسانے اور نظمیں دستیاب نہ ہو سکیں ۔ متاز ادباو شعرا کا تعاون بھی معمولی نظر آتا ہے ۔ نوجوان مدیران نے چند عمرہ تجربے کرنے کی کوشش کی ۔ لیکن "آرگس" اپنا پائیدار نقش قائم نہ کر سکا۔

### " تهذيب "الاخلاق لامور

آزادی کے بعد سرسید احمد خان کے افکار و نظریات کے فروغ کے لیے لاہور میں " تہذیب الاخلاق " ٹرسٹ قائم ہوا تو اس کے ٹرسٹیوں نے رسالہ " تہذیب الاخلاق " کی تجدید اشاعت بھی گ ۔ لاہور سے اس کی ابتدا ۱۹۹۲ء میں ہوئی ۔ عشرت رحمانی ایک طویل عرصے سے اس تہذیبی ماہنا ہے کا اعزازی ادارت کے فرائفن سرانجام دے رہ ہیں ۔ " تہذیب الاخلاق " کا مقصد ادب کے وسیلے خرد افروزی کی تحریک کو فروغ دیتا اور قوم کی ذہنی نشوونما صحت مند خطوط پر استوار کرتا ہے ۔ اس پرچ میں مسلمانوں کے قوی اور تہذیبی مسائل کو زیادہ ایمیت دی جاتی ہے ۔ علی گڑھ تحریک کی شخصیات اور ان کے کارناموں کو تابندگی عطا کرتا اس ماہنا ہے کا ایک بنیادی مقصد ہے ۔ محمدُن انجوکیشنل کانفرنس کی آواز اس ماہنا ہے سے سائی دیتی ہے ۔ " تہذیب الاخلاق " کے کلفتہ والوں میں سید محمد حامد ' ممتاز حسین جون پوری ' مصطفے علی بریلوی ' جمال میاں فرنگی محملی ' سید سلیمان ندوی ' اگر چہ اپنے معینہ خطوط پر کام کر رہا ہے لیکن اب اس کی عوامی ائیل موٹر نظر نمیں آئی۔ " تہذیب الاخلاق" آگرچہ اپنے معینہ خطوط پر کام کر رہا ہے لیکن اب اس کی عوامی ائیل موٹر نظر نمیں آئی۔ " تہذیب الاخلاق" کی ادروائی معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ اکثر پرانے مضامین کی کرر الاخلاق" کی اشاعت ترک کے طور پر ہوتی رہتی ہے۔

#### " فنون " - لا مور

جناب احمد ندیم قامی اور حبیب اشعر کی ادارت میں ۱۹۹۳ء کے اوائل میں "معیاری علم و فن کی تخلیقی رفتار کا بیانہ" سے ماہی "فنون" لاہور سے جاری ہوا تو یہ ایک برا اور اہم ادبی واقعہ تھا۔ "حرف اول" میں "فنون" کے مدیر جناب احمد ندیم قامی نے فرمایا کہ وہ پاکستان کے ادبی رسالوں کی فہرست میں ایک اور رسالے کا اضافہ اس لئے کر رہے ہیں کیوں کہ "ایبا کرنے کو جی چاہا تھا"۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ "ان کے رسالے میں کوئی خاص بات نہیں نہ وہ قار کمن پر کوئی احسان وهر رہے ہیں " (۳۲) لیکن حقیقت یہ ہے کہ "فنون" کی ابتدائی چند اشاعتوں نے ہی ادبا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور چار وانگ پاکستان میں قامی صاحب کا سکہ بطور مدیر "فنون" بیٹھ گیا۔ "فنون" کی سب سے بری خوبی یہ حقی کہ یہ صرف ادب کی اشاعت کے لئے مخصوص نہیں تھا۔ اس دور میں خالص ادب کے خوبی یہ تھی کہ یہ صرف ادب کی اشاعت کے لئے مخصوص نہیں تھا۔ اس دور میں خالص ادب کے

رسائل میں "اوبی ونیا" "نیا دور" اور "نقوش" شامل تھے۔ "فنون" نے وگر "فنون الطیفہ" مثلاً مصوری خطاطی موسیقی اور فوٹو گرانی اور فلم تک کو اپنے دائرہ اشاعت میں شامل کر لیا اور ان موضوعات پر عبدالر حمٰن چنتائی احمد علی خان افض پرویز عنایت اللی ملک اور بوسف سدیدی کے مضامین پیش کے 'مظفر علی سید کا "نی شقید اور آدھا آدی" اور فتح محمد ملک کا "نی شاعری اور جدید شاعری" نے بے حد خیال انگیز مضامین لکھے ' تا ہم "فنون" میں جس مضمون نے سب سے زیادہ توجہ شاعری" نے بے حد خیال انگیز مضامین لکھے ' تا ہم "فنون" میں جس مضمون نے سب سے زیادہ توجہ کھینچی اس کا عنوان تھا "خدا"۔۔۔ اس میں ابوالخیر مودودی نے ضمیر انسانی کا تجزیہ کیا تھا اور انسان کو اس وجود کے بارے میں احساس دلایا تھا جو لا وجود ہے لیکن ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی موجود ہے ایک ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی موجود ہے۔ ایک گراں قدر مقالہ لکھا۔ ایک اور نادر چیز حافظ محمود شیرانی کا ایک مکتوب تھا جس میں حوالے سے ایک گراں قدر مقالہ لکھا۔ ایک اور نادر چیز حافظ محمود شیرانی کا ایک مکتوب تھا جس میں صدی پہلے کے لندن پر نظر ڈائی گئی ہے۔

"فنون" کے پہلے پرچ میں راجندر علیہ بیدی کا افسانہ "جو گیا" عصمت چفائی کا "بھیڑیں"
اور انور کا "زمین کے بیجے" سب اول درج کے افسانے تھے اور یہ "فنون" کو اس لئے عاصل ہوگئے
کیوں کہ اس کے مدیر ادب کے ممتاز کہنہ مشق اور نامور صحافی احمد ندیم قاسمی تھے۔ محمد خالد اخر کا
معرکہ آرا سفر نامہ "کاغانی مہم" کی پہلی قبط بھی ای پرچ میں شائع ہوئی۔ شعرا میں جوش ملیح آبادی '
فیض احمد فیض 'مجید امجد' اخر انصاری' مقار صدیقی' وزیر آغا' احمد ظفر' فارغ بخاری اور ظہور نظر نے
شرکت کی اور انی تخلیقات سے "فنون" کو جار جاند لگا دئے۔

"فنون" کے پہلے پرچے نے اس کو جو شہرت عطا کی تھی وہ دوسرے پرچے میں سید و قار عظیم کا مقالہ "کہانی کی منطق" ڈاکٹر وزیر آغا کا "مجروح انا کا سنر" ممتاز حسین کا "جدید شاعری کے جمالیاتی اصول" عمیم احمہ کا"قعصب اور تہذیب" اور ممتاز شیریں کے مضمون "پاسترناک۔۔۔ ہیرو بطور ادیب" کے منہوں "پاسترناک۔۔۔ ہیرو بطور ادیب" کے منہوں معظم ہو گئی۔ اس پرچے میں راجندر شکھ بیدی کا افسانہ "چلتے گھرتے چرے" کرشن چندر کا "برا آدی" انور عظیم کا "درد کا ساحل کوئی ضیں" عزیز اثری کا "کمینے" محمہ خالد اختر کا سفر نامہ "کاغانی موسیقی اور نئی مم " شاکر علی کا مقالہ "جدید مصوری کے رجانات " عنایت اللہ ملک کا "کلائی موسیقی اور نئی قدریں" نے بھی اس پرچ کی ادبی اور فنی عظمت میں اضافہ کیا۔ کرشن چندر کا انثر ویو اور رہنے گذریں" نے بھی اس پرچ کی ادبی اور فنی عظمت میں اضافہ کیا۔ کرشن چندر کا انثر ویو اور رہنے سینوں کی گاب "مقدی علم کی بنیادیں" پر محمہ حسن عسکری کا تبصرہ "فنون" کو مزید آبانی عطا کرآ ہے۔ "دشت وفا" پر مکین احس کلیم کے تبصرے کو بھی "فنون" کی خاص چیز شار کرنا چاہئے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کا آثر "فنون کا پہلا پرچہ" ایک ایسا تجزیاتی مطالعہ ہے جے "فنون" کی کامیابی کا شوت اور مستقبل کا بحت نما شار کیا جا سکتا ہے۔ ان کا ارشاد تھا کہ:

"مت کے بعد اردو کا ایک پورا رسالہ دیکھنے میں آیا... یوں ملک میں بلند پایہ رسالے اور بھی ہیں' ان کو بھی پڑھ کر بڑا اطمینان ہو تا ہے۔ گر "فنون" رنگ و بوئے دیگر رکھتا ہے"(٣٣)

"فنون" کی المیان اخر انساری در اس می مخدوم محی الدین اخر الایمان اخر انساری در الوی شان به بھی ہے کہ اس میں مخدوم محی الدین اخر الایمان اخر انساری در الوی شاذ حمکنت راجندر علی بیدی فراق کرشن چندر اوپندر ناتھ اشک انور عظیم امر علی اقبال متین بونت علی اور خیب الرحمٰن جیسے ممتاز اور نامور ہندوستانی ادیوں نے اپنی تازہ ترین تخلیقات سے شرکت کی ہے اور حرف اول میں اس بات یر فخر کا اظہار کیا گیا کہ:

" ہندوستان کے بڑے بڑے اردو اوبا شعرا کا جو اجتاع "فنون" میں ملتا ہے اس کی مثال مشکل عی سے دستیاب ہو سکے گی"(۳۵)

اور "فنون" نے اپنے اس کرب کا اظہار بھی کیا کہ "پاکتانی اویوں کو کیا ہو گیا ہے؟... انہوں نے افسانہ نگاری چھوڑ کر ان دنوں کون ساخفل افتیار کر لیا ہے؟ اور اگر وہ آج بھی افسانے ہی لکھتے ہیں تو وہ کماں شائع ہوتے ہیں؟ ہم تمام معیاری ادبی رسائل کے مجموعی مندر جات کو سامنے رکھ کر عرض کر رہے ہیں کہ پاکتان کے افسانہ نگاروں پر نمایت خوف ناک جمود طاری ہے"۔۔ "فنون" کی ہے آواز صدا ہے صحرا ہاہت نہیں ہوئی۔ چنانچہ "فنون" کے شارہ خاص نمبر ۲ جوالئی ۹۲ء میں صرف دو پاکتانی افسانہ نگاروں (عزیز اثری کا افسانہ "کمینہ" اور زین العابدین کا "دھرتی کا گھاؤ") کی تخلیقات شائع ہوئی تحصی، لیکن فروری مارچ 1911ء میں اشاعت خاص نمبر سم چھپی تو اس میں گیارہ افسانے شائع ہوئی تحصی، لیکن فروری مارچ 1911ء میں اشاعت خاص نمبر سم چھپی تو اس میں گیارہ افسانے "آخری خندق" از انظار حسین، "رضائی" از مسعود مفتی، "نخما ما بھی" از مجمد خالد اخر، "دریچ کی صلیب" از ندرت الطاف، "ون اصغر مال" از منیر احمد شیخ، "پایہ زنجیر" از مسعود اشعر، "ایک محبت کی کمانی" از فیمیدہ ریاض، "اکھاؤا" از عباس رضوی، " تنلی" از کمال مصطفئ، "آدھی رات" از فرخندہ لودھی، "نئی نسل" از منصور قیمر، اور "ماں اور بیٹی" از بارون جمال شامل سے اور یہ سب پاکتائی افسانہ لودھی، "نئی نسل" از منصور قیمر، اور "ماں اور بیٹی" از بارون جمال شامل سے اور یہ سب پاکتائی افسانہ لاگاردل کی تحریری تحسی۔

1971ء میں "فنون" نے اہل قلم کو بانداز دگر متعارف کرانے کے لئے ان کے فن پر مختصر تعارفی مضامین کے ساتھ ان کی متعدد تخلیقات پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ادبا کے شخصی تعارف کے لئے تصویروں کی اشاعت کا انہتمام کیا۔ چنانچہ ابتدا میں فیمیدہ ریاض پر محمہ خالد اختر نے "کشور ناہید پر شنزاد احمد نے "اور ادا جعفری پر قاضی عبدالغفار کے مضامین شائع کئے گئے "ان سب کی تصویروں نے شنزاد احمد نے اور ادا جعفری پر قاضی عبدالغفار کے مضامین شائع کئے گئے "ان سب کی تصویروں نے بھی ان کے تعارف و شاخت میں لطافت پیدا کی۔ شنزاد احمد نے لکھا تھا کہ "عورت جب فنکار بنتی ہے تو اپنے عورت پن کو بالائے طاق رکھ ویتی ہے "(٣٦) کشور ناہید اور فیمیدہ ریاض اس وقت نوعمر شاعرات تھیں "ان کے نے لیجے نے "فنون" کے قار کمین کو چونکا دیا۔ عورت فنکار بن چکی تھی اور کھ

ہر مرطے پہ شوق' تماشائی چاہے' ہے۔۔۔۔ عشق نمود پیشہ بھی رسوائی چاہئے' ہے (کثور نامید)

مری چنیلی کی زم خوشبو بوا کے دھارے پہ بہہ ربی ہے بوا کے باتھوں میں کھیلتی ہے ترا بدن ڈھونڈنے چلی ہے

(فىمىدە رياض)

"فنون" نے اسی عفوان نمود پر ہی ہام شرت پر پنچا ویا تھا۔ "فنون" کا پہلا تعارفی پرچہ برے اور نامور ادبا کی تخلیقات سے مزین تھا۔ لیکن آئندہ اشاعتوں میں آبستہ آبستہ نے ستارے بھی طلوع ہوتے نظر آتے ہیں' اس ضمن میں امجہ اسلام امجہ' فہمیدہ ریاض' خالد طور' صفدر شفق' احمہ وحیہ اخر' سعد شیم' ذکاء الرحمٰن' فاضل رشیدی' فہیم جوزی' خالد شیرازی' خالد احمہ' یعقوب ناسک' لیل عظاء اللہ' سعیدہ احمان' شمع پرویز' گلمت مرزا' عرفانہ عزیز' عزیزہ بیگم وغیرہ متعدد نے نام "فنون" کے عظاء اللہ' سعیدہ احمان' محمل پرویز' گلمت مرزا' عرفانہ عزیز' عزیزہ بیگم وغیرہ متعدد نے نام "فنون" کے صفحات سے ابحرے۔ ان میں سے بعض نے ادب سے شرط وفا پوری شیس کی اور بہت جلد زندگی کے مادی اندھیروں میں کھو گئے لیکن "فنون" کی اس عطا سے انکار ممکن شیس کہ اس نے ان ادبا کی انگلی ان کی تخلیقی زندگی کے ابتدائی دور میں کمڑی تھی۔

"فنون" کو ابتدائی مراصل پر ہی جو پذیرائی ملی وہ بے حد حوصلہ افزا بھی اے لکھنے والوں کے علاوہ پڑھنے والوں کی سر پر سی بھی ملی اس کی ادارت احمد ندیم قاسی جیسی شخصیت کے ہاتھ جی تھی جنہیں رسالہ "پھول" " "تمذیب نسواں" "ادب اطیف" " "حر" "نقوش " ۔ "امروز" اور "سویرا" کی ترتیب و تدوین اور حسن و زیبائش کا تجربہ تھا۔ آئم "فنون" پول کہ ان کا ذاتی رسالہ تھا اس لئے اس کے انتظامی امور کی تکمداشت بھی انہیں کا فریضہ تھا ایبا معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی چند اشاعتوں کے انتظامی امور کی تکمداشت بھی انہیں کا فریضہ تھا ایبا معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی چند اشاعتوں کے بعد "فنون" تاخیر اشاعت کا شکار ہو گیا اور قلمی معاونین کو یہ شکایت ہوئی کہ ان کے مضامین نظم و نشر دیر سے چھپتے ہیں۔ شارہ ظامی نظم دیر سے جھپتے ہیں۔ شارہ ظامی نظم کیا گیا۔

"آج كے زمانے ميں اولى رسالے كے قارى كو پڑھنے كے لئے رسالہ چاہئے اور بروقت چاہئے اس سے زیادہ اے رسالے سے كوئى دلچپى شيں ہوتى " (٣٤) اور " فنون " نے اپ قار كين سے وعدہ كياكہ:

" فنون " کی سه ماہی اشاعتوں میں آئندہ ہر قیمت پر باقاعدگی پیدا کی جائے گی اور اگر ہماری سے

کوشش ناکام رہی تو ہم " فنون " کو بند کر دینے کے اعلان میں کوئی ججبک محسوس نہیں کریں گے "(٣٨)

لکھنے والوں کے اس منفی روپے کی زو میں "فنون" کا ایک بے حد مفید اور ادیبوں کی حوصلہ افزائی کا کالم " ہمارے شاع " آگیا " فنون " نے لکھا کہ:

"افسوس کہ خود بعض شعرا میں یہ سلسلہ خاصہ غیر مقبول ہوا... "ہمارے شاعر" کے اس سلسلے پر بعض ایسے اعتراضات عائد کرنا مناسب سمجھا گیا جن سے مترشح ہوتا تھا کہ یہ گروہ بندی کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے... سواس اشاعت سے یہ سلسلہ ختم سمجھے... ہم معترف ہیں کہ "فنون" نے اس ضمن میں خود فن کارول سے شکست کھائی ہے"(۴۰)

آئم خوش آئند بات یہ ہے کہ "فنون" نے اس اجھے سلطے کو کلیت" بند نہیں کیا اور بعد میں نئے رنگ و روپ میں اس سلطے کی تجدید و توسیع بھی کی ۔ چنانچہ حالیہ دور میں " فنون " نے جن لکھنے والوں کے فن کا اعتراف فراواں ' ان کی متعدد تخلیقات کو ایک ہی اشاعت میں نمایاں طور پر پیش کر کے کیا ان میں شفیق سلیمی ( ۸ غزلیں ) ۔ صفدر سلیم سیال ( سم غزلیں ) پروین شاکر ( ۱۳ غزلیں ) ۔ شفاز پروین سحر ( سم غزلیں ) ۔ صفدر سلیم سیال ( سم غزلیں ) تھت یا سمیمن گل ( سم شفیق سلیمی ) گئت یا سمیمن گل ( سم شفیق سلیمی ) میں ہوئیں ) شفیت یا سمیمن گل ( سم غزلیں ) شاہدہ شمیم ( ۸ غزلیں ) اور ایوب خاور ( ۲ غزلیں ) چند اہم نام ہیں ۔ اردو شاعری کے فروغ غزلیں ) شاہدہ شمیم ( ۸ غزلیں ) اور ایوب خاور ( ۲ غزلیں ) چند اہم نام ہیں ۔ اردو شاعری کے فروغ خدمات لازوال ہیں ۔ " فنون " کی یہ خدمات لازوال ہیں ۔

" فنون " کی ابتدائی اشاعتوں پر واقعی تخلیقی رفتار کے پیانے کا گمان ہوتا ہے۔ لیکن مئی جون ۱۹۹۷ء میں قار کین کے دو مل کو بھی اہمیت دی گئی اور گزشتہ اشاعتوں پر قار کین کے خطوط پر مبنی اختلافات" کا باب جاری کیا گیا۔ اس میں جابر علی سید' خالد احمد اور زاہد فارانی کے خطوط شائع کے گئے۔ بعد میں اس حصہ کی اہمیت برحتی گئی' خطوط لکھنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا (شارہ نومبر

و مجر ۱۹۸۷ میں سید علی عباس جلال پوری محمد ارشاد اصف قاقب واکٹرصابر آفاقی احمد لطیف تصدق شعار عارف محمود خیر الدین انعماری ارشاد متین اور رانا غلام شبیر کے ۱۰ خطوط شریک اشاعت بیل اور یہ حصد بارہ صفحات پر محیط ہے)۔ "فنون" نے اس صعد میں طغیانی مباحث پیدا کئے " آثراتی آرا کو انہیت دی اور بعض اوقات بحث کو سلملہ در سلملہ آگر برحانے میں بھی گراں قدر کاوش کی " آئم اس صعد میں بعض آرا کی نوعیت بنگای فدرے جراحت آمیز اور خالفت" ذاتی تحی اس سے کھنے اور اس سے تعین اور ان اختلافات کا دالوں کی تلخ مزاجی بھی آشکار ہوتی تھی لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ "فنون" کا اختلافات کا حصد سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اور اس جصد سے شریف الدین اشرف جبیب اسد علی اور امتیاز علی خان (شارجہ) جیسے کمتوب نگار ابحرے جو خالفتا" "فنون" کی پیداوار شعہ

یمال اس بات کا اظهار بھی ضروی ہے کہ "فنون" نے اوب کو ساکن سمندر کی طرح قبول نمیں کیا بلکہ اس سمندر کی طغیانی موجول کو سطح پر نمودار کرنے میں زیادہ دلچپی کی اور پھر عاظم کا منظر بھی پیدا کیا ہے۔ یہ عاظم بھی "افتگافات" کے جسے میں رونما ہو تا اور بھی مفصل مضامین کی صورت میں سامنے آتا۔ اس ضمن میں ڈاکٹر سید عبداللہ کا مقالہ "اردو شاعری پر ایک اور نظر" "ہمارے اوب کا نیا دور" از ڈاکٹر وحید قربٹی "میرا جی۔ ویشنو مت اور دھرتی پوجا" از عمیق حنی "اقبال کا علم کلام ایک تجزیہ" از بشیر احمد ڈار " تتقیمات و تصریحات" از سید علی عباس جلال پوری "اردو انشائیہ کے فدو خال" از مشکور حسین یاد "اہل تحقیق کی واماندگیال" از رشید ملک "سائیس اور سائیکی" از شزاد احمد "روایت اور جدیدیت" از مجمد ارشاد "شاعری کا ابتدائی سبق" از حمس الرحمٰن فارتی "مو تین اشائیہ اور اردو انشائیہ نگار" از مجمد ارشاد "شعری تجربہ اشاریت و معنویت" از قاضی عبدالقادر محض چند انشائیہ اور اردو انشائیہ نگار" از مجمد ارشاد "شعری تجربہ اشاریت و معنویت" از قاضی عبدالقادر محض چند عنوانات ہیں جو یہاں بطور مثال بیش ہیں۔

"فنون" خاص نمبروں کا پرچہ ہے۔ اس کی صحیم اشاعتیں اگرچہ معینہ وقت پر شائع نہیں ہوتیں لیکن اے ادبی ونیا میں و قار اور احرام حاصل ہے۔ اس کا ایک مخصوص ترتی پندانہ نظریہ اور واضح تشخص ہے۔ نومبر دہمبر ۱۹۹۹ء کی اشاعت میں "فنون" نے بابنہ ادبی جریدے کی صورت افتیار کرنے اور پابندی وقت سے شائع ہونے کی نوید دی۔ مختمر ضخامت میں اس کا پہلا پرچہ فروری ۱۹۵۰ء میں منظر عام پر آیا لیکن اب بھی اس کا مزاج سابقہ سہ مائی اشاعتوں سے مختلف نہیں تھا۔ اس عرصے میں "فنون" کے شریک مربر حبیب اشعر علم و اوب کی شاندار خدمات سر انجام دینے اور اپنی شرافت میں "فنون" کے شریک مربر حبیب اشعر علم و اوب کی شاندار خدمات سر انجام دینے اور اپنی شرافت اور عظمت کا ایک سے اور ب واغ نقش قائم کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے 'مربر" فنون " نے حبیب اشعر کی رصات کو ذاتی اور قومی حادثہ قرار دیا اور جون ۱۹۵۱ء میں حکومت سے ان کے ایساندگان کے لئے وظیفے کی درخواست کی ' اب" فنون " پر صرف احمہ ندیم قائمی صاحب کا نام چھپنے لیماندگان کے لئے وظیفے کی درخواست کی ' اب" فنون " پر صرف احمہ ندیم قائمی صاحب کا نام چھپنے

لگا۔ اس عرصے میں فکر و خیال کو متحرک کرنے کے لئے موضوعاتی مباحث کا سلسلہ شروع کیا گیا اوراس میں نوجوان اذبان کی شرکت ہے بحث کو تازہ خطوط پر استوار کیا گیا۔ "فنون" میں اس سلسلے کے جن مباحث نے زیادہ توجہ تھینچی ان میں ادیبوں کے مسائل "شاعری اور عصری نقاضے" کو خصوصی ابمیت حاصل ہے اے شیم نوید نے بطور مرتب ایک طویل عرصے تک جاری رکھا۔ ایک اور بحث سید علی عباس جاال بوری کی محرکہ آرا کتاب "روح عصر" پر جاری ہوئی اور اس میں انور سدید کو ایک فریق کی حیثیت حاصل ری۔ "ارضی تہذیب" کے موضوع پر سلیم احمد کے مقالے نے بھی ایک اور بحث کو بوا دی جس میں مشاق قمر کی شرکت نے معنی کے نئے زاویے پیدا کر دیئے۔ " فنون " کی مابانہ اشاعتوں میں نظموں' غزاوں' افسانوں' طنزو مزاح' تبصروں اور مقالت کا حصہ بھی توجہ کھینچتا تھا۔ لیکن ایبا معلوم ہوتا ہے کہ مابانہ اشاعتوں کا تجربہ کچھ زیادہ کامیاب فابت شیں ہوا۔ چنانچہ اعادہ میں دو مای اشاعتوں کا اور کچھ عرصہ کے بعد سابقہ انداز کے خاص نمبروں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اشاعت میں اشاعتوں کا اور بھی عرصہ کے بعد سابقہ انداز کے خاص نمبروں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اشاعت میں بوجہ وقت تو تو تون " کی خواہش اور کوشش کے بوجہ دی تون " کی خواہش اور کوشش کے بوجہ دیتی تون " کی خواہش اور کوشش کے بوجہ دیتی تون " کی دون" کی خواہش اور کوشش کے بوجہ دیتی تون " کی دون " کی خواہش اور کوشش کے بوجہ دیتی تون " کی دون" کی خواہش اور کوشش کے بوجہ دیتی تون " کی دون" کی خواہش اور کوشش کے بوجہ دیتی تون " کی دون" کی حرف ایک سالنہ نمبر دی اکتفا کرتا پر تا ہے۔ چنانچہ ۱۹۸۱ء اور ۱۹۸۵ء میں " فنون " کا صرف ایک ایک برچہ منظر عام پر ا

" فنون " نے خاص اشاعتوں کے ذریعے اردو اوب کو ہزاروں صفحات پر مشمل تخلیتی اور تحقیدی اوب عطاکیا ہے۔ " جدید غزل نمبر" ( ۱۹۲۹ء ) اس کا ایک ایبا کارنامہ ہے جے بدتوں یاد رکھا جائے گا اور واقعہ یہ ہے کہ اتنا صحیح غزل نمبر اردو اوب میں پہلے بھی شائع نہیں ہوا ۔ یہ غزل نمبر علامہ اقبال ہے لے کر اعجاز گل تنگ کم و میش اس صدی کے ستر سال کا احاظہ کرتا ہے اور اس میں سوا دو سو سے زاکہ شعراکی غزلیات کا استخاب پیش کیا گیا ہے ۔ بیشتر شعراکی وی وی خزلیں اور کچھ شعراکی پانچ یا پانچ سے زیادہ غزلیں اس نمبر میں شامل کی گئیں اور تعداد کی کی بیشی کے باوجود یہ الترام برتا گیا کہ شاعر کا پورا اسلوب نگارش اور فنی حسن تکھر کر سامنے آ جائے ' جدید اردو غزل اور غزل گو شعرا پر ۲۲ نے مقالات کھوائے گئے اور متعدد شعرا کے حالات حیات پیش کئے گئے ' غزل نمبر کے مقالات فن میں غزل کا تجزیاتی مطالعہ بیش کیا گیا اور ہندوستان اور پاکستان کے ممتاز غزل نگاروں کے مقالات فن میں غزل کا تجزیاتی مطالعہ بیش کیا گیا اور ہندوستان اور پاکستان کے ممتاز غزل نگاروں کے فن کا جائزہ لیا گیا اس طمن میں سید اختشام حسین کا مقالہ " جدید غزل ۔ چند اشارے " ذاکٹر حفیف فن کا جائزہ لیا گیا اس عمن میں سید اختشام حسین کا مقالہ " جدید غزل ۔ چند اشارے " ذاکثر حفیف فن اور آغا سیل کے طویل جائزے خیال آئیز اور خیال افروز تھے ۔ فراق صاحب نے حفیظ جائندھری کی غزل کا ' مجمد حسن عسکری نے فراق کا ' ظمیر فتح پوری نے یگانہ کا ' مظفر علی سید نے حفیظ ہوشیار کی غزل کا ' مخار صدیق نے شزاد احمد کی غزل کا خصوصی مطالعہ مرتب کیا ۔ اس نمبر کے بارے میں حمید بوری کا ' مخار صدیق نے شزاد احمد کی غزل کا خصوصی مطالعہ مرتب کیا ۔ اس نمبر کے بارے میں حمید بھیں جمید

احمد خان نے مدر " فنون " کو لکھا:

" آپ نے کس کس طرح " سات دریا کے فراہم کئے ہوں گے موتی " تب کمیں نئی غزل کی یہ رنگا رکھی اور نئی تنقید کی ہے دقیقہ سنجی صفحہ قرطاس پر جلوہ گر ہوئی ہوگی ۔ نئی غزلوں کا یہ عظیم الثان ذخیرہ ارباب ذوق کو برسوں تک دعوت نفذ و تبھرہ دے گا ۔ سجان اللہ " (۳))

اور واقعی اس غزل نمبرنے نقد و تبعرہ بانداز وگر پیدا کیا جس کی گونج اب تک سی جار ہی ۔۔۔

"فنون" نے غزل نمبر کے علاوہ جو خاص اشاعتیں پیش کی ہیں' ان میں "اقبال نمبر" اور "ضدیجہ مستور نمبر" کو بھی منفرہ قرار دیا گیا ۔ "اقبال نمبر" میں مدیر "فنون" نے اقبالیات کی تخید کے علاوہ اقبال کی زمینوں میں شعرا کو دعوت سخن بھی دی' میں عمل انہوںنے "فنون" کے غالب ایڈیشن (۱۹۲۹ء) میں بھی آزمایا تھا' جو بہت مقبول ہوا۔

" فنون " آزہ ادبی تحلیقات کا رفرار پیا ہے۔ آئم اس نے تحقیق کو پس پشت نمیں ڈالا اس ضمن میں ڈاکٹر سید معین الرحمٰن کا مقالہ "اردو کا پیاا افسانہ " محمد اکرام چنتائی کا " پنجاب میں اردو۔۔۔ مرید تحقیق" مکاتیب سر سید از قاضی فضل حق قرشی "ڈاکٹر عبدالرحمٰن بجنوری" از خورشید الاسلام کو مشت نمونہ از فروارے سجھے "فنون" میں ممتاز افسانہ نگاروں مثلاً ممتاز شیریں انور جاد اشفاق احمہ قرا قراق حید دو سرے افسانہ نگاروں پر نذیر احمد کا سلسلہ مضامین بھی پند کیا گیا۔ "فنون" کے صفحات سے مستنصر حسین آرژ مجمد کاظم عطاء الحق قامی اور حسین شاہد بطور سفر نامہ نگار نمایاں کے صفحات سے مستنصر حسین آرژ مجمد کاظم عطاء الحق قامی اور حسین شاہد بطور سفر نامہ نگار نمایاں ایم حرین مزاح نگار ہیں ان کی پر لطف تحلیقات کا بیشتر نزینہ "فنون" کے صفحات میں ہی محفوظ ہے۔ اردو ادب کے افق سے نوٹ جانے والے ستاروں کی روشنیاں جمع کرنے کے لئے "فنون" نے متحدد ادبا پر گوشے مخصوص کئے اور بہت سے لوگوں پر ان کی دوشنیاں جمع کرنے کے لئے "فنون" نے متحدد ادبا پر گوشے مخصوص کئے اور بہت سے لوگوں پر ان کی دوفات کے بعد عقیدت کے پھول "حزف اول" میں اردو ادب کے افق سے یہ اموا کہ جن ادبا کو "فنون" نے ان کی زندگی میں اپنے صفحات پر گوشے نمیں دی مختی ان پر وفات کے بعد تعریف و توصیف کا در کھول دیا اسی طرح "فنون" کے "حرف اول" پر اخبارات و رسائل میں تقید و تبعرہ کا آیک نیا باب کھل جاتا اور ادب کا مطلع گرد آلود شرف اول" پر اخبارات و رسائل میں تقید و تبعرہ کا آیک نیا باب کھل جاتا اور ادب کا مطلع گرد آلود نظر آنے لگتا تھا۔

مجموعی المتبارے " فنون " نے اردو ادب کی قریباً سب اصناف کی بیش بما خدمت کی ہے۔ اس نے ممتاز ادبا و شعرا کی تخلیقات و مضامین کو پیش کرنے کے علاوہ نئے لکھنے والوں کے ذوق و نظر کی آبیاری کی اور اردو ادب کو نئے شعرا اور شاعرات سے متعارف کرایا ۔ با لفاظ دیگر " فنون " نے اردو اوب کو معنوی اور صوری دونوں طرح کے حسن سے آراستہ کیا ہے۔ " فنون " پر ترقی پند ادب کی چھاپ پختہ ہے۔ اس میں اشاعت حاصل کرنے والوں کی نظریاتی جت ' اوبی وابنتگی اور حسن عقیدت کو بھی پیش نظر رکھا جا آ ہے اور بعض اوقات کرور تخلیقات بھی " فنون " میں راہ پاجاتی ہیں۔ ان معمولی باتوں کے باوجود اس حقیقت سے انکار ممکن ضیں کہ " فنون " نے ادب اور فن کا اعلیٰ معیار قائم کیا ہے اور " فنون " نے جتنی روشنی بھی پھیلائی ہے ہیہ سب اس کے قلمکاروں ' تخلیق کاروں اور مضمون نگاروں کی گراں قدر کاوشوں سے پھوٹی ہے۔ مریر " فنون " مبار کباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اسے طویل عرصے تک " فنون " کو زندہ رکھا ہے اور اب تک اے شائع کر رہے ہیں۔

# " فكرو خيال " - كراجي

اہنامہ " فکر و خیال " سینڈری ایج کیشن بورڈ کراچی کا رسالہ تھا ہے شیم جاوید مرتب کرتے سے ' یہ رسالہ اپریل ۱۹۹۳ء میں جاری ہوا اور مقصد تعلیم ' سائنس ' فلفہ ' نفسیات ' تاریخ اور اوب کے موضوعات پر مضامین کی اشاعت تھا ' اس پر ہے میں اوب کے مضامین کے لئے ایک خاص گوشہ مختص کیا جاتا تھا۔ اس جے میں فرمان فنخ بوری ' ابن شعور علیگ ' انجم اعظمی ' ر کیس امروہوی ' الطاف گوہر ' مظفر حسین شمیم ' سید محمد تھی ' بوسف جمال انصاری ' عبداللہ خاور نے تسلسل و تواتر سے شرکت کی ہے۔ اس پر ہے کو اگر علمی ' اوبی اور تہذ ہی سر گرمیوں کا جائزہ نگار شار کیا جائے تو درست ہوگا۔ " فکر و خیال " کی اشاعت کے آثار ۱۹۷۷ء تک طبح ہیں۔

### "الرحيم"- حيدر آباد

ماہنامہ " الرحیم " ۱۹۹۳ ء میں حیدر آباد سے شاہ ولی اللہ آکیڈی کے زیر اہتمام جاری ہوا ۔

اس کے مدیر مولانا غلام مصطفے قائمی تھے اور مجلس ادارت میں ڈاکٹر عبدالواحد ہالی ہو آ اور مخدوم امیر احمد کے مام شامل ہیں ۔ اس پر ہے کا مقصد شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کو عام کرتا ' دینی اور دینوی علوم میں صحت مند اور مفید ادغام عمل میں لانا تھا ' اس پر ہے میں بالعوم ایسے مضامین کو جگہ ملتی تھی جن سے افکار ولی اللہ اور اس خانوادے کے بزرگان کی تعلیمات کی توفیح و تشریح منظر پر آ سکے ۔ اس ضمن میں ڈاکٹر عبدالواحد ہالی ہو آ کا مقالہ " شاہ ولی اللہ کا فلفہ " محمہ ایوب قادری کا " محمہ احسن نانوتوی کے علمی کارنا ہے " محمہ سرور کا " مولانا سندھی کا مکتب قلر " ابو سلمان شانجمان ہوری کا " شاہ ولی اللہ کے عمد کارنا ہے " محمہ سرور کا " مولانا سندھی کا مکتب قلر " ابو سلمان شانجمان ہوری کا " شاہ ولی اللہ کے عمد

کے سابی طالت " عبدالغفور چودھری کا " شاہ ولی اللہ کا سفر حرمین " تیم احمد امروہوی کا " شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی " عبدالحمید سواتی کا " مسئلہ وحد ۃ الوجود میں راہ اعتدال " وفا راشدی کا " سید نصیرالدین اور ان کی اولاد " کا یمال حوالہ چیش کیا جا تا ہے ۔ اس سے " الرحیم " کے علمی ' فکری اور ادبی مزاج کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ۔ " الرحیم " نے شاہ ولی اللہ کے کتب فکر سے متعلق علماء کے علمی اور تھنیفی کارناموں کو بردی خوبی سے اجاگر کیا ہے ۔

## "سيپ"كراچى

"سیپ" کا پہلا شارہ سمبر ۱۹۹۳ء میں فکر نو کے ترجمان کی حیثیت میں شائع ہوا تھا۔ اس کے مدر نسیم درانی جیں جنول نے اپنے پہلے اواریہ میں لفظ 'خیال ' نظم اور افسانے کی اہمیت کو شلیم کیا اور ادبی اسلوب کے ضمن میں لکھا کہ:

" ہراحیاں یا کیفیت کے موثر اظہار کے لیے ایک لیجہ کی ضرورت ہے۔ لیجہ اس وقت بنآ ہے جب ادیب کی ہر افظ کے ساتھ گری وابطنی ہو ' ہر لفظ کی بناوٹ ' ماہیت اور اس لفظ کے ساتھ منگلک دیگر کیفیات سے وہ پوری طرح آشنا ہو۔ الفاظ جب اس وابطنی اور آشنائی کے ساتھ کسی تحریر بن مرتب ہوں گے تو ان میں خود بخود مطلوبہ تاثر کے ساتھ خوبصورتی ' روانی ' بماؤ ' ترنم اور نعمگی پیدا ہو جائے گی۔ "(۲۳))

اس ادارہ میں شیم درائی نے اس فکری واباندگی کا ذکر بھی گیا جو ادب اور ادیب دونوں میں در آئی بھی اور اس کا باعث یہ تھا کہ ادیب بدلتی ہوئی اقدار کے ساتھ اپنا رشتہ طے شیس کرپایا تھا۔ شیم درائی نے لکھا کہ " ادب کا موضوع زندگی ہے ' چنانچہ "سیپ " نے اپنا جریدی سفر شروع کیا تو اس نے لفظ اور خیال کی داخلی قوت کو اجاگر کرنے کے لیے تخلیق کا رشتہ زندگی کے ساتھ قائم کیا اور پہلے کرچے میں شیم احمد کا مقالہ " جدید شاعری ۔ شاعری کی تلاش میں " ڈاکٹر وزیر آغا کا " پاکتانی کلچر کا مسئلہ " اور ڈاکٹر جمیل جالبی کا " نذیر احمد اور ہمارے تہذیبی رشتے " جیسے چونکا دیے والے مقالات پیش کے ' جن کے موضوعات ہی اہم شمیں تھے بلکہ بات کو کہنے کا ڈھنگ اور اسلوب بھی انوکھا تھا۔ ادیب اور آزادی رائے کے مسئلہ پر بحث گزنے کے لیے ممتاز حسین اور مجتبی حسین پر مشمثل ایک ادیب اور آزادی رائے کے مسئلہ پر بحث گزنے کے لیے ممتاز حسین اور مجتبی حسین پر مشمثل ایک مشین کے افسانہ ناظمہ ' خیاف احمد گدی ' اقبال مشین کے افسانہ ' شاب جعفری ' عبدالعزیز خالہ ' انجم اعظمی ' ادیب سیل ' مشین کے منور لکھنوی ' موزال کی نظمیں اور روایت کے ساتھ رشتہ قائم رکھنے کے لیے منور لکھنوی ' محضر بدایونی محضر بدایونی

رساچنتائی ' غلام ربانی تاباں ' اور حمّس زبیری کی غربیں چیش کیں ' دوہ اور گیت میں صب اخر ' نگار صبائی ' شاہد عشقی اور تاج سعید کے نام نظر آتے ہیں ۔ ایک باب ترجے کا بھی کھلا ہوا ہے اور اس میں چیزف ' البرٹوموراویا ' کافکا ' ولیم سرویاں اور اینڈرس وغیرہ سے ملاقات ہوتی ہے ۔ " سیپ " کی یہ ابتدا تھی جس میں اس کے عروج کے مظاہر بھی موجود نظر آتے ہیں ۔ تاہم اس بات کا اعتراف ضروری ہے کہ سیپ نے طلوع ہوتے ہی ایک آفاب کی صورت اختیار کرلی اور اس کی آمد کونہ صرف اردو اوب کا ایک اہم واقعہ تصور کیا گیا بھی بلکہ لکھنے والوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم بھی مل گیا جمال مدیر ایک اور من ہی مل گیا جمال مدیر کا آرزو مند تھا ۔ کا آرزو مند تھا ۔ کا آرزو مند تھا ۔ کا آرزو مند تھا ۔

" سیپ " کے ادارہ فاصع قکر انگیز تے ' یہ ادبی معاشرے کو سوال کی لیسٹ میں لیتے اور اپنا فیصلہ دو ٹوک انداز میں پیش کر دیتے چنانچہ اس سے طغیان خیال بھی پیدا ہوا اور کچھ گرہ بھی اڑی لیکن "سیپ" نے اپنا سفر جاری رکھا ۔ مثال کے طور پر ایک پرچ میں اس فاط رتجان کی نشاندہ کی گئی کہ نقادوں نے تغید کی جگہ مجمہ سازی کا کاروبار شروع کر دیا ہے ۔ تنقید کے بجائے کاری گری شروع کر دی ہے۔ " سیپ " نے لکھا کہ اگر نقاد اپنا فرض منصی صبح طور پر ادا نہیں کرتے تو تخلیق کار کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے (۳۳) ایک اور پرچ میں انہوں نے شقافت کی اس تھا نیداری کو ہدف تغید بنایا جو یورو کری سے ابحر رہی تھی اور پوری قوی زندگی کو چابک کی لیٹ میں لے رہی تھی (۳۳) ایک اور ترزی نوال" کا سوال اٹھایا گیا اور اے "تندیب الاظاق" سے لے کر "سیپ" تک ایک صدی کے سفر کی روشنی میں پر کھنے کی کوشش کی گئی "سیپ" کا ایقان یہ تفاک مردہ معاشروں میں زندگی کی رمتی ادیوں ہی میں ہوتی ہے، معصیت زدہ تاریکیوں میں نور کی کران سیس سے بچو ٹتی ہے۔ لیکن "سیپ" کا دکھ یہ بھی ہے کہ آج کرن پیدا کرنے والے خود کشرے میں میں اور یورو کئی یوچھ رہی ہے کہ ادیب کا منصب کیا ہے؟"(۳۵)

" سیپ " کا جریدی سنر طمانیت کا سنر نظر نمیں آ آ ۔ چنانچہ اس کی اشاعتوں میں بے قاعدگ کا عضر موجود ہے اور بعض شارول میں ادارتی اظہار سے بھی گریز کیا گیا ہے ۔ اس کے پس منظر میں ممکن ہے کہ اقتصادی وجوہ کے علاوہ قار کین کی عدم توجی بھی موجود ہو 'لیکن نیم درانی نے " سیپ " کا سلمہ اشاعت کلیت " منقطع نمیں کیا۔ "اوراق" اور "فنون" کی طرح سال میں اس کے ایک یا دو شارے خاص نمبر کے صورت میں چھتے ہیں اور جوا کے جھو کے کی طرح آزگی اور توانائی کا احساس پیدا کر دستہ جو سے

ایک طویل عرصے تک " سیپ " کا اعراز یہ بھی تھا کہ یہ نے اور پرانے لکھنے والوں کا ترجمان

اردو غزال اور نظم کے فروغ کے علاوہ "سیپ " نے دوبا اور گیت کے فروغ میں بھی نمایال بھے۔ ان دونوں اصناف ادب پر تخیدی مضامین اور تجزیاتی مطالع "سیپ " میں سب سے زیادہ شائع ہوئے ، ناصر شنزاد ، تاج سعید ، نگار صمبائی ، جمیل عظیم آبادی ، اسد مجمد خان ، الیاس عفق ، کی گیت اور دوبا نگاری کو "سیپ " میں نسبتا " زیادہ فروغ ملا - اردو غزل اور نظم کے بیشتر اہم نام "سیپ " کے شفیات پر روشن نظر آتے ہیں - "سیپ " نے نظریاتی وابطنی اور ادبی گروہ بندی کو چو نکہ قبول نمیں کیا اس لیے ظمیر کاشمیری ، اداجعفری ، تابش صدیقی ، جون ایلیا ، اظہرجاوید ، سرم صمبائی ، احسن علی خان ، احمد فراز ، مجروح سلطان بوری ، جمیل ملک ، اختر انصاری اکبر آبادی ، افتار عارف کیف انصاری ، سیاحی ، نام طلعت زاہدی ، سب سے ایک ہی پر پے میں ماا قات ہو جاتی ہے۔ "سیپ " کی موضوعاتی اشاعتوں میں "میرافیس نمبر" کو فصوصی انہیت حاصل ہے۔ "سیپ " نے متحدد سے عنوانات پر موضوعاتی اشاعتوں میں "میرافیس نمبر" کو فصوصی انہیت حاصل ہے۔ "سیپ " نے متحدد سے عنوانات پر کہلی دفعہ کام کروایا ہے۔

" سیپ " ایک ادبی جریدہ بھی ہے اور اے ایک وقیع مجموعہ نظم و نظر کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ اس میں قار کین کے خطوط کو چو تکہ چیش شیں کیا جا آ اس لیے وہ رد عمل بھی سامنے شیں آ تا جو اس کے مضامین پر مرتب ہو تا ہے۔ " سیپ " نے اذبان کو متحرک کرنے اور سے خیال کو سطح پر ابھارنے کی کوشش تو کی ہے۔ لیکن اپنے صفحات پر رد عمل کی گرد کو اٹھنے کا موقع نہیں دیا۔ چنانچہ "سیپ" مرنجال مرنج مزاج کا پرچہ بن گیا ہے جو قاری کی انگلی پکڑتا ہے اور اس کی راہنمائی کے لیے مضامین نو اور تخلیقات کا انبار لگا دیتا ہے۔ نثری نظم' لسانی سوالات' ثقافتی مسائل کے علاوہ "سیپ" نے ادیب کاذاتی تشخص ابھارنے کے لیے خاکہ نگاری اور شخصیت ناموں کی اشاعت کا اہتمام بھی کیا' اصاف ادب میں خصوصی مضامین چش کیے۔ ان سب زاویوں کو چش نظر رکھیں' تو "سیپ" کی چوہیں سالہ زندگی ہے حد روشن اور اوب کے لیے اس کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع نظر آتا ہے۔

## مجلّه " اداره تحقیقات " پاکستان لاهور

" اوارہ تحقیقات " پاکستان وائش گاہ بنجاب کے زیر اہتمام ہا ۱۹۹۴ء میں مجلّہ " اوارہ تحقیقات " پاکستان جاری کیا گیا جس کا مقصد پاکستان کے بارے میں نئی شخیق کو منظر عام پر لانا تھا۔ اس قتم کے کام کا حلقت قرات چو نکہ محدود ہوتا ہے اس لیے عام طور پر تجارتی ناشرین اس کی اشاعت پر آبادہ نہیں ہوتے۔ وائش گاہ بنجاب نے اس سلسلہ میں متروکہ او قاف بورڈ کا بالی تعاون حاصل کیا اور اس علمی اور شخیق رسالے کی اشاعت کا اہتمام کیا ۔ عام پرچ میں قربٹی احمد حسن تعلماری کا مقالہ " خلی اور شخاندان نوشاہیہ اور شابان وقت کے شاہی فرامین اور آریخی تحریریں " بلقیس بیگم کا مقالہ " محمد اعظم ۔ مصنف آریخ واقعات شمر" اور پروفیسر غلام ربانی عزیز کا "غنیمت کنجابی کی شاعری پر ایک نظر" بیسے علمی نواور منظر عام پر آچکے ہیں۔ اس پرچ کی مجلس اوارت میں پیر حسام الدین راشدی" وا آئم محمد بیتے علمی نواور منظر عام پر آچکے ہیں۔ اس پرچ کی مجلس اوارت میں پیر حسام الدین راشدی" وا آئم محمد بیتے کارخ و ادب و آثار قدیمہ کے محمق شامل تھے' بیتے بارخ و ادب و آثار قدیمہ کے محمق شامل تھے' اس کا ایک برا کارنامہ جنوری اپریل ۱۹۹۲ء میں فہرست مخطوطات شیرانی کی اشاعت ہے۔ اس کا پیش افظ شخ محمد آگرام نے لکھا ہے۔

## مجلّه د علمي " لاجور

جولائی ۱۹۹۳ء میں ریسرچ سوسائٹی مغربی پاکستان کا سہ مائ تحقیقی مجلّہ " علمی " منصنہ شود پر آیا تو اس کے مقاصد میں ادب تاریخ فنون اطیفہ ' ندہب اور عمرانیات کی شخصی اور قدیم فنون کی اشاعت وغیرہ کو شامل کیا گیا ۔ اس کے مدیر ڈاکٹر وحید قریش شخص ' انہوں نے تی اس مجلّے کی ادبی اور شخصیقی جست متعین کی اور جولائی کے پہلے پر ہے میں " مخندان فارس " پر ڈاکٹر محمد صادق کا مقالہ " انجمن قصور اور

اس کے علمی و اوبی رسالے " پر شیخ محمد اسمنیل پانی پی کا مقالہ " مصطفے خان شیفتہ " پر محمد ابوب قادری کا اور " نورالعین واقف " پر غلام ربانی عزیز کا مقالہ پیش کر کے اے ایک وقع مقام عطا کر دیا۔ مجلہ " ملمی" میں انگریزی اور اردو کے مضامین ایک بی پر چ میں چھپنے گئے۔ ۱۹۲۵ء میں اس مجلہ کے لیے ایک ادارتی بورؤ بھی تھکیل دیا گیا جس میں پروفیسر شیخ عبدالرشید ' واکثر وحید مرزا' واکثر پی بارؤی اور واکثر افتحار احمد غوری شامل تھے۔ ان دنوں یہ مجلہ عبدالشکور احسن کے زیر گرانی چھپتا ہے اور ایک مخصوص علمی طقے میں قدر کی گئہ سے دیکھتا جاتا ہے۔

#### "اوراق "لامور

جنوری ۱۹۲۱ء میں لاہور سے ڈاکٹر وزیر آغا کی ادارت میں " اوراق " منصئہ ادب پر ظاہر ہوا تو اس وقت ۱۹۲۵ء کی ہندو پاک جنگ نے پاکتانی قوم پر سے حقیقت منکشف کر دی تھا کہ ارض وطن ایک مقدس اٹا شہ ہم جس کے ناموس اور تحفظ کے لیے خون کا آخری قطرہ بما دیتا بھی ہیں سعادت ہم "اوراق" کے ادبی موقف کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر وزیر آغا نے لکھا " کسی ملک کے ادب کو اس کی ثقافت اور تمذیب سے الگ نمیں کیا جا سکتا اور ثقافتی ماحول زمین کی باس ' پانی نمک اور فضا پر عناصر آفاقی کے عمل سے پیدا ہوتا ہے۔" اوراق "زمین کو اہمیت دینے میں اس لیے پیش پیش رہے گا کہ زمین عورت کی طرح تخلیق کرتی ہے لیکن وہ آسان کی اہمیت کو بھی نظر انداز نمیں کرے گا کہ آسان اس تخلیق میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے " (۲۸)

واکم و وزیر آغا ایک طویل عرصے تک موادنا صااح الدین احمد کے ادبی مشن میں ان کے معاون رہ چکے تھے ' رسالہ " ادبی ونیا " کے بابندہ ترین پانچیں دور میں وزیر آغا نے موادنا کے شریک مدیر کی خدمات سرانجام وی تحمیں ان دونوں کے اشتراک عمل سے ادبی ونیا اس دور میں جدیدیت کا نمائندہ ادبی جریدہ بن گیا تھا۔ " ادبی ونیا" نے نہ صرف اس آفاق کو روشن کر دیا تھا جس کے ابتدائی ترتیب میں موادناصالح الدین کے ساتھ میراجی شامل تھے بلکہ نئی اردو لظم اور جدید تنقید کو ارتقا کا اگا قدم انحانے میں بھی مدد دی تحقید کو ارتقا کا اگا قدم انحانے میں بھی مدد دی تحقید کو ارتقا کا اگا قدم انحانے میں بھی مدد دی تحقید کو ارتقا کا اگا قدم انحانے میں بھی مدد دی تحقید کو ارتقا کا اگا قدم انحان میں بھی کا یکی مزاج ادب کے زعمانے شرکت قبول کی ' تو وزیر آغا نے محسوس کیا کہ " ادبی ونیا " نے سابقہ پانچویں دور میں افکار و تصورات کی جو نئی شخع روشن کی تھی اب وہ متعدد خطرات کی زد میں ہے ' لندا انہوں نے " اوراق " جاری کیا تو اے جدید ادب کا نمائندہ بنانے کا عمد کیا ان کے معاون مدیر عارف عبد انہوں تھے جو ترتی پہند تحریک کے سرگرم رکن اور ایک بے حد فعال ادیب بیں اس سے ظاہر ہوتا عبد المتر بین تھے جو ترتی پہند تحریک کے سرگرم رکن اور ایک بے حد فعال ادیب بیں اس سے ظاہر ہوتا

ہے کہ " اوراق "کو کمی مخصوص گروہ ' جماعت یا نظریے سے جامد فتم کی وابنتگی نہیں تھی بلکہ اس کا مقصد شوریدہ سری کے بجائے فکر و خیال اور جذبہ و احساس کو فنی قدروں اور جمالیاتی اسالیب میں چیش کرنا تھا ' اہل پاکستان میں جنگ ۱۹۲۵ء سے فکری جست کی جو تبدیلی آئی تھی " اوراق " نے اس کا خیر مقدم کیا تھا اور کھا کہ:

" ہم بے بیتی کے وصد لکوں سے نکل کر بیتین کی شفاف روشنی میں آ گئے ہیں ۔ بے شک ابھی واقعات کی ہنگامہ خبری اور حادثات کی شوریدہ سری نے اولی اور فنی تقاضوں کو ایک بری حد تک پس پشت ڈال رکھا ہے لیکن دیکھنے کی بات بیہ ہے کہ جت تو بدل گئی ہے اور اب وہ دن قطعا" دور نمیں جب ہماری شاعری میں قریبی مظاہر اشیا 'الفاظ 'محاوروں ملکی رسوم ' شواروں اور بالخصوص اپنے وطن سے ایک گمرا لگاؤ بھی پیدا ہو جائے گا " (۳۷)

" اوراق " کے بدیر ہانی عارف عبدالتین نے واضح کیا کہ " اوراق " کا اجرا کسی فوری ذہنی اضطرار کا بتیجہ نہیں ' بلکہ اس کے برعکس یہ ایک سوچی سمجھی ادبی منصوبہ بندی کا مربون منت ہے ۔۔۔ " اوراق " ایک ادبی منصوبہ بندی کا بتیجہ تو ہے گر کسی اقتصادی منصوبہ بندی کی پیداوار نہیں ہے ۔۔۔ " اوراق " ایک ادبی منصوبہ بندی کا بتیجہ تو ہے گر کسی اقتصادی منصوبہ بندی کی پیداوار نہیں ہے ۔ لنذا یہ ادب و فن کی نشرواشاعت کا ضامن تو ہو گا ان کی تجارت نہیں کرے گا " (۴۸)

" اوراق " نے متذکرہ بالا اولی منصوبہ بندی کے لازی تقاضے کے طور پر بلند پایہ نظمول ، فراوں ' افسانوں ' اور مقالوں کی اشاعت کے علاوہ چند مستقل عنوانات قائم کرنے اور قار کمین کے فکر و نظر کو جلا دینے کا عمد کیا ۔ " اوراق " کے مستقل عنوانات میں اہم ترین عنوان "سوال بیہ" تھا۔ بس کے تحت مفکرین عمد کی توجہ برے برے مسائل کی طرف ولائی جاتی اور بحث کو صحت مند خطوط پر استوار کیا جاتا۔ نظم کا تجزیاتی مطالعہ ایک اور شخلیقی نوعیت کا عنوان تھا۔ "میرا ببندیدہ فنکار" کے تحت متاز قلکار این من بھاتے ادیب کا تھارف کراتے اور این ذاتی میلانات کا اظہار کرتے تھے۔

" اوحوری ملاقاتیں " قارئین کے خطوط کا کالم تھا۔ اس کا مقصد سابقد پر پے کے مندر جات پر آرا کی اشاعت کے علاوہ ایسے فعال ناظرین کو روشناس کرانا بھی تھا جو اوب سے آثر بھی قبول شیں کرتے بلکہ اے اپنی رائے سے متاثر بھی کرتے ہیں ۔

وزیر آغا اور عارف عبدالتین کے اشتراک سے اب جو ادبی جریدہ منظر عام پر آیا 'وہ محض ادبی تعظی کو رفع نہیں کرتا تھا بلکہ اس کے چیش نظر زندگی ' تذیب اور ثقافت کو اوب کے وسلے سے فروغ ویٹا ' زندگی کی اعلیٰ قدروں میں انسانی اعتاد کو بحال کرتا اور حب الوطنی کے جذبات کی افزائش تھی ۔ "اوراق" عام ادبی پرچوں سے مختلف نظر آتا تھا اور اس کے اثرات مستقل نوعیت کے تھے ' اہم بات یہ کہ "اوراق" نے آغاز سفر پر 1971ء میں جن مقاصد کو اپنا نصب الدین بنایا تھا ' اس میں ارتقا اور

توسیع تو ہوئی ہے لیکن انحراف کی صورت سامنے نہیں آئی ۔ "اوراق" جدیدیت کے موقف پر قائم ہے اور اپنے چوبیسیویں سال اشاعت میں زندگی کے افکار و احساسات کو خالفتا" ادب کے جمالیاتی زاویوں سے پیش کر رہا ہے۔

"اوراق" کا اوبی موقف کشادہ ' آزاد اور وسعت آشنا تھا ' لیکن اپنی زندگی کے ابتدائی ساول میں ہی اے شدید مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا ۔ اس کی نظریا تی جست بھی مخالفات تقید کی زو بیں آئی اور اس پر بعض ایسے لوگوں نے بھی محفی حملے کئے۔ جو ادب کو تجارت ' شهرت ' حکومت اور تجلیل زات کا وسلد سمجھتے تھے "اوراق" کے ادارہ میں عارف عبدالمتین کی شمولیت کو بھی ہوف اعتراض بنایا اور بات جب ادب کے دائرے میں داخلے سے پہلے ہی ذات کے مدار میں چلی گئی اور شفتگو میں وشنام کی تامیزش ہو گئی ' تو وزیر آغا نے جولائی ۱۹۵۰ء کے " خاص نمبر" کے بعد "اوراق" کا سلسلہ اشاعت معطل کر دیا۔

"اوراق" كايلا دور جنوري ١٩٦٦ء ، جولائي ١٩٤٠ء تك سازهے جار سال ير محيط ٢ - اس عرصے میں تیرہ خاص نمبر جن میں وو سالنامے 'ایک افسانہ نمبر اور ایک صحیم " غالب و سالانہ نمبر " بھی شامل تھے ' شائع ہوئے۔ "سوال یہ ہے" کے تحت " ابلاغ کی ابھیت " شنراد احمد " نثر اور شعر کا ماب الامتياز "صااح الدين نديم "معني كامعني " الفتار جالب "اسلوب كياب؟" غلام جياني اصغر "اوب مين وائمي اقدار كا مسئله" عابد حسن مغنو جيم موضوعات بر خيال الكيز مباحث كرائ محك، جن بيس قاضي محمد اسلم ، رياض احمد ، عرش صديق ، اعجاز فاروقى ، بلراج كومل ، صديق كليم ، حاد باقر رضوى ، جياني كامران ونظير صديقي جيل ملك جي متعدد ابل فكر و نظر نے نه صرف حصد ليا بلك موضوعات كو اين این انداز کے مطابق اجال دیا ۔ تجزیاتی مطالع کے تحت شنراد احمد ' ن ۔ م ۔ راشد ' علی سروار جعفری ' جمیل ملک ' صلاح الدین محمر ' قیوم نظر اور اعجاز فاروقی کی نئی نظمیں ' تحلیل و تجزیه کے لئے متخب ہوئیں اور ان پر نظم جدید کے شعرائے ہی تجزیاتی نظر ذالی ' ان شعرا میں ضیا جالند هری ' مجید امجد ، قیوم نظر ، غلام جیلانی اصغر ، فکیب جلالی ، بوسف ظفر ، ادیب سمیل ، شاد امرتسری کے نام نمایال جیں۔ اس طمن میں "اوراق" کی عطاب بھی ہے کہ اس نے اپنے دور اول میں سلیم اخر" فرخندہ لودھی" معودالرؤف ' کماریاشی کو پہلی دفعہ بطور تجزبہ نگار متعارف کرایا۔ تجزبہ و تحلیل کا یہ عمل "میرا پندیدہ فنكار" كے عنوان ميں بھى نماياں ہے۔ إس ضمن ميں ذاكثر داؤد ربير كا فن و شخصيت نامه "مولوي محمد شفیع" ابوب رومانی کا "وانم بازی-- روشن آرا بیکم" عرش صدیقی کا "نی ایس ا یلیث" نظام الدین کا "حافظ بوسف سدیدی" شنزاد مظر کا "سومرسیث مام" اور رحمن ندنب کا "ار-طو" کا حواله بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔ "اوراق" کا شار ان معدودے چند پرچوں میں ہو آ ہے جنہیں برصفیر کے بیشتر بلند

نظر لکھنے والوں کا تعاون حاصل تھا "اوراق" کے پہلے دور میں ڈاکٹر سید عبداللہ ' ڈاکٹر سیل بخاری ' میرزا ادیب ' قاضی محمد اسلم ' عابد علی عابد ' ظہیر کاشمیری ' عبدالرحمٰن چغتائی ' یوسف ظفر ' تجوم نظر ' فارغ بخاری ' ظہور نظر ' جعفر طاہر ' مجید امجد ' مصطفلے زیدی ' عبدالعزیز خالد ' راجہ ممدی علی خان ' حفیظ جائدہ کی اور آغا محمد باقر جسے ادبا کے نام نظر آتے ہیں تو ان کے ساتھ متعدد ایسے ادبا بھی ہیں جن کی بہلی ادبی رونمائی "اوراق" میں ہوئی۔ "اوراق" کو سے منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اس نے ادبی دنیا کو پہلی ادبی رونمائی "اوراق" میں ہوئی۔ "اوراق" کو سے منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اس نے ادبی دنیا کو فرخندہ لودھی پہلا افسانہ " پاری " مشاق قر پہلا انشائیہ " چھڑی " جمیل آذر کا پہلا انشائیہ " پکنگ " اور سلیم اختر کا پہلا آخر ہے ہیں متعارف کرایا اور پھر سلیم اختر کا پہلا آخر ہے بیاں جمحے ایک ذاتی اعتراف کی اجازت بھی کمنی چاہئے کہ "اوراق" نے جمحے سلیم اختر کا پہلا تھیا تھا گیا۔ یہاں جمحے ایک ذاتی اعتراف کی اجازت بھی کمنی چاہئے کہ "اوراق" نے جمحے مضمون اور محمد خالد اختر کے ناول " چاکی واڑا میں وصال " پر تجزیاتی تبعرہ "اوراق " کے پہلے پر چے میں متعارف کرا پہلا بہتہ کہ خالد اختر کے ناول " چاکی واڑا میں وصال " پر تجزیاتی تبعرہ "اوراق " کے پہلے پر چے میں شائع کہا۔

"اوراق" کا پہلا دور آگرچہ زمانی اعتبار سے زیادہ طویل نہیں۔ آئی " اوھوری ملاقاتیں "
یں قار کین کے رد عمل سے ظاہر ہو تا ہے کہ اس نے بہت سے لکھنے والوں کو اظمار پر ماکل کیا ' اس صحے کی آرا محصٰ " واہ " اور " آہ " پر مبنی نہیں بلکہ اس میں مقالات جیسی تفصیل بھی موجود ہے اور اس حصے کی آرا محصٰ " واہ " اور " آہ " پر مبنی نہیں سید اختثام حسین ' جوگندر پال ' غلام الثقلین نقوی ' احمہ اس حصے میں شریک ہونے والے لوگوں میں سید اختثام حسین ' جوگندر پال ' غلام الثقلین نقوی ' احمہ ظفر ' شاد امر تسری ' قدرت نقوی ' نظیر صدیقی ' ارشد ملتانی ' احمہ و قار وا تھی ' جعفر طاہر ' رحمٰن ندنب ' رام لعل ' محمود ہاشمی ' حص الرحمٰن فاروقی ' فضیل جعفری اور رشید شار جیسے نامور اوبا بھی مصروف بھی نظر آتے ہیں۔

"اوران" کا دور کا فی بارچ ۱۹۷۴ء میں " افسانہ و انشائیہ نمبر" سے شروع ہوا۔ عجیب انفاق یہ بے کہ اس دور کا آغاز بھی ۱۹۵۱ء کی جنگ کے بعد کی بارود آلود فضا ہی میں ہوا۔ اس وقت احساس فکست وہزیمت نے اذبان کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اور پاکستان قوم ایک بے چوار کشتی کی طرح دول رہی تھی '"اوراق" نے تجزیہ کیا کہ:

" قوم تخلیقی عمل کے ایک خاص پیٹرن کے تحت ہی برگ دبار لاتی ہے ۔ پہلے معاشرے کے بی حس قالب میں ایک تصادم سا نمودار ہوتا ہے ۔ نظریات ' میلانات اور طبقات کی آویزش جنم لیتی ہے ۔ سنفی اور مثبت ' خیر اور شر' علم اور جمالت ایک دوسرے پر جھپنتے ہیں اور آخر میں زندگی میدان کارزار میں تبدیل ہو کر نراج پر منتج ہوئے گئی ہے ۔ گر جب نراج اپ انتہائی نقطے پر چنج جائے تو کارزار میں تبدیل ہو کر نراج پر منتج ہوئے گئی ہے ۔ گر جب نراج اپ انتہائی نقطے پر چنج جائے تو کین اس وقت ساری قوم اجتمائی ذات کے اندر از کر ایک انوکھی قوت سے بھی لیس ہو جاتی ہے ۔

پاکتانی قوم ایک مختفرے عرصہ میں تخلیقی عمل کے ان جملہ مراحل ہے گذر گئی ہے" (۴م)

"اوراق" نے احساس فلست کی عکاسی کرنے کے بجائے اس روشنی کو پکڑنے کی کوشش کی بو احساس فلست کے بطون سے ابحر رہی تھی اور جس نے ہمیں "بونے اور نہ ہونے" کی کیفیت سے اشنا کر دیا تھا "اوراق" گذشتہ سترہ برس کے عرصے میں ای نظریاتی موقف پر ادبی ' تخلیقی اور تخیدی سطح پر عمل کر دہا ہے اور زندگی کی ان جتوں کو آشکار کرنے میں مصروف ہے جس کا تناظر ہمارے گرد و چش میں پھیلا ہوا ہے اور زندگی کی ان جتوں کو آشکار کرنے میں مصروف ہے جس کا تناظر ہمارے گرد و چش میں بیدار کی روشی بیدار کی روشی بیدار کی شروری ہوتی ہے۔

"اوراق" کے دوسرے دور کی ابتدا میں ایک ادارتی تبدیلی ہے عمل میں آئی کہ عارف عبدالمتین کچھ عرصہ کے لئے اس جریدہ سے منقطع ہو گئے 'لیکن حالات کے سازگار ہوتے ہی وہ دوبارہ "اوراق" سے مسلک بھی ہو گئے ' یہ تعلق ۱۹۷۵ء تک قائم رہا۔ جنوری ۱۹۵۱ء میں جناب سجاد نقوی نے اعزازی مدیر کا منصب سنبھالا اور گذشتہ بارہ سال سے وہ "اوراق" کی تر تیب و تدوین میں وزیر آغا کا ہاتھ بٹا رہے ہیں ' چنانچہ "اوراق" کو ان پرچوں میں شارکیا جا سکتا ہے جن میں ادارتی تبدیلیاں بہت کم رونما ہوئی ہیں اور جن کی نظراتی جست نہ تو متزلزل ہوتی ہے اور نہ ہی مفاوات کے تعاقب میں اپنا رخ تبدیل کرتی ہے ۔ اس کی دوسری نمایاں بات ہے کہ سخبر ۱۹۵۵ء میں "اوراق" مولانا صلاح رخ تبدیل کرتی ہے ۔ اس کی دوسری نمایاں بات ہے کہ سخبر ۱۹۵۵ء میں "اوراق" مولانا صلاح کے بعد بند ہو چکا تھا ۔ وزیر آغا نے لکھا کہ:

" ہمیں اس اظہار میں آمل شیں کہ "اوراق" " ادبی دنیا " بی کا دوسرا نام ہے اور جب تک یہ پرچہ جاری رہا مولانا صلاح الدین احمد کے ادبی مشن کی جمیل میں سدا کوشاں رہے گا " (۵۰)

"اوراق" نے مولانا کے اوبی مشن کے مطابق اردو اوب کی بقا کے لئے کام کیا "ادیب کو اپنے ملک اور تخلیق کی نقدیس کا احساس دلایا " سیاست اور نظرہے کی شکل فیت سے تجات دلانے کی کوشش کی اور سب سے اہم یہ کہ تفقید و تجزیہ میں آزاد عمل کو فوقیت دی " نئے تجربے کو آزمانے میں عار محسوس نہ کیا اور نئے ادیبوں کو متعارف کرانے اور اردو ادب اور ادیب کی راہنمائی صحت مند خطوط پر کرنے میں تاخیر نہ کی ۔ "اوراق" کا دوسرا دور اس کے سابق دور کی طرح توازن و اعتدال کا دور ہے ۔ یہ ادب کے نمال تخلیق کو آہستہ آہستہ بارور کرتا اور کمال طمانیت سے شمرات حاصل کرتا ہے ۔ لیکن اس کا حاقہ اثر ذہنی بھی ہے " مکانی بھی اور مختلف اصاف ادب بھی "اوراق" کی اولی تحریک سے اثرات قبول کر رہی ہیں ۔

"اوراق" کے دوسرے دور میں "اوراق" کا "جدید نظم نمبر" (۱۹۷۷ء) اس کا ایک برا کارنامہ

ہے۔ اس کی اشاعت میں بنیادی طور پر یہ گفتہ ابحرا کہ جدید اردو نظم میں سب سے زیادہ اثرات اقبال اور نفرد کئے ہیں اور اس سے دری تقید کی اس روش کی نفی بھی ہو گئی کہ جدید اردو نظم اقبال اور اس کے انداز قلر نیز اسلوب اظہار سے انجاف کا درجہ رکھتی ہے۔ اس نمبر میں اقبال سے لے کر حسن طاہر تک اردو نظم کا ایک ایسا کڑا انتخاب پیش کیا گیا جس میں شامل ہر نظم خیال کی پرواز کا لطف بی میا نہ کرے بلکہ پڑھنے والوں کو احساس گرفت میں بھی لے لے ۔ اس کی دو سری خوبی جدید اردو نظم کے علامتی پیکروں کو توضیح پر بھی مضامین تھے۔ اس طعمن میں جود نقوی نے "شام" کا 'رشید شار نے "شر" کا 'والفقار احمد آباش نے "موت" کا سعدا للہ کلیم نے "بال "کا 'سلیم اخر" نے " وحرتی 'گرگہ آنچل "کا 'اور انور سدید نے "ہوا" کا مطالعہ پیش کیا ۔ اقبال (وزیر آغا) ۔ یوسف ظفر (شرت بختی کیا ۔ اقبال (وزیر آغا) ۔ یوسف ظفر (شرت بختی کیا گوری کے علاوہ شعدد نظموں کے تجویاتی مطالعہ پیش کئے گئے 'اردو نظم کے مباحث میں واکثر عنوان چشتی ( نجیل یوسف ) کے مختص عاوت بریلوی ( نظم کی ضرورت ) اقبال آفاتی ( نئی شعری ذہایت ) واکثر عنوان چشتی ( نئی نظم میں موجودیت پندی ) کے علاوہ ذاکم غلام حسین اظمر ' رشید علامت نگاری ) مشاق قمر ( جدید اردو نظم میں موجودیت پندی ) کے علاوہ ذاکم غلام حسین اظمر ' رشید احمد ' جیل آؤر ' جیس کا شہیری اور بلراج کوئل نے جدید نظم نگاری کے خیال انگیز جائزے کیسے ' جو وسیع طقے میں مقبول ہوئے ۔ چنانچہ اب یہ " جدید نظم نگاری کے خیال انگیز جائزے کیسے ' جو وسیع طقے میں مقبول ہوئے ۔ چنانچہ اب یہ " جدید نظم نظم نگری کے خیال انگیز جائزے کیسے ' جو وسیع طقے میں مقبول ہوئے ۔ چنانچہ اب یہ " جدید نظم نمبر " حوالے کی کتاب کے طور پر استعال ہو آ

"اوراق" کا دوسرا برا کارنامہ انشائیے کی صنف کا فروغ ہے ۔ "اوراق" کے دوسرے دور کی ابتدا "انشائیے نمبر" ہے بوئی تھی ' دس سال کے بعد ۱۹۸۵ء میں "اوراق" نے ایک اور عفیم "انشائیے نمبر" پیش کیا اور انشائیے نگاروں کی اتنی بری کمکشاں کو متعارف کرایا جو "اوراق" کے صفحات پر روشن بوئی تھی اور اب "اوراق" کے ۳۵۰ صفحات کی ضخامت ہے بھی تجاوز کر رہی تھی ' انشائیے نمبر میں بوئی تھی اور اب "اوراق" کے ۳۵۰ صفحات کی ضخامت ہے بھی تجاوز کر رہی تھی ' انشائیے نمبر میں بوگندرپال' غلام الشقلین نقوی' شزاد احم' محمد منشا یاد اور صابر لودھی جیسے برے ادیب پہلی دفعہ انشائیے کی صنف میں نمودار ہوئے' فالد اقبال' آفاق احمد' انجم نیازی' علی اختر' حیدر قریش' اظهر ادیب' نذری احمد راتی' جان کاشمیری' اکبر حمیدی' بشر سیفی' رضی الدین رضی' محمد اسلام تھمم' طلہ برگی اور محمد اسلام اس کمکشاں کے روشن ستاروں میں شامل تھے' انشائیوں کے تجریاتی مطالعے' غیر مکلی انشائیوں کے تربیاتی مطالعے' غیر مکلی انشائیوں کے تربیاتی کا اس خاص نمبر کے "انشائیے کے بارے میں" شنزاد منظر کا "انشائیے کے جند پہلو" "انشائیے کے بارے میں" شنزاد منظر کا "انشائیے کا قرن " عامہ برگی کا "انشائیے کا قراباش کا اس خاص نمبر کے "انشائیے کا فن" عامہ برگی کا "انشائیے کا قراباش کا اس خاص نمبر کے قبتی مضابین تھے جن سے انشائیے کا قراباش کا اس خاص نمبر کے قبتی مضابین تھے جن سے انشائیے کا قرابات کا اس خاص نمبر کے قبتی مضابین تھے جن سے انشائیے کا قرابات کا قرابات کا قرابات کا اس خاص نمبر کے قبتی مضابین تھے جن سے انشائیے کا قرابات کی دو شی روشن ہو جاتا ہے۔ جدید افسائے کو "اوراق" نے جو

خصوصي توجه دي ہے اس كا ايك تيتي ثمر سليم آغا قولباش اطارق محمود اسين مرزا نديم عذرا سيد الكيت سيما الجم ترازي فريدا مرزا محمد جليل مستنصر حسين تارز الجم انصار وفاروق خالد على تنا تمرعباس نديم اسلام اعظمي محمود احمد قاضي عش نغمان اور عشرت ظهير جي افسانه نگار جي جنهي "اوراق" نے قلم کا اعماد بخشا۔ "اوراق" کے افسانہ نمبروں نے اس صنف کو مختلف زاویوں سے متعارف کرایا علامتی اور تجریدی افسانے کی تو شیح اور تشریح کے علاوہ اس صنف پر عمل اور رو عمل کو ظاہر کرنے میں بھی تاخیرنہ کی۔ "اوراق" نے اوب کو نئی جت دینے کے علاوہ افکار و نظریات کو متاثر کرنے کی سعی بھی گی۔ "اوراق" کا پہلا ورق میں ڈاکٹر وزیر آغا' ادلی دنیا کے طوفانوں کو سمٹنے اور آنے والے طوفانوں كى نشاندى كرتے عبت ب مسائل و افكار جو بعد ميں راتحان ساز ابت ہوئے سب سے پہلے "اوراق" ك اداريد مين زري بحث آئ مثال كے طور ير نثري اللم، بائيكوك مختفر صنف شعر، طويل اللم، انشائيد، راجم کی ضرورت عنی تنقید عر مرجل تقید کا زاوید عفر نامه اور متعدد دوسرے مباحث "اوراق" کے صفحات سے ابھرے اور ان کی صدائے بازگشت بوری ادنی دنیا میں سنی تنی- تنقیدی مضامین کا بہت سا قیمتی سرماید "اوراق" کے صفحات یر بی پیش کیا گیا۔ یہاں بہت زیادہ مضامین کا حوالہ دیتا ممکن شیں۔ تاہم گذشته چند سالوں میں جو مضامین بہت مقبول ہوئے ان میں "فیض اور ان کی شاعری" از ڈاکٹر وزیر آمًا "سانحه كريلا بطور شعري استعاره" از گوني چند نارنگ "نني تنقيد كا منصب" از واكثر جميل جالبي "جديد اسلوبیات کا بانی" از ریاض صدیقی "ایک صورت خرابی کی" از شنراد احمد "انشائیه کیا ہے" از واکثر بشیر سیفی "اردو سفر نامه" از رحمن ندنب "نئی غول ایک مطالعه" از حامدی کاشمیری " نئے فکر کے ابتدائی سوال" از جیلانی کامران "اوب میں خیال کی اہمیت" از وقار احمد رضوی۔ صرف چند عنوانات ہیں جو حوالے کے طور یر چین کے جاتے ہیں۔ کتابوں یہ تبصروں کو "اوراق" نے تاثراتی انداز دینے کے علاوہ ان کی تجریاتی نوعیت "اس کتاب میں" کے زیر اثر بحال کی۔

"اوراق" نے ادب بی کو نمیں ادیب کی جمہوئی شخصیت دریافت کرنے کی کاوش بھی کی ہے '
اس ضمن میں "اوراق" نے گوشوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا اور مولانا صلاح الدین احمہ شنزاد احمہ ' شنزاد احمہ ' غلام جیانی اصغر ' غلام الثقلین نقوی ' تخت عجمہ ' مشفق خواجہ پر ہے حد خیال انگیز گوشے چیش کے ۔ "اوراق" نے ان گوشوں میں تز کمین ذات کے بجائے ' تعبیر و دریافت فن کا زاویہ تراشا اور ادیب کا تشخص اس کے اوب نے تیا۔ یاد نگاری کے جصے میں یہ عمل خود ادیب نے خود نوشت کے ادیب کا تشخص اس کے اوب نے تیا۔ یاد نگاری کے جصے میں یہ عمل خود ادیب نے خود نوشت کے تحت سر انجام دیا ہے۔ اس ضمن میں غلام الثقلین نقوی کے "رابط" اور برچرن چاولہ کے "البم" کے سلسلے کے مضامین مثالی ہیں۔

"اوراق" خاص اشاعتوں کا پرچہ ہے۔ یہ سال میں دو تھن بار چھپتا ہے۔ لیکن میہ غیرحاضر مجھی

شار نہیں ہوا۔ اس کے اٹھائے ہوئے مباحث بوری ادبی دنیا میں قاری روشی پھیلاتے ہیں 'چنانچہ اے جدید ادب کی سب اصناف کا نمائندہ قرار دیا جاتا ہے اور اس کے لکھے ہوئے کو اعتبار حاصل ہے۔ "اوراق" اس دور کا معتدل 'موثر اور زندہ ادبی جریدہ ہے 'جس نے "ادبی دنیا" کے اسلوب حیات میں زندگی بسر کی اور مولانا صلاح الدین احمد کے مسلک کے مطابق اردو ادب اور ادیب کی راہنمائی کی ۔ وزیر آغا نے "اوراق" میں لکھنے والوں کا ایک ایبا طبقہ پیدا کیا جس کے لئے ادب عبادت کا درجہ رکھتا ہور جو لفظ کی مالی افادی حیثیت کو قبول نہیں کرتے۔" اوراق " اب بھی فنی ادب اور افادی ادب اور حقن کے ناورہ کا رائی دوشنی کی میں ہور کے باب الاخمیاز کو روشن کر رہا ہے اور اس کی روشنی ظلمت میں بھی دور سے نظر آ جاتی ہے۔

## "اردو زبان "- سرگودها

اہتامہ "اردو زبان " سرگودھا ہے جنوری ۱۹۲۱ء میں عصمت اللہ نے جاری کیا ۔ ابتدا میں اس پرچ کو ملک بحرکی ادبی سرگرمیوں کا احاطہ کرنے اور قار کین کو ادب کے منتخب شاہ پاروں ہے متعارف کرانے کا فریضہ سونیا گیا ۔ وزیر آغا اس پرچ میں ادبی مسائل پر مستقل کالم لکھا کرتے تھے " اس پرچ کی خاص بات مختلف شہروں کی ادبی ڈائریاں شمیں "جنوری ۱۹۹۷ء ہے اس میں تخلیقی ادب کے لئے جگہ نکالی گئی "لیکن ادبی مباحث میں قدرے جارحیت پیدا ہو گئی جس نے پوری ادبی ونیا کو لرزہ براندام کر ویا اور رسالہ "اردو زبان " طعن و دشنام کا ہدف بننے لگا۔ ۱۹۵۰ء میں " اردو زبان " نے پراندام کر ویا اور رسالہ " اردو زبان " طعن و دشنام کا ہدف بننے لگا۔ ۱۹۵۰ء کا دفاع وطن نمبر "اور پسلا وقیع سالنامہ شائع کیا جو اس کے سابقہ دو خاص نمبروں یعنی " ستمبر ۱۹۵۵ء کا دفاع وطن نمبر " اور سلا وقیع سالنامہ شائع کیا جو اس کے سابقہ دو خاص نمبروں یعنی " ستمبر ۱۹۵۵ء کا دفاع وطن نمبر " اور "مولانا صلاح الدین احمد نمبر " پر بازی لے گیا لیکن اس کے بعد اردو زبان تعطل کا شکار ہو گیا ۔ "مولانا صلاح الدین احمد نمبر " پر بازی لے گیا لیکن اس کے بعد اردو زبان تعطل کا شکار ہو گیا ۔ "مولانا صلاح الدین احمد نمبر " پر بازی لے گیا لیکن اس کے بعد اردو زبان تعطل کا شکار ہو گیا ۔ "مولانا صلاح الدین احمد نمبر " پر بازی لے گیا لیکن اس کے بعد اردو زبان تعطل کا شکار ہو گیا ۔

۱۹۵۲ میں "اردو زبان " نی آب و آب کے ساتھ منظر عام پر آیا اور طغیان خیال پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا مسعود انور ' اور راغب ظلیب کی ادارت میں " اردو زبان " نے کامیابی کی گئی منزلیں طے کیں ۔ اس نے وطن پر سی کے جذبات کو فردل تر کیا وطن عزیز کی دھرتی کو مقدس ابانت مزار دیا ۔ شاعری میں اندر کی آواز سننے کی طرح ڈائی اور لفظ کو گنجینٹ اسرار قرار دیا ۔ " دبستان سر گودھا " کی تحریک اس پر ہے ہے ہی پروان چڑھی ۔ راغب ظلیب کراچی چلے گئے تو "اردو زبان" کو پرویز بزمی اور ایم ڈی شاد مرتب کرنے گئے ۔ اس دور میں "اردو زبان" نے متعدد خاص نمبر شائع کئے۔ اس کا "انشائیے نمبر" خصوصی دلچی ہے پڑھا گیا ۔ اردو زبان اب بھی شائع ہو رہا ہے لیکن اس کی اشاعت باقاعدہ ضیں ۔ مجموعی طور پر " اردو زبان " شدید رد عمل کا پرچہ ہے ۔ یہ ادبی معاشرے کے اشاعت باقاعدہ ضیں ۔ مجموعی طور پر " اردو زبان " شدید رد عمل کا پرچہ ہے ۔ یہ ادبی معاشرے کے اشاعت باقاعدہ ضیں ۔ مجموعی طور پر " اردو زبان " شدید رد عمل کا پرچہ ہے ۔ یہ ادبی معاشرے کے اشاعت باقاعدہ ضیں ۔ مجموعی طور پر " اردو زبان " شدید رد عمل کا پرچہ ہے ۔ یہ ادبی معاشرے کے اشاعت باقاعدہ ضیں ۔ مجموعی طور پر " اردو زبان " شدید رد عمل کا پرچہ ہے ۔ یہ ادبی معاشرے کے اشاعت باقاعدہ ضیں ۔ مجموعی طور پر " اردو زبان " شدید رد عمل کا پرچہ ہے ۔ یہ ادبی معاشرے کے

معائب اور تاہمواریوں کو آشکار کرنے میں محمری دلچیں لیتا ہے۔ ادیب کو قومی افتخار شار کرتا ہے اور اس سے اعلیٰ اخلاق اور کردار کی توقع رکھتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی بردا ادیب اپنے بلند منصب سے گر جاتا ہے تو احتجاج کی پہلی آواز " اردو زبان " کے صفحات ہی سے ابحرتی ہے اور پورے پر صغیر میں سی جاتی ہے۔ "اردو زبان" ادیب کو حزب اختلاف کا فرد تنکیم کرتا ہے لیکن اس نے اختلاف کے لئے شائنگی کو بنیادی شرط قرار دیا ہے۔ ان آفار کی موجودگی میں " اردو زبان " مرگودها ایک انوکھا ' نادر اور منفرد پرچہ نظر آتا ہے۔

#### "كتاب" - لا بور

لا بورے ماہنامہ "كتاب " ابن انشاكى تكراني اور سيد قاسم محودكي ادارت ميں سمبر ١٩٦١ء میں جاری کیا گیا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد مطالعہ کتب کو فروغ دینا اور پڑھنے والوں کی راہنمائی کرنا تھا۔ چنانچہ اس برجے میں کتاب اور مصنف کے علاوہ کتاب سازی ' اور کتاب فروشی کو بھی اہمیت دی جاتی ہے ۔ علمی و اولی اواروں کا تعارف پیش کیا جاتا ہے ۔ اشاعت کتب کی رفتار اور قیمتوں کے جزر و مد کے علاوہ کتابوں کی نمائشوں اور اس صنعت کے بارے میں مختلف نداکروں کے ربور آثر پیش کئے جاتے جیں - مصنفین کے علاوہ ادلی ادارول کے سربراہول ' لا بمرریول اور ناشرین حتیٰ کہ کا بہول کے متعدد تعارفی انٹرویو "كتاب " میں شائع كئے جا چكے جن - اس لحاظ سے "كتاب " ايك بے حد متنوع ادلى رجہ ہے اور اس کی سکنیکی نوعیت اس کی دلچیں پر اثر انداز شیں ہوتی ۔ اس پر ہے کے تنوع کا اندازہ اس امرے لگایا جا سکتا ہے کہ صفدر ادیب صاحب نے ایک برچے میں مولاتا ابوالاعلی مودودی مولاتا حامد علی خان' حمید احمد خان' امتیاز علی تاج' واکثر سید عبدالله جیسے ممتاز ادبا سے ان کے بچین کی عادات مطالعہ پر انٹر ویو چیش کیا۔ ستار طاہر نے نوبل انعام یافتہ کتابوں پر ایک طوبل سلسلہ مضامین لکھا 'میرزا ادیب نے اپنی پہندیدہ کتابوں کا نچوڑ ایک مقالے میں چش کیا۔ ایک وفعہ ایک ولچیب فیج یہ چش کیا کہ " اگر ایک وران جزرے میں آپ کو صرف تین کتابوں کے ساتھ نظر بند کر دیا جائے تو آپ کی بسنديده تين كتابيل كون كون سي جول كى؟ "كتابول كى تعارفي تقاريب كى ابتدا اور فروغ ميس بهى رساله "كتاب" كے ادارے كا حصه كرال قرر ب - ان تقاريب ميں جو تعارفي مضامين برھے جاتے تھے والتاب" انهیں اگلے ماہ بڑک و اختشام سے مصور صورت میں پیش کرتا تھا۔

رسالہ " کتاب " کو صحت مند خطوط پر استوار کرنے میں ابن انشا اور سید قاسم محمود نے ابتدائی گراں قدر خدمات سر انجام ویں ۔ مختلف اوقات میں ان کی معاونت صفدر ادیب ' عبدالستار چودھری ' ستار طاہر ' عزیز ہدائی اور عدیم ہا ٹھی جیسے اوبا نے گی ' ۱۹۵۲ء میں ذوالفقار احمد آبش مدیر اور عطق درائی نائب مدیر مقرر ہوئے ' کتاب میں ذوالفقار احمد آبش کا دور ادارت سب سے طویل اور زرخیز ہے ۔ " فرض کیجئے کہ ... " کا سلسلہ انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ "یاد رفتگاں " کو انہوں نے مزید تقویت اور با قاعدگی عطاکی ' " تعلیمی پالیسی نمبر " کے بعد ہر تین اہ کے بعد " سبرہ نمبر " کے سلسلے کا اجرا بھی اشیں کے عمد ادارت کا ایک اہم واقعہ ہے ۔ انہوں نے غیر ملکی ادب کے تعارف کے عادہ اردو ادب کی اہم کتابوں پر تجویاتی مضامین کا طویل سلسلہ شائع کیا ۔ ان میں ہاجرہ سرور کے فراموں کی کتاب " دو لوگ" عبدالعزیز خالد کی " مہما بھارت کھی مالا" وزیر آغا کی " گھاس میں حلیاں" واکثر ملک حسن اخر کی کتاب " تنذیب و تحقیق" صلاح الدین عادل کا ناول "مصائب و آفات کو آلام کیا" سلیم آغا قراباش کی کتاب " اگور کی بیل" وغیرہ چند اہم مطابع ہیں۔ "کتاب" اب بھی کو آلام کیا" سلیم آغا قراباش کی کتاب " اگور کی بیل" وغیرہ چند اہم مطابع ہیں۔ "کتاب" اب بھی اوب نمبر" اور "دیوان غالب نمبر" اس کے دو قابل ذکر اہم کارناہے ہیں' رسالہ "کتاب" اب بھی باقاعدگی سے چھپ رہا ہے۔ اس کی ادارت میں مجمد علی چراغ اور مجمد آکرم کامل' ذوالفقار احمد آبش عادب کی معاونت کرتے ہیں۔ قومی کتاب مرکز کا بیر رسالہ آگرچہ سرکاری مزاج رکھتا ہے لیکن اس کی عادب کی معاونت کرتے ہیں۔ قومی کتاب مرکز کا بیر رسالہ آگرچہ سرکاری مزاج رکھتا ہے لیکن اس کی اداری جست ذیادہ نمایاں ہے اور اس کی خدمات اوب کا مدار عام ادبی رسائل سے مخلف ہے۔

## " اسلامک ایجو کیشن " - لاہور

سہ مائی جریدہ "اسلامک ایج کیشن" کے بانی ڈاکٹر محمد رفیع الدین تھے "اس کا اجرا آل پاکستان اسلامک ایج کیشن کا گرس کے زیر اہتمام جنوری ۱۹۹۵ء میں جوا۔ اس جریدے کا مقصد مقکرین اسلام کی علمی کاوشوں کا تحقیقاتی اور معلوماتی جائزہ اور دور حاضرہ کے مسائل پر اسلامی راہنمائی تھا۔ اس کے مدیر مظفر حسین اور معاون فضل اللی تھے "مضامین کی نوعیت علمی "ادبی اور تحقیقاتی ہے۔ "مار کست کا مطابعہ" از ڈاکٹر محمد رفیع الدین "" معاشیات سیاسیہ کا قرآنی تصور " از سید اللہ بخش اور " بلا سود بنکاری " از ڈاکٹر ایم ڈی قریشی جیسے عنوانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس پریچ میں اظمار و تبعرہ کا دائرہ وسمع تھا۔ اس پریچ میں اظمار و تبعرہ کا دائرہ وسمع تھا۔ اس پریچ میں اظمار و تبعرہ کا دائرہ وسمع تھا۔ اس پریچ میں انہمار و تبعرہ کا دائرہ وسمع تھا۔ اس پریچ میں انہم ضدمات سر

" داستان " - بیثاور

ماہ تامہ " داستان " پشاور ١٩٩٤ء میں زندگی اور فن کی ترجمانی کے لئے میدان عمل میں آیا تھا

'ادارہ میں احمد فراز' راحت لودھی اور مجمد طیب صدیقی شامل تھے 'لیکن ادارت کے عملی فراکض احمد فراز نے ہی ادا کے اور اب " داستان "کی یہ اہم اشاعت انہیں کے نام سے منسوب ہوتی ہے۔ "داستان" کی ایک منفوہ خوبی اس کا منظوم اداریہ ہے اس میں ابوب خان کے عمد حکومت میں طاری ہونے والی خاموشی کے خلاف آئیک احتجاج نمایاں نظر آئی ہے۔ آہم اس اداریے کا اسلوب علامتی ہونے والی خاموشی کے خلاف آئیک احتجاج نمایاں نظر آئی ہے۔ آئم اس اداریے کا اسلوب علامتی ہوئے ور بات کو رموز کے پردے سے نکالنے کی ضرورت پر جاتی ہے۔ اس اداریے سے "داستان" کا مزاج تو متعین کیا جا سکتا ہے لیکن اغراض و مقاصد واضح نہیں ہوتے۔

" واستان " کی ابتدا ایک ماہ نامے کے طور پر کی گئی تھی لیکن اس کی قابل ذکر اشاعت صرف ایک ہے اس پر ہے میں فیض احمد فیض ' احمد ظفر ' فارغ بخاری ' رضا بمدانی ' ریاض افور ' قدوس صہائی کی تخلیقات کے علاوہ تجمیل ملک کا مقالہ " قطعہ کا دریچہ " اور احمد ندیم قاسی کا انتخاب کام شامل کیا گیا ہے جس ہے " واستان " کی ترقی پندانہ روش کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ۔ آ ہم اس در پہلے میں امرہوی ہے بھی ملاقات کی جا سکتی ہے ۔ قشیم احمد کا مقالہ " جدید شاعری کے منادین ہے " شدید ترین رو عمل ظاہر کرنے والی تحریر ہے ۔ اثر فاروقی کا مزاح نامہ " صدارت " میں حقیقت کو ترجیمی نظر ہے ویکھا گیا ہے ۔ اس پر چے کے دو سرے گلکا دول میں ہوگندریال' رضی عزیزی' روحی کنجائی ' افضل منسان' کشور تابید' اقبال صفی پوری' مزا کا محدد سرحدی' رشیدہ رضور قیصر اور سجاد حدر شائل ہیں' قاسم حرت' احمد تویر' اقبال منساس' معین تابش اور محمود اقبال اس دور کے نئے لکھنے والے ہیں جو واستان میں سینئر اوبا کے ساتھ موجود ہیں' پہلور ہے "واستان" کی اشاعت ایک اہم اوبی واقعہ شار کیا گیا۔ " سک میل " کے بعد اس پر پ ہیں' پہلور ہی وسیع اوبی طقوں میں ہوئی لیکن بوجوہ " واستان " جاری نہ رہ کا ایک شارہ منظر عام پر کیا ہے۔ اس کا ایک شارہ منظر عام پر سعید نے پہلور ہے " واستان " کے نام ہے ایک نیا پرچہ جاری کیا ہے ۔ اس کا ایک شارہ منظر عام پر تربی ہیں جو بہلور کیا ہے ۔ اس کا ایک شارہ منظر عام پر تربی ہیا ہے ۔ سی پرچہ پیش کش کی ندرت اور مضایین کے شوع ہے متاثر کرتا ہے ۔ سی پرچہ پیش کش کی ندرت اور مضایین کے شوع ہے متاثر کرتا ہے ۔

#### " المعارف" - لا مور

ماہنامہ " المعارف " ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور کا ترجمان اور رسالہ " ثقافت " کا منتبی علمی ادبی دی اور ثقافت کا اجرا جنوری - فروری ۱۹۶۸ء کے مشترکہ شارے سے کیا گیا اور کئی دیں اور ثقافتی جریدہ ہے ۔ اس کا اجرا جنوری - فروری ۱۹۲۸ء کے مشترکہ شارے سے کیا گیا اور کئی مشورت علمی مقاصد کی پوری ترجمانی کے لیے ضروری تصور کی گئی - چنانچہ پسلا پرچہ جو خاص نمبر کی صورت میں چیش کیا گیا اوب کی طرف زیادہ راغب نظر آتا ہے اس پرچے میں جائزہ نگاری خاص نمبر کی صورت میں چیش کیا گیا اوب کی طرف زیادہ راغب نظر آتا ہے اس پرچے میں جائزہ نگاری

کو بھی نمایاں فوقیت دی گئی ہے۔ سید و قار عظیم نے "اردو ادب" کا سعید احمد نے "بگلہ ادب" کا عبدالصد خان نے "پہتو ادب" کا جائزہ پیش کیا ہے۔ "المعارف" کی دوسری اہم تبدیلی سے ہے کہ اب اس بیں اصناف شعر کو بھی جگہ دی جانے گئی 'چنانچہ فضل احمد کریم فضلی' اصان دائش' خلیفہ عبدا تکلیم کی غربیس بھی ہمیں شریک اشاعت نظر آتی ہیں۔ "المعارف" میں مطبوعات پر تبعرہ نگاری کو مزید وسعت دی گئی اور ارباب ادب کے ذوق مطالعہ کو ممیز لگانے کے لئے علمی اور ادبی رسائل کے مضابین کا اجمالی تعارف بھی پیش کیا جانے لگا۔ محمد سرور جامعی کی ادارت اور شیخ محمد اگرام کی گرائی میں شائع ہونے والا سے ماہ نامہ در حقیقت تقید و خقیق ادب میں عظی زادیوں کو روشن خیال سے چیش کرتا تھا۔ "شمنشاہ جمائگیر کا ذوق شعرواوب" ذاکم ظہور الدین احمد "خلیفہ عبدالحکیم کا اسلوب تنقید از ممتاز اگباز "سام کی علمی تاریخ میں عبدالحکیم سیالکوئی کی تصانیف کا مقام" از شبیر احمد غوری "رومی کی تمثیل "اسلام کی علمی تاریخ میں عبدالحکیم سیالکوئی کی تصانیف کا مقام" از شبیر احمد غوری "دومی کی تمثیل المان علمی ذوق" از حفیظ اللہ پھلواری "جدید سوائح نگاری" از المان علمی ذوق" از حفیظ اللہ پھلواری "جدید سوائح نگاری" از المحارف " اختر علی "صوبہ سرحد کا پسلا اردو اخبار" از فضل حق قرشی جیسے اعلی پائے کے مضامین سے "المعارف" کی ادلی جت کا ادازہ لگایا جا سکتا ہے۔

کی ادلی جت کا ادازہ لگایا جا سکتا ہے۔

المعارف کا جریدی مزاج متعین ہے۔ تاہم یہ جالد نظر نہیں آتا۔ مدیران کے تغیرہ تبدل سے اس کے مزاج پر بھی اثرات رونما ہوتے رہے۔ شیخ محمد اکرام اور محمد سرور جامعی کے زمانے میں اس نے شخین ثقافت اور آریخ و ادب کو اہمیت دی ' محمد سعید شیخ ' محمد اسحاق بھٹی اور مولانا محمد طیف ندوی نے شخین ثقافت اور اسلامیات کے زاویے زیادہ اجاگر کئے ۔ محمد عبداللہ قریش نے اقبالیات کو فروغ دیا۔ مدوی نے تصوف اور اسلامیات کے زاویے زیادہ اجاگر کئے ۔ محمد عبداللہ قریش نے اقبالیات کو فروغ دیا۔ "المعارف" کے مدیر اعلی سراج منبر نے اس پر ہے کو ایک محور علمی کی حیثیت دی ہے اور اب کتاب و سنت کے ساتھ شخصین و اوبیات اور تاریخ و سوانح اور فلفہ و کلام کے تحت جملہ مباحث کو عملی انداز اور ادبی اسلوب میں سمیٹنے کی کاوش کی جا رہی ہے۔

و تخليق " - لا مور

ماہنامہ " تخلیق " لاہور اردو کے متاز شاعر اور اوبی صحافی جناب اظهر جاوید کی رگ جال ہے۔
ایک عرصے تک مختلف رسائل و اخبارات میں اوبی خدمات سر انجام دینے کے بعد اظهر جاوید نے اظهار
کو وسعت اور آزادی عطا کرنے کا منصوبہ بتایا تو انہوں نے " تخلیق " جاری کیا ۔ ابتدا میں سے پرچہ نظم
و نشر کا مجموعہ تھا ' لیکن ڈ ۔ کلریشن ملنے کے بعد 1919ء سے یہ ایک باقاعدہ اوبی جریدے کی صورت میں

شائع ہو رہا ہے - اس عرصے میں عذرا اصغر نے بھی ادارتی فرائض ادا کے اور اظہر جاوید کا ہاتھ بٹایا ۔

" تخلیق " کا بنیادی مقصد اس روشنی کو پھیلاتا ہے جو ادب کے بطون سے پھوٹتی ہے اور چاندنی کی طرح دل و جان کو راحت بخشی ہے - اس مقصد کے لئے اظہر جاوید نے ممتاز ادبا کا تعاون حاصل کیا اور تخلیق کو ایک ایسی "نرسری" بنا دیا جس میں ادب کی نئی پود پروان پڑھتی ہے - گذشتہ ربع صدی میں جتنے نئے لکھنے والے " تخلیق " نے روشناس کرائے ہیں اتنے شاید مخیم اور برے ادبی پرچول نے شیس کرائے " تھیں کرائے " تخلیق " کی دو سری منفرد عطا ہے ہے کہ اس نے ادب کی روشنی میں خواتمن کو صفر کرنے پر آمادہ کیا ہے - اردو ادب میں خواتمن کی جو گھا گھی نظر آتی ہے اس میں تخلیق کا حصہ زیادہ ہے - اس ضمن میں یسال پروین عاطف ' راحت تنی ' عذرا اصغر ' خالدہ ملک ' عالیہ بخاری ہالہ ' مرحب قامی ' ساجدہ فرحت ' یا سمین سیف' زہرہ جبیں ' سرت پراچہ' رعنا اقبال ' عبیدہ اعظم' ا مین عبرین ' نوید بخاری ' فریدہ عبرین ' نوید بخاری ' فاہرہ نان اور ظفتہ نازل کا ذکر ہی کانی ہے کہ ہے سب " تخلیق " کے صفات میرزا ' روزماہ بخاری ' طاہرہ زبان اور ظفتہ نازل کا ذکر ہی کانی ہے کہ ہے سب " تخلیق " کے صفات میرزا ' روزماہ بخاری ' طاہرہ زبان اور ظفتہ نازل کا ذکر ہی کانی ہے کہ ہے سب " تخلیق " کے صفات میرزا ' روزماہ بخاری ' طاہرہ زبان اور ظفتہ نازل کا ذکر ہی کانی ہے کہ ہے سب " تخلیق " کے صفات میرزا ' روزماہ بخاری ' طاہرہ زبان اور ظفتہ نازل کا ذکر ہی کانی ہے کہ ہے سب " تخلیق " کے صفات میرزا ' روزماہ بخاری ' عبرہ بخس تحین ۔

" تخلیق " نے افسانہ اور نظم اور غزل کی آبیاری میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ اسے اردو

کے ممتاز ادیبوں 'شاعروں اور افسانہ نگاروں کا تعاون حاصل ہے تا ہم سفر نامہ اور رپور تا رُ کو متعارف

کرانے میں "تخلیق" کا کروار دو سری اصناف کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ پروین عاطف ' حمیدہ جبیں '
ہرچرن چاولہ ' فخر زبان اور حسین شاہر کے سفر نامے یہاں بطور مثال پیش کئے جا کتے ہیں ' تخلیق نے
ہرچرن چاولہ ' مزاحیہ اوب پیش کرنے میں بھی گری دلچی کی ۔ قلر تو نسوی ' سغیر جعفری ' ضیا ساجد '
میرزا ریاض ' ممتاز مفتی ' سلیم آغا قزلباش ' گلزار وفا چودھری اور عطاء الحق قامی کے ناور طنزیے اور
عاکم تخلیق کے وسلے ہے ہی ادبی دنیا تک پنچے ۔ " تخلیق " کے صفحات پر جھے مرزا غالب کے اسلوب
علی خطوط کی چروڈی لکھنے کا شرف حاصل ہوا اور یہ سلسلہ کئی برسوں تک چان رہا۔ " تخلیق" نے طنز
یاتی تبھرے کا ایک انداز ستار طاہر کے بطون سے دریافت کیا ۔ ان کے " فٹ نوٹس " اس فتم کی پہلی
اور شایہ آخری تحریس ہیں۔ جو " تخلیق" نے چش کیں اور جرائے مندی کا ثبوت دیا ۔
اور شایہ آخری تحریس ہیں۔ جو " تخلیق" نے چش کیں اور جرائے مندی کا ثبوت دیا ۔

" تخلیق " کے برے کارناموں میں ۱۹۸۳ء کا "کمانی نمبر" اور ۱۹۸۸ء کا "سندھی اوب و نقافت نمبر" ہے۔ کمانی نمبر میں صرف اردو کی کدائیاں پیش کرنے پر ہی اکتفا نمیں کیا گیا بلکہ اس میں سندھی ، بلوچی ' بخابی ' کشمیری ' اور پشتو کے علاوہ روی ' چینی ' فلطینی اور ڈچ زبان کی کمانیوں کے تراجم بھی شائع کئے گئے۔ اردو افسانے کی صورت حال پر " تخلیق " کا نداکرہ بھی ماضی اور حال کے افسانے کو ہم رشتہ کر دیتا ہے۔ مقالات کے جھے میں " اردو افسانے کی کروٹیس " از انور سدید اور "جدید علامتی

افسانہ" از عتیق احمد شامل تھے ' سندھی ادب و ثقافت نمبراس وقت شائع کیا گیا جب قوی مطلع فرقہ وارانہ اور علاقائی لعقبات ہے گرد آلود تھا ' تخلیق نے اس تعصب کو دور کرنے اور قوی مجت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ۔ قوی پریس میں اس نمبر کی آواز بہت دیر تک سی جاتی رہی ۔ سندھی ادب و ثقافت نمبر کی تدوین میں مرحب قاسمی نے اظہر جاوید کی معاونت کی لیکن "تخلیق" کی اوب نگاری اور ترتیب میں محترمہ عذرا اصغر کی خدمات زیادہ ہیں انہوں نے ۱۹۵۲ء سے ۱۹۸۲ء تک " تخلیق " کے ساتھ ہے حد مخلصانہ تعاون کیا۔

۱۹۸۳ء میں کمانی نمبر کی اشاعت کے بعد " تخلیق " نے قدرے غیر ادبی لیکن حسن آفریں صورت اختیار کر لی تھی ' تمین سال کے بعد " تخلیق" کو احساس ہوا کہ باطن روشن ہو تو چرے کو خوبصورت بنانے کے لئے غازے کی ضرو رت نہیں ہوتی ' اس کا دوسرا فعال اور تابندہ دور " سند ھی اوب و شافت نمبر" ہے شروع ہوا ۔ تخلیق اپنے مخصوص متوازن و معتدل اسلوب میں اوب کی شانہ روز خدمت میں مصوف ہے اور اظہر جادید اس کے لئے تن من دھن سب کچھ صرف کر رہے ہیں وہ اردو و اوب کی ساتھ پنجابی زبان و ادب بیش بما خدمت بھی سر انجام دے رہے ہیں ۔ اردو ادب کے پرچ میں پنجابی اوب کی پیشکش محض ندرت نہیں بلکہ اظہر جادید کے اس موقف کا عملی اظہار ہے کہ مقامی زبانوں کا میل جول اردو ہے بردھانا ضروری ہے ۔ " سند ھی ادب شافت نمبر " کے پس پشت بھی قوی یک جہتی کا یمی جذبہ کام کر رہا تھا ۔

" تغمير ملت " - منڈي بهاؤالدين

ہفتہ وار " تغیر ملت " سید سجاد انبالوی کی ادارت میں ۱۹۲۵ء میں منڈی بماؤالدین ضلع گجرات سے جاری ہوا۔ اس کا مقصد علاقائی سطح پر صحافتی خدمات سر انجام دیتا تھا۔ کے دسمبر ۱۹۹۹ء کے پر پچے اس نے ادب کے مقاصد کی جمیل کا عمد بھی کیا اور ماہانہ ادبی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا اور اس مقصد کے لئے " نئے لکھنے والوں کی انجمن " راولپنڈی کے ارکان رشید انجد' انجاز رائی ' رشید نثار ' ماجد الباقری ' سمج آبوجہ اور مظر الاسلام کا تعاون حاصل کر لیا۔ " پنڈی نامہ" کے تحت اس انجمن کی ماجد الباقری ' سمج آبوجہ اور مظر الاسلام کا تعاون حاصل کر لیا۔ " پنڈی نامہ" کے تحت اس انجمن کی سرگرمیوں کی نشرو اشاعت کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا۔ ماہنامہ " تغیر ملت " کا پسلا پرچہ خاصہ ہنگامہ خیز سرگرمیوں کی نشرو اشاعت کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا۔ ماہنامہ " اور مظر الاسلام کا مضمون " ادب میں تعلقات تعامہ کا مسئلہ " نے نہ صرف فوری توجہ حاصل کی بلکہ قوہ خانوں کی بحث کو سرگرم بنانے میں بھی سے عامہ کا مسئلہ " نے نہ صرف فوری توجہ حاصل کی بلکہ قوہ خانوں کی بحث کو سرگرم بنانے میں بھی سے مضامین مفید اور کامیاب طابت ہوئے "تغیر ملت" کے اس بنگامہ خیز مزاج کو انجاز رائی کے مضمون " ادب کا بکا ہوا آدی" رشید نثار کے "شعر میں مابعد الطبیاتی ربحان" مصور قیصر کا "دلی شرائسٹر اور "ادب کا بکا ہوا آدی" رشید نثار کے "شعر میں مابعد الطبیاتی ربحان" مصور قیصر کا "دلی نا اسٹر اور

برلی آوازی " نے بھی قائم رکھا " انقیر طت " کا اداریہ "احوال مسدی " میں بھی اوب کے چھتے ہوئے مسائل کو موضوع بنایا جاتا تھا "نقیر طت " نے جدیدیت کے رو ہے کو قبول کیا اور تخلیقات شعر و بنر میں بخ تجربات کو اہمیت دی ' نیا افسانہ جس کا مرکز راولپنڈی بن رہا تھا اس پرچ میں فروغ پذیر نظر آتا ہے۔ رشید امجہ ' مظرالاسلام ' سمجھ آبوجہ ' محمد منشا یاد ' بارون رشید کی نئی افسانوی تحریب ای بنر یا آتا ہے۔ رشید امجہ ' مظرالاسلام ' سمجھ آبوجہ ' محمد منشا یاد ' بارون رشید کی نئی افسانوی تحریب ای منظر عام پر آیا کرتی تحص ۔ نئے لکھنے والوں کے علاوہ "تغیر طت " کو وزیر آغا ' جیانی کامران ' منیر نیازی ' منظور عارف ' شزاد احمہ ' مظر امام ' صبا اکرام ' ادیب سمیل اور مظفر حنی جید ممتاز ادیبوں کا تعاون بھی حاصل تھا ' اس پرچ نے نئے ادب کو متعارف کرانے اور مظلع پر نئی روشنی ہویدا کرنے میں تعاون بھی حاصل تھا ' اس پرچ نے نئے ادب کو متعارف کرانے اور مطلع پر نئی روشنی ہویدا کرنے میں قال قدر خدمات سر انجام دیں ' تاہم پرچ نشاس اشاعت برقرار نہ رکھ سکا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے خال اور کچھ خلاف اوبی حلقوں میں جو شدید رد عمل پیدا ہو گیا تھا اس نے "تعیر طت" کو ول برداشتہ کر دیا گیا۔ صرف ۴۳ صفات کے اس اوبی جریدے نے جو عرصہ کے بعد مابانہ اوبی اشاعتوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ صرف ۴۳ صفات کے اس اوبی جریدے نے جو قیامتیں بریا کیں وہ اب تاریخ اوب کا حصہ بن بھی ہیں۔

## " تحريس" - لا بور

الہور سے زاہدہ صدیقی نے ۱۹۵۰ء میں ماہنامہ " تحریس " جاری کیا تو ان کا مقصد ایک صاف سے اولی اور معیاری رسالہ چش کرنا تھا جو اٹل ذوق کو ہر ماہ بلند پایہ اولی تحریس مطالعے کے لئے چش کرسکے ' زاہدہ صدیقی کو اس مشکل کام میں حفیظ صدیقی صاحب نے عملی تعاون فراہم کیا اور "تحریس" کے کئی اچھے پرچے شائع کیے۔ "تحریس" کا سب سے براا کارنامہ "عبدالعزیز فالد نمبر" ہے۔ جو خواہسورت کتابت و طباعت میں تمین جلدوں میں شائع ہوا۔ مواد کے لحاظ سے بحی یہ ایک عمدہ پرچہ تھا۔ بعد میں ای پرچ کے مواد سے "ارمغان عبدالعزیز فالد" کی ترتیب میں معاونت حاصل کی گئی "تحریس" کے متعدد ضخیم سالنامے بھی اس کی وقع اشاعتیں شار کی جا بھی ہیں۔ اس پرچے نے جن اختراعات کو فردغ دینے کی کوشش کی ان میں فرویات ' یک معری نظمیں ' نثری شاعری کا ذکر غیر اہم اختراعات کو فردغ دینے کی کوشش کی ان میں فرویات ' یک معری نظمیں ' نثری شاعری کا ذکر غیر اہم شیں۔

" تحریس " میں جو اوب پیش کیا جا تا ہے اس میں مشرقی اقدار اور جمالیاتی زاویوں کو ملحوظ نظر رکھا جاتا ہے۔ اس پر ہے نے نعت ' حمد اور منقبت کے فروغ میں خاطر خواہ خدمات سر انجام دی ہیں ' عبدالعزیز خالد ' وَاکثر وزیر آغا ' عارف عبدالمتین ' سیف الدین سیف ' وَاکثر احسان الحق ' آثم میرزا ' شیر افضل جعفری ' حفیظ الرحمٰن احسن ' حکیم افتخار فخر ' امجد طفیل ' قدسید ہما ' فرخندہ لودھی ' قیوم رائی

'اسلم كو لىرى ' آغا يمين ' اطهر صديقى ' محد اظهار الحق كا اس پرچ كو مستقل تعاون حاصل ربا ب ليكن اب كچه عرصے سے " تحريس "كى اشاعت بے قاعدہ كى ہو گئى ہے -

### " تلاش " - لا مور

جنوری ۱۹۷۰ء میں ڈاکٹر الیں آئی سرور نے ماہنامہ " تلاش " لاہور سے جاری کیا ۔ ان کے معاونین میں عابد حسین 'ظفر چشتی اور امجد حسین شامل سے ' " تلاش " کا خیال تھا کہ معاشرے میں بے راہ روی اوب کے وسلے سے پھیلائی جا رہی ہے ۔ جس کا سدباب ضروری ہے ۔ حافظ عبدالرحمٰن کا مقالہ " انسان کی روحانی تسکین " پروفیسر ناظر کا مقالہ "انصاف افلا طون کی نظر میں " ڈاکٹر سرور کا ڈاکٹر جاوید اقبال سے انٹر ویو اس پرچ کے متذکرہ اصلاحی زاویے چش کرتے ہیں ' سے پرچہ ان مقاصد کو حاصل کرنے جین ' سے پرچہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکا ۔ کچھ عرصے کے بعد " تلاش " کے نام سے ایک نیا پرچہ لاہور سے ڈاکٹر طارق عزیز نے جاری کیا ۔ لیکن چند اشاعتوں کے بعد سے بھی بند ہو گیا۔

# "كيرس" - راولپنڈى

ماہنامہ " لکیریں " کے مدیر سبط احمد تھے اور مجلس مشاورت میں اختر ہوشیار پوری ' افضل منساس اور فار ناسک کے نام شامل ہیں ' جنوری ۱۹۵۰ میں "لکیریں" کا پہلا شارہ شائع ہوا تو اس کے پس پردہ یہ احساس موجود تھا کہ راولپنڈی اوب کی تخلیقی سر گرمیوں میں کسی بھی بڑے شرے چیجے شمیر لین اس شرے کوئی با قاعدہ اوئی رسالہ شائع نہیں ہوتا ۔ چنانچہ " لکیریں " کی صورت میں لکھنے اور پڑھنے والوں کو ۱۹۵۶ کے نئے سال کے تھنے کے طور پر پہلا با قاعدہ اوئی ماہنامہ پیش کیا گیا ۔ " بسم اللہ تا کہ تھا کہ تا دب میں فروغ بانے والی " اوئی سیاست " کو ہدف طامت بنایا گیا سبط احمد نے لکھا کہ:

" ہمارے لکھنے والے اوب لکھنے کی نبت " اولی سیاست " میں زیادہ سر گرمیوں کا مظاہرہ کر رہ ہیں .. موجودہ دور میں اوب کے نام پر بے شار " بے اوبیاں " ہو رہی ہیں ۔ اوب میں ہر گردہ میں چھوٹے چھوٹے کئی گروہ بنتے جا رہے ہیں ۔ رات بحر میں امیر بن جانے کی وہا کے ساتھ ساتھ رات بحر میں " من جانے کا مرض بھی زوروں پر ہے "
" کیریں " نے لکھا کہ " ہم اوب میں منافقت اور مصلحت پندی کے قائل شمیں ۔ ہم

"كيرس" = خ ادب اور مثبت نئ اولى تحريكوں كى تروج و فروغ كا كام ليس عي"

ماہتامہ "كيريں "كے پہلے پرچ ميں مشاق قمر كا مقاله " اردو ادب ميں قزاقى كى روايت " اور كمار پاشى كا مضمون " غلط طرفدارى كى ايك اور مثال " پيش كے گئے " اس مزاج اور رويے كو شورش ملك فے "پروموثر كا مسئله" منصور قيصر فے "تنائى كے تين رويے" اور نذير قيصر فے "كالى سفيد جرابيں" ميں قائم ركھا "آغا خالد سعيد كا مقاله "جھوٹے لوگوں كے بارے ميں كچى باتيں" اور مقصود زاہدى كا "تنقيد اور تنقيص" كے حدود اظہار ميں يہ مزاج موجود ہے۔ چنانچ "كيريں" كو دلچچى سے پڑھا كيا اور اس في جن ناہمواريوں كو اجار كيا تھا بعض شخصيات نے اسے بدف ملامت بھى بنايا۔

رسالہ " کیرس " پرائے خس و خاشاک کو جنا کر اپنی راہ الگ تراش رہا تھا ' اس نے نظم '
افسانہ اور کتاب کے تجرباتی مطالعوں کا سلسلہ شروع کیا اور شار ناسک کی نظم " پرادھ کا گیت" کمارپاشی
کی کتاب " سیاہ پر سفید " اور کلام حیدری کے افسانے " اسیر " کے تجز سے پیش کئے۔ " آج کا فنکار"
کے تحت احمد شیم ' فتیل شفائی اور خلیل رامپوری کا خصوصی تعارف کرایا گیا۔ تخلیقی اصناف کے لئے
نہتا" جدید روبوں کو فروغ دینے کی کاوش کی گئے۔ اس باب میں ہمیں ریاض مجید' باقر علیم' شریف
خالد' فاروق حین' کمار پاشی' شمن نغمان' اسرار عظمت' پرکاش فکری' ضیا شبنی' عدیم ہاشی' کیف
افساری' و قار عزیز' مضاق قر' ہارون رشید' سیف الرحمٰن سیفی' حمید سروردی' علی امام اور سلیم الففر
کے نام نمایاں نظر آتے ہیں' مجموعی طور پر "نکیریں" نے لکھنے والوں کا ترجمان تھا' لیکن اس پر ان
اخراعات اور جدتوں کا پر تو نمایاں ہے جو "اوبی دنیا" اور "اوراق" میں آزبائی جا رہی تھیں۔ "نکیریں"
ایک بے حد کامیاب اور نئے مزاج کا پرچہ تھا۔ اس کے پہلے پرچ پر جو "داو اور ب داد" ملی وہ ۳۳
خطوط پر محیط ہے اور انور مسعود' ماجہ صدیق' خلیل رامپوری' سلیم اخر' مجمد منشایاو' ظفر اقبال' غلام
دسول طارق' سلیم ہے آب اور ناصر زیدی نے مختلف نقاط پر بری دلچپ بحث پیدا کی ہے۔ ان جدتوں
کے باوجود "لکیریں" زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا۔

## «متاع کاروان" - سکھر

" متاع کارواں " عمرے سند احمد زیدی نے ۱۹۷۰ء میں خدمت ادب کے بلند عزائم سے جاری کیا تھا۔ اس کا دوسرا مقصد عوام کی ساجی اور سیاسی راہنمائی بھی تھا۔ چنانچہ ادبی شعبہ الگ ترتیب دیا گیا اور اس کے مدیر ضیاء الرحمٰن ضیا مقرر ہوئے۔ انہوں نے " متاع کارواں " کو ادبی مزاج میں وُھا لئے کے لئے بلند بایہ ادبا کا تعاون حاصل کیا اور نواح سکھر کے لکھنے والوں کو خصوصی اہمیت

دی' ان ادبا میں آفاق صدیقی' محسن بھوپالی' شیخ عبدالرزاق راز' مظرابوبی' حسن شاہ جلالی رضوان' حسن سوز' سلطانہ مر' ثاقب بختیاری' غریب اداس بوری کے نام قابل ذکر ہیں۔

" متاع کارواں " کا مقصد صاف ستھرا اوب پیش کرنا تھا لیکن سالنامہ ۱۹۷۳ء سے ظاہر ہو آ ہے کہ اس کی سیاس روش کو پند نہ کیا گیا اور یہ تیسرے سال کے آغاز ہی میں منفی تنقید کا نشانہ بن گیا 'سید احمد زیدی نے لکھا ہے کہ:

"متاع کارواں" کا بیہ سال ایک طوفانی اور بیجانی سال تھا۔ گونا گوں حوادث سے بر سر جنگ رہتا اور پچ نگلنا اس کی سخت جانی کی دلیل ہے " اس دور میں اقتصادی کمزوری کے ساتھ ادبی متاع سمتا کا احساس بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ سمحاء میں "متاع کارواں" نے سالنامہ چش کیا ہے۔ لیکن اس میں ادبی نصب العین کی ناکامی کا اعتراف بھی موجود ہے۔ چنانچہ لکھا گیا کہ:

" ہمارا ذہن اندیشوں سے خالی نہ تھا۔ لیکن شاید اس کے پر پرواز کو آہ تھا اور وہ ان تمام خطرات کا احاط نہ کر سکتا تھا ہو لاحق تھے ' کچھ عرصہ تک نا مساعد حالات سے جنگ کرنے کے بعد ہم ہمسیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ "

ای سال دسمبر سماء میں " متاع کارواں " کا ایک خاص نمبر رضوان صاحب نے شائع کیا اور اس کے بعد بد پرچہ معدوم ہو گیا۔

" متاع کاروال " ابتدا میں ؤیمائی سائز اور مخضر ضخامت میں چیش ہوتا تھا ' دو افقادہ شرکے ادبی پریچ کی حیثیت میں اے ابمیت ملنا شروع ہو گئی تھی ' مارچ ۱۹۷۳ء میں اس کا سائز بوا کر دیا گیا اور چند مستقل عنوانات "معاشرہ" ' "وادی مران" ' "ذرا تحسریے آپ غلطی تو نمیں کر رہے " کا اضافہ کیا گیا ۔ کراچی اور لابور کے ادبول۔۔۔ حفیظ جالند ھری' ہاشم رضا' رکیم امربوی ' عبدالعزیز خالد ' ڈاکٹر وزیر آغا ' عدم ' احسان دائش ' اظہر جاوید ' عذرا اصغر' وزیری پائی پی ' کامل القاوری۔۔ کا تعاون بھی حاصل کیا گیا اے دور تو کا تقطنہ آغاز قرار دیا گیا ۔ تخلیقی اوب کے ساتھ ساتھ مصاحبے' انتخابے' علاقائی ادب طنز و مزاح' سائنس کھشن وغیرہ کی اشاعت کا اجتمام بھی کیا گیا۔ "ولی کے سن وفات پر ایک اور نظر" از فیضان دائش "ادب میں انسان دوستی کی مثال" از وزیری پائی پی " بدن دریدہ وفات پر ایک اور نظر" از فیضان دائش "ادب میں انسان دوستی کی مثال" از وزیری پائی پی " بدن دریدہ پر ڈاکٹر کریم الدین احمد کا تجزیہ "سیمو کیل بیکٹ ایک مطالعہ" از شیم نیشو فوز " میکبتھ اور شعر کی انجیت" از ممتاز احمہ خان "متاع کارواں" کے آخری دور کے چند قابل ذکر مضامین ہیں۔ ان سب کوششوں کے باوجود "متاع کارواں" زیادہ ویر تک اینا اولی سفر جاری نہ رکھ سکا۔

١٩٥٠ء ميں ماہنامہ " طلوع افكار "كراچى كى ابتدا حسين الجم نے كى تھى 'اس كے ابتدائى منتظم سید سبط حسن تھے' مدیران میں جوش ملیج آبادی ' ڈاکٹر شوکت سبزواری ' محمد احسن فاروقی ' سید محمد باقر مش اور ڈاکٹر شکفتہ موسوی کے نام شامل میں ' ادارہ تحریر میں احمد رشدی اور سردار منیر احمد کے نام نظر آتے ہیں ' لیکن ان میں مستقل نام صرف حسین الجم کا ب ' اور یہ تا حال قائم ہے۔ اس تمام عرصے میں " طلوع افکار " کے فعال مران میں تغیر و تبدل ہوتا اور مدران کی تبدیلی کے ساتھ ہی يريے كے مزاج كا زاويہ بھى تبديل مو جاتا رہا۔ چنانچہ ابتدائى دور ميں " طلوع افكار " ترقی پند نظریات کا حامی اور سر گرم مبلغ تھا ' اس کے لکھنے والول میں عتیق احمد ' رکیس فروغ ' محمد علی صدیقی اور ریاض صدیقی نمایاں تھے' ۱۹۷۳ء میں وزیری یانی تی اور مخدوم منور نے اس کا رخ جدید یت کی طرف كر ديا اور اس كے ساتھ بى كلايكى اوب كے لئے جگه بھى نكالى - چنانچه اب اس ميں وزير آغا ' رشيد نار ' فاروق عثان ' اطیف عارف ' سلیم احمه ' شیم ترندی ' فرخ درانی ' ماجد الباقری کی شرکت بری بامعنی ب اور اب "طلوع افکار" اس لئے مؤقر خیال انگیز اور فعال پرچہ نظر آیا ہے کہ اس پر کسی مخصوص فتم کی نظریاتی قدغن عائد نہیں اور یہ اولی زاویے کے ہر مبحث کو شریک اشاعت کرنے پر آمادہ ہے " اصول اور تقید اصول " یر ابو محمد سحر" کافر دہلوی " یر غبار یاور اور " لکھنؤ کی شاعری " یر محمد بأقر عش كے مقالات شائع موئے تو "طلوع افكار" نے اختشام حسين اور او ظهير كى وفات يران كے لئے خصوصی اشاعتیں بھی چیش کیں' اور پھر "جنس اورادب نمبر" بھی شائع کیا جو ہنگامہ خیز ثابت ہوا۔ "طلوع افکار" نے اپنی زندگی میں متعدد عروج و زوال کے موسم دیکھیے ہیں اور یہ خاصہ گرم سرد چشیدہ ادبی جریدہ ہے۔ محمود جیمانی کی ادارت میں " سر آغا خان نمبر" کی اشاعت اس کی زندگی اور جت كا ايك ابم واقعه ب - تعطل كے چند وقفول كے بعد " طلوع افكار "كى اشاعت ميں اب پحر باقاعدگی آ می ہے اور یہ این سابقہ ترقی پند مزاج کی طرف لوث آیا ہے ۔ اب اس کے ادارہ تحریر میں مظمر جمیل 'مسلم عمیم اور ریاض صدیقی شامل میں اور ان کے معاونین حسن ناصر اور جاوید انجم ہیں۔ "طلوع افکار" نے ظہیر کاشمیری "سبط حسن اور حسن حمیدی پر جامع اور با معنی اشاعتیں پیش کی ہں ' اس کے لکھنے والوں میں احمد ہمدانی ' جوگندریال ' مجم الحن رضوی ' عتیق احمد ' ڈاکٹرش اختر ' دامق جو نپوري ' محن احسان ' حزيل لدهيانوي ' مظهر جميل ' نقاش كاظمي ' تعيم آروي ' كوكب جميل ' ممتاز احمد خان 'مقصود زابری اور عارف شفیق شامل مین "طلوع افکار" نے اینا دامن سب اصاف ادب کے لئے کشادہ کر رکھا ہے۔

صخیم اولی پرچوں کے دور میں تسیم درانی نے اے اعداء میں کراچی سے جدید اوب کا نمائندہ رسالہ "الفاظ" تكالا- أكرچه " الفاظ "كي مابانه اشاعت باقاعده نسيس تا بهم يه گذشته ١٤ ساله سے جديد اوب كي تخلیقات اور لکھنے والوں کے ایک برے طبقے کو متعارف کرانے میں پیش پیش ہے۔ "الفاظ" کی منفرد عطا یہ ہے کہ اس نے اپنی ضخامت کی مختمر حدول میں سمٹ کر بھی متعدد ادبا کا ادبی تشخص قائم کرنے میں بت احجی خدمت سر انجام دی' اس ضمن میں سلیم احد' احد بهدانی' کرارنوری' جیلانی بانو' خواجه احمد عباس وريد جاويد رسا چفتائي سرشار صديقي فارغ بخاري اور سليم اخترير "الفاظ" كے كوشے ان كے فكر و فن كو سبحضے ميں معاونت كرتے ہيں۔ "الفاظ" نے نئے اديب كو قلم كا اعتاد حاصل كرنے ميں بيشہ مدد دی ب اور افر آذر اسن اکبر کمال احمد جدانی مشرف احمد سحر انصاری کرار نوری قر جیل عبيدالله عليم، جيل اخرجيك ادباير مشمل "الفاظ" كا ايك مضبوط طقه بهي بنايا ٢- "الفاظ" في اردو افسانے کی ابعاد کو روش کرنے ' نثری لقم کو متعارف کرانے اور جدید لقم کی تحریک کو فروغ دینے کی سعی بھی کی ہے۔ چنانچہ یہ برچہ صرف نیم درانی کا برچہ نظر نمیں آیا بلکہ اس کے پس پشت بورا ایک طقہ تحری صورت میں موجود ہے۔ "الفاظ" اردو کا خاموش خدمت گزار ہے اس کے تقیدی مضامین میں نو کیلا بن نمایاں ہو تا ہے۔ اس نے پاکستانی اوب اور اسلامی ادب کے موضوعات کو اہمیت دی ' علامتی افسانے پر جاندار بحثیں شائع کیں اور یوں اوب کے بورے منظر کو نئے تصورات سے آشا كرانے كى عملى جدو جمد كى- رضيه انوار رضى سيما احمد (اب سيما كليب) اقبال قمر شاہده تبسم عارف شفیق اله طلعت زایدی طاهر آفریدی ن-م-وانش رضوانه عیم طارق بشیر کی بت ی ابتدائی تحرس "الفاظ" کے صفحات پر ہی ابھری تھیں۔

# " آرنس انٹر نیشنل " - کراچی

اردو میں "آرٹس " کے موضوع پر ایک قلر اٹکیز گر سادہ رسالہ پیش کرنا شیم درانی کے ذہن کی اختراع تھی اور اس میں مصور جمیل نقش کا عملی تعاون بھی شامل تھا۔ ۱۹۵۰ء میں اس پریچ کا پیلا شارہ منظر عام پر آیا 'لیکن شائع ہوتے ہی تعمل اشاعت کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد "آرٹس انٹر بیشنل" کو زندہ رکھنے کی مقدور بھر کوشش کی گئی اور اب میہ لیے وقفوں سے شائع ہونے والا فن کا انٹر بیشنل" کو زندہ رکھنے کی مقدور بھر کوشش کی گئی اور اب میہ لیے وقفوں سے شائع ہونے والا فن کا

ایبا رسالہ ہے جس میں فنی موضوعات پر اردو کے ادبا مقالات پیش کرتے ہیں ' اب تک جو مضابین پھپ بھے ہیں ان میں شیم درانی کا " پال کلی کا فن " زوار حسین کا " باثر پیند تحریک " مجبوب الله مجیب کا " مغل تعیبرات کا فنی پہلو " آغا بابر کا " جر من بہلے کی المجمن آرائی " مشس کنول کا " رقص کا فن " شیم نیشوفوز کا " فلم اور ادبی اقدار " نوشاد علی کا " کاایکی موسیقی " میج انور کا " عبدالر حمٰن فن " شیم نیشوفوز کا " فلم اور ادبی اقدار " نوشاد علی کا " کاایکی موسیقی " میج انور کا " عبدالر حمٰن پختائی " شاہد سلیم کا " شاکر علی " اور ابوا لکلام کا مقالہ " ٹیگور کی مصوری " چند ایسے مقالات ہیں جن سے اس رسالے کے تنوع اور وسیع الجمتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ۔ " آرش انٹر نیشنل " زیبائش سے محروم ہونے کے باوجود ایک زیبا جریدہ ہے ۔ اس کا خاکی کھرورا سرورق اپنے اندر نان کرشل جاذبیت رکھتا ہے ۔ " آرش انٹر نیشنل " کی خیال انگیزی متاثر کرتی ہے لیکن اس کی اشاعت کے طویل وقئے اس کے اثر و عمل کو محدود کر رہے ہیں ۔

### "شام و سحر"-لامور

جنوری ۱۹۷۳ء میں ماہنامہ "شام و سحر" کا لاہور سے اجرا شیخ صفدر علی نے کیا "اس کے مدریان معاون خالد شفق بٹ اور آتش رومانی شیخ "شام و سحر" نے ادب کے ذوق کی پرورش کرنے کا بیزا اشحایا تھا اور اسے خالد بری ' نظیر لدھیانوی' طفیل دارا ' راجہ رشید محمود ' عارف شفیق ' لطیف ساطل' رشید کامل اور متعدد کا یکی روایت کے ادیبوں کا تعاون حاصل تھا ۔ اس کا ایک رخ ند بب کی طرف بھی تھا ۔ خالد شفیق نے "شام و سحر" کے سالناموں کو نعت کے لئے وقف کیا اور پانچ شخیم اور اعلیٰ پائے کے نعت نمبر شائع کئے اب خالد شفیق کی جگہ شبیہ الحن رضوی نے لے لی ہے ۔ ان کے عمد اوارت میں شخصیات پر مختصر شخامت کے نمبر چھاپنے کا ربحان فروغ پا رہا ہے ۔ "شام و سحر" نے اس کا در تحان فروغ پا رہا ہے ۔ "شام و سحر" نے اب کا در تحان فروغ پا رہا ہے ۔ "شام و سحر" نے اب کا در تحان فروغ پا رہا ہے ۔ "شام و سحر" نے اب کا تعلیم کا کہا ہوا ہوا ہے۔ اب کا تعلیم کا کہا ہوا کی اس کا تعلیم کی گئیب جالی اور ساح لدھیانوی پر چند انجھی اشاعتیں پیش کی ہیں۔ اب تک ظمیر کاشمیری ' عظیم قرابش کی اشاعت کی روایت کو قائم رکھا ہوا ہے۔ "شام و سحر" نے تا حال باقاعدگی اشاعت کی روایت کو قائم رکھا ہوا ہے۔

# " پاکستانی ادب " - کراچی

ماہنامہ " پاکتانی اوب " نومبر ۱۹۷۳ء میں سعیدہ گزدر ' فھیدہ ریاض اور مجابد علی کی اوارت میں کراچی سے جاری ہوا ۔ اس پرچے کی نظریاتی جت کا مرکز و محور سید سبط حسن تھے ' چنانچہ پہلے برچے میں ہی اس کی ترقی پندانہ روش ان الفاظ میں آشکار کر دی گئی ۔ " ہم کیا چاہتے ہیں ؟ وہی جو پاکتان کا ہر محب وطن چاہتا ہے ۔ یعنی ایبا اوب جو زندگی کا ترجمان اور نقاد ہو ' البتہ زندگی وہ بھی ہے جس کے شجر حیات میں حسن کے پھول کھلتے ہیں اور وہ بھی جو آکاس بیل کی طرح میوہ دار درختوں کا رس چوس لیتی ہے۔"

" پاکتانی اوب " کو احساس سے تھا کہ ہر اویب شعوری یا غیر شعوری طور پر نظریاتی جنگ میں شامل ہے ۔ چنانچہ اس جنگ میں " پاکتانی اوب " بھی شریک ہو گیا اور اس نے الیمی تخلیقات اور مضامین کی اشاعت کا بالخصوص اہتمام کیا جن سے ترقی پند نظریات کو فروغ مل سکتا تھا ' اس ضمن میں مجتبی حسین کا مقالہ " تحریک اور اوب " نجم حسین سید کا "سادھو سے سورہا تک" سبط حسن کا " پاکتانی تندیب کی پہچان " زبیر صدیقی کا " غرور عشق کا بانکین" عابد حسن منٹو کا "موجودہ دور میں ترقی پند اوب کے نقاضے" احمد سلیم کا "پنجابی زبان میں احتجاجی اوب کی روایت" میر احمد حسن رضوی کا "اعتاد کا بحران" کو یمال بطور مثال چش کیا جا سکتا ہے۔

" پاکتانی ادب " کی نظموں ' غزلوں اور افسانوں کے تخلیق کار بھی بیشتر اس تحریک کے متاثرین تھے ۔ ان میں فیض احمد فیض ' مجم حسین سید ' فارغ بخاری ' علی سردار جعفری ' حزیں متاثرین تھے ۔ ان میں فیض احمد فیض ' مجمد علی صدیق ' الطاف احمد قریشی' امر جلیل ' حسن عابدی کے نام اجم ہیں ' " پاکتانی اوب " نے " نئی نسل نمبر " اور " امیر خسرو نمبر" اپنے مخصوص زاویے پیش کے۔

" پاکتانی ادب " ایک اچھا صاف ستھرا نظریاتی پرچہ تھا ' اس نے نظریے کی تبلیغ کے لئے ادب کو استعال کرنے کے سابقہ آزمودہ حربے کی تجدید کی ' اور بحث و نظر کا اچھا معیار پیش کیا۔ لیکن بوجوہ میہ پرچہ بھی زیادہ عرصے تک جاری نہ رہ سکا اور بند ہو گیا۔

#### " سورج " - لا بور

سلیم احمد تصور نے جنوری ۱۹۵۱ء میں ماہنامہ " سورج " طلبہ کی طرف سے عوام کی خدمت میں چش کیا ۔ "سورج" کی مجلس ادارت میں شبیر احمد جوش ' عابدہ گل ' شیریں فاروتی ' اور جمیل الجم قاضی شامل تھے ' اور اس میں کشور تاہید ' احمد ندیم قاسمی ' سلیم طاہر ' نشاط فاطمہ ' جیلانی کا مران اور عاصی کرتالی کے مضامین شریک اشاعت ہوتے تھے۔ "سورج" تجرباتی فتم کا پرچہ تھا ۔ اس کی ادبی جست ماسی کرتالی کے مضامین شریک اشاعت ہوتے تھے۔ "سورج" تجرباتی فتم کا پرچہ تھا ۔ اس کی ادبی جست بہت زیادہ نمایاں نہیں تھی ۔ شام احمد تصور نے اسے صوری اور معنوی لحاظ سے خوبصورت بتانے کی بہت زیادہ نمایاں نہیں تھی ۔ شلیم احمد تصور نے اسے صوری اور معنوی لحاظ سے خوبصورت بتانے کی بہت زیادہ نمایاں نہیں جھی جلد ہی منظر ادب سے غائب ہو گیا ۔

# "اسلامي تعليم" - لامور

"اسلامی تعلیم" آل پاکستان اسلامک ایجو کیشن کانگرس کا دو ماہی رسالہ تھا۔ یہ مارچ ۱۹۵۳ء میں لاہور سے جاری ہوا۔ اس کا بنیادی مقصد جدید علمی تحقیقات کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کی ازلی و ابدی صدافت کی وضاحت و تشریح تھا۔ اس میں ڈاکٹر مجمد رفیع الدین ' مظفر حسین شیخ ' یوسف قرضاوی ' ڈاکٹر مجمد ریاض خان ' ڈاکٹر بربان احمد فاروقی کے مضامین شائع ہوئے۔ اوارت کے فرائش سید اللہ بخش گیائی اور مظفر حسین انجام دیتے تھے۔ " اسلامی تعلیم " فکر و نظر کو سراب کرنے والا جریدہ تھا۔ اقبالیات اس کا ایک اہم موضوع تھا۔ ڈاکٹر مجمد ریاض کا مقالہ " اقبال کا تصور توحید " اس برج ہی میں شائع ہوا تھا۔

## "غالب" - كراجي

سہ مائی جریدہ " غالب " کراچی ہے اوارہ یادگار غالب کے زیر اہتمام جنوری ۱۹۵۵ء میں مرزا ظفر الحن نے جاری کیا فیض احمد فیض اس کے مدیر اعلی قرار پائے ۔ لیکن پرچ کی جیئت اور اسلوب ترتیب پر مرزا ظفر الحن حاوی نظر آتے ہیں ۔ " غالب " کے پہلے ادارہے میں انہوں نے لکھا کہ "رسالہ نکالنا ادارے (یادگار غالب) کی ایک آئینی ذمہ واری تھی جو مالی مشکلات کی وجہ ہے آج تک پوری نہ کی جا سکی، گر آج پوری کی جا رہی ہے.. تمام تلخ تجربوں کے باوجود ایک نئی شعی روش کرنی تھی سو وہ آج روش کرنی تھی سو وہ آج روش کرنی تھی کوری نہ کی جا میں گوئی دبیت حاصل کر لے "(۵)

مرزا ظفر الحن کی محت اور الایج نے " غالب " کو ایک منفرہ جریدہ بنایا اور ادبی دنیا میں اس نے ایک جداگانہ حیثیت بھی حاصل کر لی " غالبیات " اس پرچ کا ایک منفرہ اور مخصوص موضوع تھا جس میں تحقیق و تغید غالب کو اہمیت دی جاتی تھی ۔ " غالب " کے ہر پرچ میں کچھ صفحات فیض صاحب کے لئے مختص کے جاتے تھے اور اس میں فیض صاحب کے آزہ کلام کے علاوہ ان کی نثر بھی ماحب کے باتی تھی "غالب" میں ادیبوں کے خطوط اور ان کی یادیں جمع کرنے کی کاوش بھی کی گئی " اس خمن میں سجاد ظمیر " اور قاضی عبدالغفار کے خطوط اور اور مجمد ابوب قادری اور عرش ملیانی کی یاد نگاری کی مثال دی جا سمی و جا سمی میں عبدالغفار کے خطوط اور مجمد ابوب قادری اور عرش ملیانی کی یاد نگاری کی مثال دی جا سمی جا سمیانی کی باد نگاری کی مثال دی جا سمی جا سمی ہیں جا سمی ہی ہی میں اور عرف میں بیاد میں مشخص میں مثال دی جا سمی جا سمی ہی ہی ہی ایس میں میں میں میں جا سمی کی جاتی ہے ۔ ایک اہم عنوان " پرانے شاعر نیا کلام " نھا جس کے تحت میاز محقق مشفق

خواجہ کے تحقیق مضامین چھپتے تھے۔ یہاں جسونت سکھ پروانہ عرف کاکا جی کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے جو راجہ بنی بمادر کے بیٹے اور عمد مصحفی کے شاعر تھے۔ ان کا تعارف مشفق خواجہ نے اس انداز میں کرایا کہ وہ عصر حاضر کے بہت سے معروف شعرا سے بھی ممتاز نظر آنے لگے۔

"غالب" میں طنز و مزاح کی اس روایت کو پروان چڑھانے کی سعی کی گئی جس میں دل رو آ ہے لیکن لب مسراتے ہیں ' مرزا ظفر الحن اور یوسف ناظم نے چند اعلیٰ پائے کے مزاح پارے پیش کئے۔ "کتاب اور کتب خانہ " کے زیر عنوان ایک مفید سلسلہ کتب خانوں کا تعارف تھا۔ شاختی رنجن بھٹا چاریہ کا مضمون " میرے کتب خانے میں کیا ہے؟" اس کی ایک عمدہ مثال ہے۔ تحقیقی ذیل میں ڈاکٹر گوری گئی چند کا "امیر خسرو کا ہندوی کلام" ڈاکٹر عبد الرزاق کا "ذوق کے اولین استاد" ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا "کیا نسخہ امروبہ جعلی ہے" نے اس برجے میں تلاش نوادرات میں حصہ لیا۔

عالبیات کی طرح اقبالیات بھی رسالہ " غالب " کا ایک اہم موضوع تھا۔ اقبال کے جشن صد سالہ کی رعایت سے " غالب " نے مشفق خواجہ اور ڈاکٹر معین الدین عقبل کی معاونت سے ایک "اقبال نمبر" شائع کیا جو ایسے مضامین پر مشمل تھا جو اپنے وقت کے معروف و محترم رسائل میں شائع ہوئے تھے لیکن اب عام لوگوں کی دسترس سے باہر تھے۔ اس ضمن میں آغا حیدر حسن مرزا " سکندر علی وجد " عبدالقادر سروری " ظہیر الدین احمہ" اور احضاد حسین کے ساتھ فیض احمہ فیض " فروغ احمہ " نجیب وجد " عبدالقادر سروری " ظہیر الدین احمہ" اور احضاد حسین کے ساتھ فیض احمہ فیض " قبال نمبر" اس ممال " مخار صدیقی اور پاشا رحمٰن کے مضامین کی اشاعت بھی کی گئی ۔ ستمبر کے 19ء میں " اقبال نمبر" اس کا آخری شارہ تھا ۔ ۱۹۸۳ء میں " غالب " کو جاری کرنے والے دو بانی ارکان لیعنی مرزا ظفر الحن اور فیض صاحب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ۔

" غالب " کا دوسرا دور جولائی تا دسمبر ۱۹۸۷ء اور جنوری تا جون ۱۹۸۸ء کی مشترکہ اشاعت سے ۱۹۸۸ء میں ہوا۔ اب میہ ششای جریدہ ہے اور اس کے مدیران مختار زمن اور مشفق خواجہ ہیں۔ اداریہ میں مختار زمن نے لکھا کہ:

"جس عظیم شخصیت کے نام پر بید اوارہ ( یادگارر غالب ) قائم کیا گیا ہے وہ تو ایسے جگرے کا آدی تھا کہ شخصی خاند کو برق سے روشن کرتا تھا۔ لنذا اس کے نام کا رسالہ اس کے نام کی طرح زندہ و پائندہ رہنا چاہئے۔ مشکلات خواہ کتنی ہوں رسالہ " غالب " کا اجراء علمی و اولی ونیا کا ایک قرض ہے جے چکانا ضروری ہے "

" غالب " كا بيه شاره متعدد زاويوں سے متاثر كرتا ہے ۔ اس ميں غالب كے علاوہ فيض " صادقين " ابوالفضل صديقي " اور مرزا ظفر الحن كے لئے كوشے مخصوص كئے گئے ۔ "اشخاص و اذكار" كے تحت " بير حمام الدين راشدى" پر شان الحق حقى " قاضى عبدالودود" پر گيان چند اور " دُاكمُ عندليب

شادانی" پر نظیر صدیقی نے چند عمرہ مخصیت اور فن نامے پیش کے گئے۔ محمد حسن عسری کے سبط حسن کے نام نادر خطوط منظر عام پر لائے گئے۔ بحث و نظر کے جصے بیں حیات اللہ انصاری کا مقالہ "افسانوی اصناف ادب" جگن ناتھ آزاد کا " ظفر کی شاعری اور بیں" اور ڈاکٹر حنیف فوق کا مقالہ "تجدید اور تحدید" ان موضوعات کو نئے انداز اور زاویوں سے پیش کرتے ہیں۔

رسالہ "غالب" کی یہ ابتدائے خوش آئند دور کا آغاز ہے۔ اس پرچ میں تخلیقی اصناف کے لئے مخبائش نہیں۔ لیکن پرچ کے لئے جو مقالات منتخب کئے گئے ان میں سوانحی اور تاریخی مواد افسانے جیسا پر لطف اور لذیذ ہے اور قاری اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے میں انبساط محسوس کرتا ہے۔

#### "احساس" - بيثاور

١٩٧٥ء ميں جب ويت نام كى جنك اختام كو پہنچ عنى اور دنيا كو امن اور سكون كا سانس لينے كى ملت ملی تو بیاور سے سرت خاطر غرنوی کی ادارت میں " کلچل فیملی میگزین " کے طور پر مابنامہ "احاس" كا اجرا موا۔ اس كى پہلى اہم اشاعت "جنگ نمبر" تھى جس ميں ويت نام كى جنگ كے پس مظر اور اثرات کو اجاگر کرنے کے علاوہ او پول اور شاعروں کے روعمل کو اہمیت دی گئی تھی' اور جنگ کی تاہ کاری کا عکس مصوری اور شاعری کے علاوہ افسانے کے قالب میں بھی پیش کیا گیا۔ اشفاق احمد ك انو كح رساله "واستان كو"كي طرح "احساس" بهي ايك منفرد يرجه تها اور اس كا استقبال بهي بري خندہ پیٹانی سے کیا گیا۔ اس کے پس بردہ مدیر خاطر غزنوی تھے انہوں نے "احساس" کو عالمی نوعیت کا رجہ بنانے کی کوشش کی اور تراجم کو پیش کرنے میں زیادہ ولچینی لی۔ چنانچہ جایان وائس کیوبا چیکو سلاو کیے 'جرمنی' روس اور امریکہ کے اولی شہ یاروں کے پہلو یہ پہلو یاکتان کا تخلیقی ادب بھی شائع ہوتا تو موازنہ کرنے کی سولت میسر آجاتی۔ نیز دنیا کے اوب سے آگھی کا موقعہ بھی ملا۔ "احساس" نے ایک مخصوص حلقته اثر پدا کیا لیکن به طقه شاید زیاده وسیع شین تھا اس کئے "احساس" کی با قاعده اشاعت میں رخنہ بڑنے لگا اور کچھ عرصے کے بعد "احساس" خاص نمبروں کا برچہ بن گیا اس سمن میں احساس کا "مولانا روی نمبر" "ماؤزے تنگ نمبر" وکهانی نمبر" "اقبال نمبر" "رقص و موسیقی نمبر" اور "عالمي كماني نمبر" خاص طور ير قابل ذكر بين ان كے لئے خاطر غرنوي نے اعلى معيار كا مواد فراہم كيا، متعدد موضوعات پر نیا کام کرایا اور بول اردو اوب کو عالمی اوب کے شانہ بشانہ رونمائی کا موقعہ دیا۔ "احساس" كى سب سے انوكھى پيش كش "نوومىدە" تھى جس بين پيناور اور نواح پيناور كے نے شعرا كا تعارف بالكل نے انداز میں كرايا كيا تھا اور ان كى شاعرى كا ايك نمائندہ انتخاب بھى چيش كيا كيا تھا۔

"احساس" کی اولی عطا منفرد نوعیت کی ہے۔ اس نے لکھنے والوں کو نئی جتیں دیں اور پڑھنے والوں کو مرحی فتم کی تحریروں سے نکال کر غیر معمولی عالمی شہ پاروں کے مطالعے کا عادی بنانے کی کوشش کی ۔ لیکن ۱۹۸۱ء کے بعد بید پرچہ بھی بے قاعدگی اشاعت اور مالی عدم نوازن کے علاوہ خاطر غزنوی صاحب کی مصروفیات کا شکار ہو گیا۔

### "جديد اوب" - خان بور

ماہنامہ " جدید ادب " کے نام ہے ایک دور افقادہ شرخان پور ہے حیدر قرابی نے ایک فعال اور بہت اور ادبی لحاظ ہے سرگرم جریدہ جاری کیا ' تو اہل ادب نے اس پرچ کی طرف جرت ہے دیکھا اور بہت تھوڑے عرصے میں " جدید ادب " کو اہمیت کا مقام مل گیا ' صفدر صدیق رضی اور فرحت نواز " جدید ادب " کے مرتین میں شامل تھے اور یہ ادب کی ایک ایمی نئی جماعت تھی جس کے خلوص و خدمت نے این نئی جماعت تھی جس کے خلوص و خدمت نے این نئی راہیں تراش لیں ۔

"جدید اوب " نے اوب کے آزہ مسائل کو اہمیت دی " نیا افسانہ " نئی لظم " ہائیکو" آزاد غزل کے موضوعات پر معنی خیر مباحث پیدا کے " پاکتانی اوب اور تہذیب کے موضوع پر ڈاکٹر سید عبداللہ " عبم احمد اور وزیر آغا کے مضامین پیش کئے۔ " فن اور صحصیت " اس کا ایک مخصوص حصہ تھا " ہی کے تحت متاز مفتی " جیلانی کامران " مظر امام " عمیم احمد" جمیل جالی " اور متعدد دوسرے ادیبول پر گوشے پیش کئے گئے ۔ متاز افسانہ نگار جو گندر پال پر ایک خصوصی اشاعت چھائی گئی" خصوصی مطالع کے تحت احمد ظفر " اظر اویب " مناظر عاشق ہرگانوی " فرحت نواز " شمینہ راجہ اور متعدد دوسرے شعرا اور شاعرات کی پانچ یا چھ غزلیں اور تظمیں اور ان پر تعارفی مضامین پیش کئے گئے ۔ " جدید اوب " کا ربحان واضح طور پر وزیر آغا کے دیستان سرگودھا کی طرف تھا " اس لئے اس نے طغیان قگر و نظر پیدا کیا اور اس کی صدائے بازگشت پورے برصغیر میں کئی ۔ حدیدر قریشی نے خان پور چھوڑا تو یہ پرچہ کیا اور اس کی صدائے بازگشت پورے برصغیر میں کئی ۔ حدیدر قریشی نے خان پور چھوڑا تو یہ پرچہ کیا دور اس کی صدائے بازگشت پورے برصغیر میں کئی ۔ حدیدر قریشی نے خان پور چھوڑا تو یہ پرچہ کیا دور اس کی صدائے بازگشت پورے برصغیر میں کئی ۔ حدیدر قریشی نے خان پور چھوڑا تو یہ پرچہ کیا دور کیا ۔

## " مجلّه تحقیق "- لاہور

کلیہ علوم اسلامیہ و ادبیات شرقیہ ' پنجاب یونیورٹی لاہور کے زیر اہتمام ۱۹۷۸ء میں " مجلّہ تحقیق " جاری کیا گیا اس کا مقصد علوم شرقیہ ہے متعلق اساتذہ کے تحقیق کارناموں کی اشاعت تھا۔

ڈاکٹر وحید قربٹی مجلّہ تحقیق کے پہلے مدیر مقرر ہوئے 'انہوں نے اس پرچ کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ:

" پاکتان وجود میں آنے کے بعد ہارے مخقق مجلے ایک ایک کر کے دم توڑ چکے ہیں۔ لے دے کی رسالہ " اردو "گروش حالات کا مقابلہ کر رہا ہے۔ لیکن اس کا موضوع بھی بیشتر اردو ادب کی شخقی تک محدود ہے۔ "صحفہ" دس برس کی شخقیق زندگی کے بعد اب ایک ادبی پہتے میں ختل ہو چکا ہے .. ہنجاب یونیورٹی نے اساتذہ کے مخقیق مقالات کو شائع کرنے کے لئے اس جریدے کا دُول دُالا ہے "

"جبلہ تحقیق" میں عربی اور اردو المامیات اقبالیات البالیت ایف و ترجمہ اور اردو معارف اسلامیہ کے سرمایہ تحقیق کو شائع کرنے کا اہتمام کیا گیا اور اس کا اولیس معیار بھی ڈاکٹر وحید قریش نے پہلے شارے میں قائم کر دیا اس پرچ میں مشفق خواجہ کا مقالہ " شاہ قدرت اللہ قدرت اللہ وحید قریش کا " خط بمار " ڈاکٹر نسرین اخر کا " منصور حلاج روی کی نظر میں " ڈاکٹر بشیر حسین کا اکثر وحید قریش کا " خط بمار " ڈاکٹر نسرین اخر کا " منصور حلاج روی کی نظر میں " ڈاکٹر بشیر حسین کا مائلہ محبود کے ناور لغات و اصطلاحات"۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کا "مکاتیب اقبال پر ایک تخیدی نظر" اور سید مجمد اکرم کا مقالہ "شیدا فتح پوری" شائع ہوئے۔ " بجلہ تحقیق" کا دائرہ عمل چو نکہ وسیع تھا اس لئے اس کے بعد کے شاروں میں متعدد نئے موضوعات کو سمینے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس شمن اس لئے اس کے بعد کے شاروں میں متعدد نئے موضوعات کو سمینے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس شمن متالہ " بزنگ نامہ احمد شاہ درانی" پر محمد اقبال مجددی کا مقدمہ اور متن" ڈاکٹر عبدالشکوراحسن کا "فاری مقالہ " ڈاکٹر ظمور احمد اظہر کا "ا محصائص الصفح کی کا مقدمہ اور متن" ڈاکٹر عبدالشکوراحسن کا "فاری مقالہ" ونیات" محقیق نواورات کا درجہ رکھے ہیں۔ " بجلہ شخفیق" کی اشاعت اب خاصی بے قاعدہ ہو گئی ہے۔ " فونیات" محقیق نواورات کا درجہ رکھے ہیں۔ " بجلہ شخفیق" کی اشاعت اب خاصی بے قاعدہ ہو گئی ہے۔

# "نئ نسلیں " **-** کراچی

کراچی سے " نئی تسلیں " کے نام سے ایک جدید وضع کا ماہ نامہ مئی ۱۹۷۸ء میں ذکاء الرحمٰن فے جاری کیا ۔ اس کے ادارتی شعبہ میں نگار یاسمین ان کی معاون تھیں ۔ " نئی تسلیں " کا پہلا با قاعدہ شارہ سمبر ۱۹۷۸ء میں شائع ہوا ۔ ذکاء الرحمٰن نے لکھا کہ:

" نی سلیں " دوسرے بے شار ادبی جریدوں کی طرح محض ایک ادبی جریدہ سیں ہے اور نہ عمروف ادبی نظریوں کے ان گئت مبلغول میں سے ایک مبلغ ہے ... اس کی پشت پر نظریے اور عمدیے سے تفکیل پائی ہوئی ایک پوری مابعدالطبیعات ہے"

"نئی تسلیں" نے اولی پیشہ وری کے خلاف آواز بلند کی' لیکن اس کے ساتھ ہی تنذیب کے اس عمل کو بھی اختیار کیا جو نوجدیدیت کے نام پر افتخار جالب نے جاری کیا تھا' اس پرچ کے لکھنے والوں میں افتخار جالب' عبیداللہ علیم' زاہدہ حنا' ثروت حسین' سمیع آبوج' نسرین المجم بھی' شائستہ صبیب' اظہر نیاز' افضال احمد سید' صغیر ملال شامل تھے' اس پرچ میں نئے خیال کو نئی ہیت اور نئے انداز کے علاوہ نئی زبان میں چیش کرنے کی کوشش کی گئی' اہل قلم کا انداز جارحانہ اور استدلال غیر متوازن تھا۔ چنانچہ "نئی تسلیس" کے اثر و عمل کا وائرہ بھی محدود ہو گیا اور چند اشاعتوں کے بعد ہی "نئی متعدوم ہو گیا۔ یہ پرچہ اوب اور فن کا خوبصورت امتزاج چیش کرتا اور ذبین کو نئے خطوط پر منقلب کرنے کی سعی کرتا رہا۔ لیکن اپ مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چنانچہ "نئی تسلیس" کو تجرباتی منتسب کرنے کی سعی کرتا رہا۔ لیکن اپ مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چنانچہ "نئی تسلیس" کو تجرباتی

## "اظهار"-كراجي

کراچی ہے 1929ء میں ماہنامہ " اظمار " منظر عام پر آیا اس کی ترتیب و تدوین کریم بخش خالد کے سپر و تھی۔ "اظمار" حکومت سدھ کے شعبہ مطبوعات و اطلاعات کا جریدہ ہے۔ بظاہر اس کے پیش نظر" ماہ نو "کی طرح اوب کی خدمت ہے لیکن اس پر سرکاری مہر اس قدر پختہ گئی ہوئی ہے کہ اوبی مزاج پوری طرح کھر نہیں سکا 'اس کے لکھنے والوں میں اس دور کے بیشتر نے اور پرانے اوبا شامل ہیں مزاج پوری طرح کھر نہیں سکا 'اس کے لکھنے والوں میں اس دور کے بیشتر نے اور پرانے اوبا شامل ہیں لیکن سے سب مل کر بھی "اظمار" کی شخصیت کو نکھار نہیں سکے 'اور باقاعدہ چھپنے کے باوجود "اظمار" کا حلقہ اثر محدود ہے۔

#### "محراب" - لا مور

۱۹۵۸ میں لاہور ہے احمد مشاق اور سیل احمد خان نے ختب غیر مطبوعہ ادبی تحریوں کا کتابی سلمہ " محراب " جاری کیا تو اس کا ایک بنیادی مقصد " حلقہ ارباب ذوق " کے جریدہ " نئی تحرییں " کے تجرب کوئے خطوط پر آراستہ کرتا تھا ' یہ کتابی سلملہ جریدی نوعیت کا تھا ' ابتدا میں " محراب " کا پچہ بالعوم ایک سال کے وقفے ہے شائع ہوتا تھا ۔ لیکن پچر اس میں تعطل واقع ہونے لگا ۔ لیکن "محراب" چونکہ کتابی نوعیت کا سلمہ تھا اس کے زمانی توقف اس کی اہمیت پر اثر انداز نہیں ہوا اور شخیم ادبی پرچوں کی طرح " محراب " جب بھی منظر ادب پر طلوع ہوتا ہو یہ اوبی دنیا کا ایک اہم

اشاعتی واقعہ بن جاتا ہے۔

" محراب " کے مدیران نے بھی ادارتی شدرہ نہیں لکھا 'اس کے " محراب " کے مقاصد اشاعت ظاہر نہیں ہوتے تا ہم اس کا ایک داخلی مزاج ہے اور اس کا ذاتی تشخص بھی مرتب ہوتا ہے۔ "محراب" جدیدیت کو محمد حسن عسکری کے زاویوں سے قبول کرتا اور باطن کی روحانی آواز پر گوش تخلیق وا کرتا ہے۔ "محراب" نے بیت و اظہار کے تجہات کو فرانسیں تخلیق کاروں کے اسلوب میں فروغ دینے کی کوشش کی اور ادب کو اشتماری پیفلٹ بننے کی اجازت نہیں دی' انتظار حسین' محمد سلیم الرحمٰن' صلاح الدین عادل' منیر نیازی' صلاح الدین محمود' جیلانی کامران' محمد اسحاق میر' انجاز احمد' شمیم حفق' سلیم احمد' منظفر علی سید' فاروق حسن اور منیر الدین احمد "محراب" کے مستقل لکھنے والوں میں شامل حنی ، سلیم احمد' منظفر علی سید' فاروق حسن اور منیر الدین احمد "محراب" کے مستقل لکھنے والوں میں شامل

"محراب" ادب میں داخلی انقلاب اور خاموش تغیر کا علمبردار نظر آیا ہے - مرتبین نے اگرچہ كوكى راه متعين شيل كى ليكن ان كا مزاج اس جريدے كى منتخب تحرروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ "محراب" نے ادیب کو نمایاں کرنے کے بجائے فن یارے کی روشنی کو منعکس کرنے کی کوشش کی ہے' اور جمال اویب کو موضوع بنایا گیا ہے وہاں بھی ذاتی کارگزاریوں کے گوشوارے فراہم کرنے کے بجائے فن یاروں ك مدار مين بحث كي عني ب- محراب كا انداز تجزياتي ب- اس ضمن مين "بستى" ير آفتاب احمد اور مظفر على سيد كے مضامين 'انتظار حسين كا مقاله "افسانه اور چوتھا كھونٹ" رضى عابدي كا مقاله "فيدريكو گار سالورکا" کتھا مرت ساگر پر شیم حفی کا مقالہ "ساز انا البح" ناصر کاظمی کے بارے میں شیخ صلاح الدين كي باتيس اور واكثر كوبي چند كا مقاله "نيا افسانه علامت" تمثيل اور كماني كا جو بر" "محراب" كے چند ب حد خیال انگیز مندرجات میں "محراب" نے جدید افسانے کے فروغ کے لئے ١٩٨٥ء میں ایک مخصوص شاره چین کیا جس میں انور عظیم' سریندر پر کاش حسن منظر' انور سجاد' انظار حسین' سری کانت درما و خالده حسين فلينري اوكانر و خورف لو كيس بورخيس عسان كنعاني پير نجل اوريا كوف كن كي نی تخلیقات اور تراجم پیش کئے گئے' ساگر سرحدی کے ڈرامے اور حسن منظر کے افسانے کی پیشکش میں بھی "محراب" کو انفرادیت حاصل ہے۔ شاعری کے جصے میں اردو شعرا کے علاوہ غیر ملکی شاعری کو متعارف کرانے پر زیادہ توجہ صرف کی گئی' اس سلسلے میں محمد سلیم الرحمٰن اور زاید ڈار نے گرال قدر خدمات سر انجام ویں۔ "محراب" کا آخری شارہ ۱۹۸۸ء کے لگ بھگ شائع ہوا تھا۔ لیکن یہ سرکاری ؤ مكاريش كے تحت معين وقت پر چھنے والا باقاعدہ ادبی رسالہ شیں' اس لئے بيد كسى وقت بھى مطلع اوب ير ظاهر موكرنى روشنى كهيلا سكما ب-

اکتوبر ۱۹۷۹ء میں لاہور سے حبیب اللہ خان نے " معاصر " جاری کیا " تو اسے غیر مطبور تحریروں کا مجموعہ لظم و نثر شار کیا گیا لیکن اس کی وضع اور قطع ایک ضخیم ادبی جریدے کے مشابہ تھی اور اس کے مدیران اعزازی عطاء الحق قامی اور سراج منیر تھے۔" حرف آغاز " میں عطاء الحق قامی نے لکھا کہ:

" یہ مجموعہ نظم و نثر مدر کملانے کے شوق میں مرتب نہیں کیا گیا بلکہ اپنے نظریات کو عملی شکل میں دیکھنے کی خواہش اس کا محرک بنی ہے۔"

قامی صاحب نے مزید وضاحت کی کہ " در اصل ہم بھی انہیں لوگوں میں سے ہیں جو ادب کو کوکا کولا کی طرح محض فرحت بخش نہیں سجھتے بلکہ اس کے سوا بھی کچھے ہیں " چنانچہ "معاصر" ادب کو کوکا کولا کے سوا کچھ اور سجھنے کی خواہش کی شخیل ہی نظر آتا ہے ۔ اس ادارے میں مدیر "معاصر" نے ادب اور نظرے کی بحث بھی اٹھائی اور اینے مخصوص مزاحیہ انداز میں لکھا کہ:

" ہمارے نزویک ادب کو نظرے کا تالع تو ہوتا چاہئے لیکن اے " تابعدار " بہر حال نہیں ہوتا چاہئے ۔ کچھ لوگوں کے نزویک نظریہ میاں خوجی کی قرول ہے جے وہ بات بے بات پر نیام سے نکالنے گئے ہیں ' ہمارے نزدیک یہ رویہ بھی درست نہیں ۔ ہم سیجھتے ہیں کہ ادب ہیں نظریہ صیج راتے ہے داخل ہوتا چاہئے کیوں کہ بصورت ویگر جو ادب تخلیق ہو گا وہ " خلاف وضع فطری " ادب ہی کے داخل ہوتا چاہئے کیوں کہ بصورت ویگر جو ادب تخلیق ہو گا وہ " خلاف وضع فطری " ادب ہی کے داخل ہوتا چاہئے کیوں کہ بصورت ویگر جو ادب قرار دیتا ادب اور نظرے دونوں کے ساتھ زیادتی ہو گا " (۵۲)

"معاصر" کی ضخیم ادبی دستاویز میں اوب اور نظریہ دونوں موجود نظر آتے ہیں "اس کے لکھنے والوں میں قدرت اللہ شاب الخفاق احمہ "شفیق الرحلٰ" ضمیر جعفری "مجھ خالد اخر" سلیم احمہ "فروغ احمہ احمان دانش قیوم نظر اور مجید امجہ جیسے نامور ادبا شامل ہیں جو نہ صرف ادب اور نظریے کا شعور رکھتے ہیں بلکہ ادب میں نظرے کو صحیح رائے سے داخل کرنے کا فن بھی جانتے ہیں 'چنانچہ "معاصر" کی ایک بیادی عطا یہ ہے کہ اس میں بیشتر تحریریں ایسی ہیں جن پر "خلاف وضع فطری" تخلیقات کا گمان نمیں بنیادی عطا یہ ہے کہ اس میں بیشتر تحریریں ایسی ہیں جن پر "خلاف وضع فطری" تخلیقات کا گمان نمیں ہوتا۔ "معاصر" کا دو سرا ضخیم شارہ نومبر ۱۹۸۳ء میں چار سال کے توقف سے شائع ہوا۔ اب سراج منیر "معاصر" سے الگ ہو چکے تھے۔ عطاء الحق قامی نے "حرف آغاز" میں پاکستانی ادب " کی شجیدہ بحث کو "معاصر" سے الگ ہو چکے تھے۔ عطاء الحق قامی نے "حرف آغاز" میں پاکستانی ادب " کی شخیدہ بحث کو این معمول کے اسلوب میں کروٹ دی اور اکھا کہ "پاکستانی ادب کے مسئلے پر چو نکہ بہت پچھ کھا جا اپنے معمول کے اسلوب میں کروٹ دی اور اکھا کہ "پاکستانی ادب کے مسئلے پر چو نکہ بہت پچھ کھا جا چکا ہے لہذا اس پر ابھی بہت پچھ کھنے کی گنجائش ہے۔ " اور اس "بہت پچھ کھنے کی گنجائش" کو اپنے

اس بیان سے روش کیا کہ:

"پاکتانی اوب کی ایک کھڑی اگر کے مدینے کی طرف تھلتی ہے تو اس کی ایک کھڑی ان گلی کوچوں کی طرف بھی تھلتی ہے جن میں ہم رہتے ہیں ۔ کیوں کہ پاکتانی اوب صرف آسانی رشتوں میں نمیں ' زمنی رشتوں کا بھی نام ہے"(۵۳)

انہوں نے ایک سے پاکستانی کی حیثیت میں پاکستانی اوب اور غیرپاکستانی اوب کا ماہ الامتیاز بھی پیش کر دیا اور وضاحت کی کہ:

" پاکتانی اوب اور محکمہ اطلاعات کے " اوب " میں کوئی قدر مشترک شیں ۔ پاکتانی اویب پر یہ ذمہ داری بسرطال عاکد ہوتی ہے کہ وہ قوم کو اتار کی میں جاتا نہ کرے ' بلکہ انہیں مثبت قدروں کی طرف راغب کرنے والا اوب تخلیق کرے ۔ کیوں کہ میں اوب کو کوکا کولا کی طرح محض فرحت بخش نہیں سمجھتا اور نہ بی ادیب اور مالشیے کو ایک ہی قبیلے کا فرد سمجھتا ہوں ۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ادیب کی ذمہ داری کچھ اس کے سوابھی ہے .. پاکتانی اوب کوئی پیٹنٹ پراؤکٹ نہیں ہے 'جس کی ہول بیل دیلری مخصوص لوگوں کے پاس ہو ۔ بلکہ یہ ہمارے اوب کی رگوں میں خون کی طرح رواں ہے ۔ چنانچہ فریلری مخصوص لوگوں کے پاس ہو ۔ بلکہ یہ ہمارے اوب کی رگوں میں خون کی طرح رواں ہے ۔ چنانچہ اوب می تحریف کرنے کو کما جائے تو میں صرف اتنا کموں گا کہ پاکتانی اوب وہ جو غیرپاکتانی نہیں ہے ۔ " (۵۴)

"معاصر" کی دو اشاعتیں مجموعی طور پر ۱۵۷۱ صفحات پر مشمل ہیں 'ان ہیں چند غیر مکی ادیوں کے تراجم کے سوا سب مضامین نثر اور منطفات پاکتانی ادیوں سے حاصل کرکے شائع کی گئی ہیں۔ اس لئے "معاصر" کو پاکتانی ادب کا جریدہ شار کرتا ہے حد مناسب ہے۔ "معاصر" کی دو سری خوبی ہیں۔ اس لئے "معاصر" کی دو سری خوبی ہیں۔ اس لئے اور ہر نوع کے ادیب کو چیش ہیں۔ کہ اس میں اوبا کے کسی خاص فرقے کو اگرچہ نمائندگی ضیں دی گئی اور ہر نوع کے ادیب کو چیش کرنے کی کوشش کی گئی تا ہم اس کی جت غیر واضح خور پر پاکتان 'اسلام اور سر کرنے کی کوشش کی گئی تا ہم اس کی جت غیر واضح خمد کے در میان ایک مکالماتی محارب "اقبال اور سر زمین پاکتان" کے عنوان سے توجہ کھنچتا ہے۔ پروفیسر فروغ احمد کا مقالہ "اسلامی ادب کے تخیدی لوازم" ڈاکٹر صفدر محمود کا "سر سید کا خواب" احسان وائش کا "غیرب کا تصور" مولانا ابوالخیر مودودی کا مقالہ "سورہ ابر ہیم" مجمد حسن عمری کا "تغیر قرآن اور فلفہ جدید" اس جت کو مزید روشن کرتے ہیں' مقالہ "سورہ ابر ہیم" محمد حسن عمری کا "تغیر قرآن اور قلفہ جدید" اس جت کو مزید روشن کرتے ہیں' رشید ملک کے دو مقالات "ملائی شمید اور استدالال قدرے غیر متوازن ہے۔ اس ضمن میں رشید ملک کے دو مقالات میں ایک علمی بحث شعوری طور پر غیر شائت انداز میں ابھاری گئی ہے اور سید ملک کے دو مقالات میں ایک علمی بحث شعوری طور پر غیر شائت انداز میں ابھاری گئی ہے اور موضوع کو اجالئے کے بجائے مصف کو رگیدنے کی کاوش کی گئی۔ "معاصر" کا دامن چو نکہ دراز ہے اس موضوع کو اجالئے کے بجائے مصف کو رگیدنے کی کاوش کی گئی۔ "معاصر" کا دامن چو نکہ دراز ہے اس

لئے اس میں متعدد ایے مضامن موجود ہیں جن کی بازگشت دیر تک سی جاتی رہی۔ اس ضمن میں ڈاکٹر رؤف الجم کا مضمون "اوب اور مسئلہ خیرو شر" سراج منیر کا "یہ رنگ اک خواب کے لئے" سلیم احمد کا "مجمد حسن عسکری کا تصور روایت" محمد اکرام چنائی کا "فتوحات کید" شنراد منظر کا "جدید افسانہ اور عصری صداقیں" اور وحید عشرت کا " ژال یال سار تر" بے حد خیال انگیز ہیں۔

"معاصر" نے جدید شعرا کے تعارف میں بھی نمایاں دلچپی کی اور اخر حیون جعفری 'صلاح الدین محمد ' امجد اسلام امجد ' خالد احمد ' پروین شاکر ' حن رضوی ' اخر امان ' افتخار عارف ' خورشید رضوی ' نجیب احمد ' گلزار وفا چودهری ' ناہید قاسی ' جلیل عالی ' ستار سید ' ظفر اقبال ' خالد شریف ' جنیم کلیل اور عطاء الحق قاسی وغیرہ کی متعدد شعری تخلیقات کو ایک جگہ پیش کر کے ان کے مطابع کو آسان اور جمہ جت بنا دیا ۔ محمد خالد اخر کے فن پر ایک گوشہ کی اشاعت بھی "معاصر" کا ایک قابل محسین کام ہے ۔ اس پرچ نے سراج منیر کو بطور افسانہ نگار متعارف کرایا ۔ محسن احسان خاکہ نگار محسین کام ہے ۔ اس پرچ نے سراج منیر کو بطور افسانہ نگار متعارف کرایا ۔ محسن احسان خاکہ نگار کی روپ میں ابحرے ' طقہ ارباب ذوق کی لندن شاخ کے سرکاری کاغذات کی اشاعت اس کا ایک اور تاریخی کارنامہ ہے ۔ " معاصر " نے اپنی ضخامت ہے تی ضیں معیاری مندر جات ہے بھی اہل اوب کو متاثر کیا اور سالنامہ " کارواں " کی طرح اس مجموعہ نظم و نثر کا ذکر بھی عرصے تک ہو تا رہا ۔ دو شخیم پرچوں کی اشاعت کے بعد یہ مطلع اوب پر ظاہر نہیں ہوا ۔

#### "خيابان" - راوليندى

جریدہ " خیابان " نومبر ۱۹۸۰ء میں راولپنڈی سے منظر عام پر آیا تھا۔ اس کے مرتبین حسن عباس رضا اور محودید غازید تھے۔ یہ جریدہ شائع کرنے کا بنیادی مقصد صحت مند اور روشن خیال ادب کی ترویج و ترقی ' پاکتانی نیشترم کا فروغ ' اور جدید پروگریبو ادبی رجحانات اور روبوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ مدیران نے لکھا کہ:

" آج ہم جن اندرونی اور بیرونی طالت سے دو چار ہیں ان میں ضروری ہے کہ ہم اپنے تشخص کو نہ صرف برقرار رکھیں بلکہ اے صحح ست میں نمایاں کرنے اور قابل رشک بنانے کی سعی چیم بھی کریں ' پاکستان ہماری پہچان ہے ' جب تک ہم اپنی زمین سے اپنی محبت کا بے پایاں اظمار اور اس کا عملی جُوت نہیں دیں گے ہم کسی اور چیز سے چاہت کرنے کا خواب تو دکھے کتے ہیں ' اس کی جاگتی اور بنتی تعبیر کو گلے نہیں دگا کتے ۔ "

" خیابان " کا پالا پرچه فیض صاحب کے نام انتساب ہے۔ اس پر پے میں ایک کشادہ نظراولی

جریدے کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں۔ تا ہم اس کا نظریاتی جھکاؤ ترقی پند ادب کی طرف زیادہ تھا۔
اس کے مضامین میں فتح محمد ملک کا "فیض اور برہم نوجوان کا المیہ" علی عباس جلال پوری کا "لوک فن" اعجاز رای کا "پاکستانی نظم کی نئی قکری جت" اور مرزا حالہ بیگ کا "اب میرے قاتل کو چاہو" قابل ذکر ہیں، "خیابان" نے شعرا کے خصوصی مطالعے کو بھی اہمیت دی' اس کے پہلے پرچے میں احمد فراز' کشور ناہید اور سرمہ صہائی کا اوردوسرے پرچے میں صلاح الدین پرویز کا خصوصی تعارف کرایا گیا۔ فتح محمد ملک کا مقالہ "احمد فراز کا شر آشوب" رشید امجد کا "شفقت کا سائبان" (رحمٰن شاہ عزیز) اور اشفاق حسین کا " ملک ترنم" بھی فن اور مخصیت کے زاویے اجاگر کرتے ہیں۔ "خیابان" میں اس دور کے جشتر متاز ادیبوں نے اپنی نمائندہ تخلیقات کے ساتھ شرکت کی ہے۔ ان میں فیض احمد فیض منیر نیازی' وزیر متاز ادیبوں نے اپنی نمائندہ تخلیقات کے ساتھ شرکت کی ہے۔ ان میں فیض احمد فیض' منیر نیازی' وزیر آغا، منظور عارف' اقبال ساجہ' مسعود اشعر' احمد جاوید' مظر الاسلام' رشید امجہ' جمیل ملک' ممتاز مفتی' بوگندر پال' خالدہ حسین' احمد داؤد' آفاب اقبال شیم' ایوب مرزا' شاہین مفتی' منصور قیصراور زاہد ڈار کے نام اہم ہیں۔

" خیابان " کے صرف دو پر پ دو برسول میں شائع ہوئے ۔ اس لحاظ سے اس کی حیثیت ایک سالانہ ادبی پر پ کی مختی ' اس نے قکرو نظر کو تابانی عطاکی اور اپنے دامن میں اعلیٰ پائے کے جواہر پارے سمیٹ لئے ۔ لیکن اس کی حیات مختمر نے اثر وعمل کا دائرہ محدود کر دیا ۔

## "تخليق ادب" كراجي

"خلیقی اوب" آگرچہ کتابی سلسلہ تھا لیکن اس کی صورت ادبی رسائل جیسی تھی اور ہے اس وور کے بعض مقبول رسائل مثلاً "نقوش" "اوراق" "نیا دور" اور "سیپ" کے ساتھ انداز پیشکش میں بھی مطابقت رکھتا تھا ' مشفق خواجہ نے ۱۹۸۰ء میں اس کی پہلی کتاب میں لکھا کہ انہیں ایک غیر مکلی دوست کی فرمائش پر گزشتہ دھائی کے اوب کا ایک جائزہ مرتب کرنے کا خیال پیدا ہوا ۔ اس سلسلے میں اہل تلم نے تعاون کیا ' تو انہوں نے غیر مطبوعہ تخلیقی تحریروں اور عالمی اوب کے تراجم کو بھی اشاعتی منصوبے میں شامل کر لیا ' انہوں نے تخلیقی اوب سے خالص اوب کے فروغ کا کام لینے کی سعی بھی کی اور اس روشنی کو عام کیا جو اچھے اوب ہے ذریعے وجود میں آتی ہے۔

"وخلیقی اوب" کے آ حال پانچ شارے چھپ چکے ہیں' ان میں ہر جلد اپ مندر جات کی درت اور انو کھے پن کی وجہ سے معروف و ممتاز ہوئی اور اس پرچ کی صدائے باز گشت بوری ادبی دنیا میں سنی جاتی ری۔ مثال کے طور پر پہلی جلد میں افسانوں اور نظموں کے علاوہ سلیم احمد کی پوری

کتاب "محمد حسن عسری- انسان یا آدی" پیش کی گئی۔ بودلیر' ایلیٹ' و جمین' بارڈی' هنیگوے کے تراجم کے علاوہ انشائیہ اور خود نوشت کو بطور خاص انہیت دی گئی۔ "تخلیقی ادب" کی دو سری جلد دس سالہ ادب کے جائزوں کے لئے مخصوص کی گئی اور اس میں "ادبی ر، تحانات" پر "مجمد علی صدیق" "ناول" پر شیم احمر- افسانہ پر (شنراد منظر) "ڈراا،" پر"مرزا ادبیب"۔ سفر نامہ پر "انور سدید" انشائیہ پر "جمیل آذر"۔ خاکہ نگاری پر"غلام حسین اظہر" طنز و مزاح پر "معین الدین عقیل"۔ نظم پر "احمد بحدائی" غزل پر "نظیر صدیقی" تقید پر "تحسین فراتی" اور اسلامی ادب پر "ڈاکٹر فروغ احمد" وغیرہ کے ہمدائی" غزل پر "نظیر صدیقی" تقید پر "تحسین فراتی" اور اسلامی ادب پر "ڈاکٹر فروغ احمد" وغیرہ کے جائزے چھاپے گئے۔ "خلیقی ادب" نے ادبا کے خصوصی مطالعے کے لیے شخصیت اور فن پر جنی گوشوں کا سلسلہ بھی شروع کیا' جن میں خطوط کی اشاعت کو نبتا" زیادہ انبیت دی گئی۔ اس همن میں میزرا یکنہ' ڈاکٹر وزیر آغا' جبیل الدین عالی' محمد حسن عسری' ابن انشا' ایلیٹ کے گوشوں کو بہت مقبولیت عاصل ہوئی۔ "خلیقی ادب" نے نوادرات کی خلاش میں بھی گمری دلچپی گی۔ اس همن میں مجمد حسن عسری کے خاکوں کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔

عضیم ادبی پرچوں نے رسائل سے وقت کی پابندی کی روایت چھین کی تھی "تخلیقی اوب" نے اس صف میں شامل ہو کر اعلیٰ اوب بیش کرنے کا معیار قائم کیا۔ "تخلیقی اوب" کے تیمرے شارے پر کراچی سے مشفق خواجہ نے رسالہ "اسلوب" جاری کیا " اسلوب " اپنی ہر اشاعت میں ایک کمل کتاب بیش کرتا تھا۔ تخلیقی اوب کے آخری تین شارے میں بھی ماہ نامہ "اسلوب" کے زیر اہتمام خاص نمبروں کی صورت میں شائع ہوئے۔ اس پرچ کی کامیابی تمام تر مشفق خواجہ اور پاشا رحمٰن کی مصوبہ بندی اور حسن اوارت کا نتیجہ ہے اور اس نے شموس ادبی خدمات سر انجام دی ہیں۔ "تخلیقی اوب" میں آمنہ مشفق نے اوب کی ایک خاموش خدمت گزار کا فریضہ اوا کیا 'ان کے خلوص کا نقش ہوشتے یہ موجود ہے۔

#### "اخبار اردو"

کراچی سے "اخبار اردو" مقدرہ قوی زبان کے آرس کے طور پر اور نفاذ اردو کی تحریک کو ماکل ہے عمل کرنے کے لئے جاری کیا گیا تھا۔ اس کے پہلے مدیر ڈاکٹر معین الدین عقبل تھے۔ ۱۹۸۳ء میں مقدرہ کا دفتر کراچی سے اسلام آباد منتقل ہوا تو اس کے ساتھ ہی "اخبار اردو" کی نقل مکانی بھی عمل میں آئی۔ جنوری ۱۹۸۳ء میں اس کا دوسرا دور ڈاکٹر وحید قربش کی ادارت میں شروع ہوا۔ شریف کخبابی اور اختر راتی اس کے مدیران اعزازی تھے۔ ڈاکٹر وحید قربش نے "اخبار اردو" کی سکنیکی حیثیت

کو برقرار رکھتے ہوئے اسے ایک علمی و اولی ماہنامہ بنانے کی کاوش کی ۔ چنانچہ اس میں نفاذ اردو کے مسائل کی عوامی جت آشکار کی گئی ۔ ارباب اردو کے انٹرویو پیش کئے گئے ۔ نفاذ اردو کے قدیم و جدید اداروں کے تعارف کرایا گیا ' ماہ نامہ ''اخبار اردو'' اب ڈاکٹر جمیل جالبی کی ادارت میں شائع ہو رہا ہے اور نفاذ اردو کی تحریک میں ممدو معاون ہے ۔

#### "اردو نامه"

البانہ مجلّہ "اردو نامہ " مجلس زبان وفتری کا سرکاری آرگن ہے۔ اس کا اجرا مارچ ۱۹۸۲ء میں کیا گیا تھا اور مقصد اردو کو پنجاب میں سرکاری سطح پر نافذ کرنے کے لیے مواد اور معلومات کی فراہمی تھا۔ اس کے مدیر اعلی ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب بلحاظ عمدہ ہیں۔ لیکن پرچ کی بنیادی پالیسی مدیر کے تبادلے ہے اثر انداز ہوتی رہی ہے "اردو نامہ" نے اردو زبان کے موضوعات کو نسبتا" زیادہ اہمیت دی جادلے ہوئل کے طور پر "برطانوی عمد میں مشرقی علوم کی تدریس" اور "علاقائی زبانوں کے درمیان مماثمت" "وضع اصطلاحات کی ملی بنیاد" "اصطلاحات اور ان کی تغیم" جیسے مضامین ادبی افق کو بھی روشن کرتے ہیں۔ مجلس زبان وفتری کے تحت اصطلاحات کے تراجم "اردو نامہ" میں بالاتزام شائع کیے جاتے ہیں۔

#### "جريده" يشاور

مرادن شوگر ملز کی انتظامیہ نے "قد" کی اشاعت منقطع کی تو بظاہر الیا نظر آ آ تھا کہ صوبہ سرحد سے ادبی جریدہ نگاری کے ایک زرخیز دور کا جے آج سعید نے پردان چڑھایا تھا خاتمہ ہو گیا ہے۔ لین ادب کے جنون نے آج سعید کو فارغ نہیں جیلئے دیا ۔ انہوں نے موسم بمار ۱۹۸۳ء میں پشاور سے "جریدہ" جاری کر دیا 'جس کی ادارت میں ان کی افسانہ نگار بیلم زینون بانو بھی شریک تھیں ۔ "جریدہ" کے متعلق پہلی بات بیہ ہے کہ بیہ باقاعدہ مابانہ رسالہ نہیں تھا لیکن مجموعت نظم و نشر ہوتے ہوئے بھی آج سعید نے اس میں ایک ادبی رسالے کی ممک پیدا کی اور ادبی رسالے کی ممک پیدا کرنے ہوئے جمل کو بی جریدہ "کو معروف الل کے عمل کو بی جریدہ کی اشاعت کا مقصد قرار دیا گیا ۔ دوسری بات بیہ تھی کہ "جریدہ" کو معروف الل قلم وزیر آغا 'مظفر علی سید ' عمیق اللہ ' فیف ' سمیل احمد خان ' نظیر صدیق ' رضا بمدانی ' مشفق خواجہ ' غلام عباس ' اظہر جادید ' شزاد منظر ' فارغ بخاری ' پر تو رو بیلہ ' یوسف رجا ' ایوب صابر ' مسعود انور فور کیا کہ بیاس ' اظہر جادید ' شزاد منظر ' فارغ بخاری ' پر تو رو بیلہ ' یوسف رجا ' ایوب صابر ' مسعود انور

عفقی کے غیر مطبوعہ جوا ہر پاروں سے سجانے کے ساتھ ساتھ ایسی اہم تحریب بھی پیش کی گئیں جو روزانہ اخبارات کے صفات پر چھپ کر ایک دن میں نظر سے او جھل ہو جاتی تھیں ۔ "جریدہ" کی تیسری بات یہ تھی کہ اس نے مخلف علاقوں سے شائع ہونے والی کتابوں کو نسبتا "زیادہ اہمیت دینے کا تیسری بات یہ تھی کہ اس نے مخلف علاقوں سے شائع ہونے والی کتابوں کو نسبتا "زیادہ اہمیت وینے کا اور ادبا ادر فرادہ فلا ہر کیا اور ڈرامہ کی صفت میں تھیٹر 'ٹی دی اور ریڈیو کو فروغ دینے کا عمد بھی کیا 'اور ادبا اور شعرا کے وسیع تر تعارف اور کلام شاعر بقام شاعر شائع کرنے اہمام "جریدہ" کی ایک اور منفرد خصوصیت ہے۔

"جریدہ" چونکہ ایک باقاعدہ ادبی بچہ نہیں تھا اس لیے یہ غیر معینہ وقفے ہے شائع ہوتا۔ اس کے باوجود "جریدہ" کی آمد کو ادبی دنیا میں بھشہ ایک تازہ اور فرحت افزا جھو کے کی حیثیت حاصل ری اور مطبوعہ چیزوں کی شمولیت کے باوجود اس کے تجہاتی سلسلوں کو شمین کی نظر ہے دیکھا گیا۔ اس کی ایک خوبی تو بھی کہ اس کتابی سلسلہ میں مضامین و نثر کا انتخاب گڑا اور معیار بلند تھا۔ دو سرے اس نے ابتدا میں بی مخصوص نوع کی اشاعتیں چیش کرنے اور پوری ادبی دنیا کو ممکانے کا سلسلہ شروع کر اس جبریدہ" کی دو سری کتاب موسم بمار ۱۹۸۲ء میں شائع ہوئی اور یہ " راجندر شکھ بیدی نبر" تھا اس نمبر کے ترتیب و تدوین میں تاج سعید نے فیر معمول ان ہے کام لیا اور بیدی کے بارے میں بیشتر مطبوعہ اور غیر مطبوعہ مواد فرجم کر دیا۔ ایک جھے میں کنیا لی کیور 'پر کاش پنڈت ' راجہ ممدی علی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ مواد فرجم کر دیا۔ ایک جھے میں کنیا لی کیور 'پر کاش پنڈت ' راجہ ممدی علی افزان 'ہر بنس شکھ بیدی اور مجتبی حسین کے کھے ہوئے بیدی کی شخصیت نامے چیش کے 'دو سرے جھے میں بیدی کے فن پر ڈاکٹر نذیر احمد 'گوبی چند نارنگ ' اصغر علی انجونیئر ' باقر ممدی ' اونید ناتی افک اور افرار احمد کے مضامین کو جگہ دی 'بریدی کے دس افسانوں مثلاً "جو گیا" "گر بہن" "کیا باپ بکاؤہے" میں بیدی کے فن پر ڈاکٹر نذیر احمد ' وغیرہ کا تجربیہ نامری افوں مثلاً "جو گیا" "گر بہن" "کیا۔ متاز افسانہ نگار جو کیا اور کیا گیا۔ اس باندھ باتی ہوں کی بدولت ہی انسانی حسن کی روایتیں ہاری ادبی تاریخ کا حصد کی بارائے کا حمل کی برائی ہوں۔ " راکھ)

"جریده" کی تیسری کتاب موسم گرما ۱۹۸۵ء میں شائع ہوئی اس کی خصوصیت سندھی 'بلوچی '
پنجابی 'اور کشمیری ادب کو تراجم کے وسلے سے اردو میں پیش کرنا تھا۔ رضا ہمدانی ' آفاق صدیقی ' مسعود

ہنجائی ' اور کامل القادری نے علا قائی زبانوں کی افسانہ نگاری کا تقیدی مطالعہ پیش کیا ' دوسرے جھے میں

ایک گوشہ اقبال کے لیے اور ایک گوشہ رفتگان کے لیے وقف کیا گیا ' جس میں فیض ' بیدی ' سلیم احمر'

ایک گوشہ اقبال کے لیے اور ایک گوشہ رفتگان کے لیے وقف کیا گیا ' جس میں فیض ' بیدی ' سلیم احمر'

یوسف کامران ' سلمان بٹ ' اور رحیم گل کو خراج محسین پیش کیا گیا ۔ " جان پہچان " کا حصہ منصور
قیصر ' اسرار زیدی ' مظفر علی سید ' خاطر غزنوی ' وزیر آنا اور جیل ملک پر مضامین کے لیے وقف تھا '

اور آزہ ناول مثلاً "میرا گاؤں" از غلام التلقین نقوی "سنگ زیست" ساڑہ ہائمی "جنت کی علاش" از رحیم گل اور "دھواں" از زیوں ہانو کے تجزیاتی مطالعے اس "جریدہ" کی ایک اور خصوصیت ہے۔ "جریدہ" کہاہاء کی نوعیت اس کی سابقہ سب اشاعتوں سے جداگانہ تھی اس میں ڈرامے کے فن فنکار اور ڈرامہ نگار اور ڈرامے کی کتابوں پر خصوصی مضامین چیش کیے گئے" کشن طنزو مزاح انشائیہ شاعری تراجم "تقید و تحقیق" اور مخصیت و فن کی کتابوں پر مبسوط تبصروں "تلخیص اور اقتباسات کے لیے وقف کیا گیا۔ "جریدہ" کی پانچویں کتاب ساون بھادوں کہ 19۸2ء میں چھپی۔ اس میں جلیل حاشی اور ہر من بیس کا ترجمہ ازانور زاہری کی دو پوری کتابیں چھائی گئیں۔ ایک حصہ یاد رفتگال کے لیے اور دسرا علاقائی اوب کے لیے وقف کیا گیا۔ معمول کے حصہ میں مضامین ڈرامے" افسائے اور شاعری کے در سرا علاقائی اوب کے لیے وقف کیا گیا۔ معمول کے حصہ میں مضامین ڈرامے" افسائے اور شاعری کے لیے اعلیٰ تخلیق پارے چیش کیے گئے اور یہ سب تحرییں ایس تحص جن سے مابانہ ادبی رسالے جیسی میک آتی تھی ۔

"جریده" کی مجموع کار گزاری پر نظر ؤالی جائے تو اے تاج سعید کی ادبی صحافت کی ایک غیر معمولی تجربه گاہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اے ایک سالانہ ادبی پرچے کی حیثیت بھی حاصل رہی ہے۔ لیے وقفے کے بعد منظر پر آنے کے باوجود سے عمل اور رد عمل بھی مرتب کرتا رہا اور لکھنے والوں نے اے نہ صرف پند کیا بلکہ اے اپنی نمائندہ تحریوں ہے بھی نوازا۔ "جریدہ" نے ؤرائے کے فن کو فروغ ویئے کے علاوہ ادیب اور کتاب دونوں کے خسین آمیز زاویے ابھارنے کی کوشش کی اور اب اس کی پانچ اشاعتوں کو مستقل نوعیت کی کتابوں کی حیثیت حاصل ہے۔ تاج سعید کے تجربے عام مدیران جرائد ہے۔ کاظ نوعیت الگ اور بلحاظ افادیت گرال قدر ہیں۔

#### "راويت" لامور

۱۹۸۳ میں مجمد سیل عمر نے تاریخ قکر میں بنیادی تبدیلیاں لانے والی تحریروں کا استخاب عمل میں لانے کے لیے "روایت" کا اجراکیا۔ "روایت" کا موقف یہ تھا کہ کئے کی ہربات کمی جا پچک ہے۔
یہ معاملہ الگ ہے کہ ہر کمی نے بھٹ اے سمجھا بھی ہو۔ چنانچہ "روایت" نے نے تقائق چیش کرنے کے بجائے وانش کی تفہیم کے لیے دوبارہ گھڑی ہوئی چابیاں فراہم کرنے کی جدو جمد کا آغاز کیا تاکہ ان حقائق کی بازیافت کی جا سکے جو روح انسانی کے جو ہر میں ابدی اور لافانی طور پر نقش ہیں۔ "روایت" نے لکھا کہ عقل و خرو کو جملہ سطحوں پر اور تمام جمات سے مخاطب کرنا اور اس ذریع سے آج انسان کے تمام جائز سوالات اور اشکالات کا جواب دینا ہمارا مقصد ہے۔ (۵۲)

"روایت" کا ایک بنیادی مقصد روح کے بند در پچوں کو کھولنا تھا ' چنانچہ یا بعد الطبیاتی تھا کو پر کھنے ' مخلف صورتوں ' راویتوں اور تاریخی پس منظروں سے دریافت کرنے کا اراوہ ظاہر کیا گیا ' فکری نوعیت کے اس کام میں مجمہ سمیل عمر صاحب کو جعفر معین الدین ' سراج منیر ' عبدالرؤف ' محسین فراتی ' محر اگرام چقائی ' نعمانہ عمر ' سرفراز احمہ ' جمال پانی پتی ' آغا ضیا الرحمٰن اور مجمہ اسلم سمیل کا تعاون حاصل تھا ' روایت کے پہلے پر چے میں بابعد الطبیعاتی مضامین ۔۔۔ "انسان اور یقین "از شخخ عیلی نور الدین "مشرق بابعد الطبیعات" از عبدالواحد کیلی اور "فلفہ" شہادت از" زبین شاہ تابی " سے اس پر چے کا متعوفانہ مزاج متعین ہو تا ہے ۔ محمہ حسن عسکری کے خطوط بنام ' مشر الرحمٰن فاروتی اس پر چے کا متعوفانہ مزاج متعین ہو تا ہے ۔ محمہ حسن عسکری کے خطوط بنام ' مشر الرحمٰن فاروتی مضامین سے روایت کا اوبی زاویہ اجا گر ہو تا ہے ۔ اس پر چے کا عالمی سطح پر واضح جھکاؤ رہے میں اور منا ہونی اور سلیم احمہ کی طرف تھا چنانچہ مضامین سے روایت کا اوبی زاویہ اجا گر ہو تا ہے ۔ اس پر چے کا عالمی سطح پر واضح جھکاؤ رہے میں اور سلیم احمہ کی طرف تھا چنانچہ مخبی متعوفین کی طرف اور ملکی سطح پر حسن عسکری اور سلیم احمہ کی طرف تھا چنانچہ اور یہ ایسی یاد گار اشاعتیں ہیں جن کے بغیر سلیم احمہ کی طرف تھا چنانچہ سلیم احمہ کی طرف تھا چنانچہ سلیم احمد کے لیے وقف کیا گیا اور یہ ایسی یاد گار اشاعتیں ہیں جن کے بغیر سلیم احمد کی طرف تھا ہی کیا گیا اور یہ ایسی یاد گار اشاعتیں ہیں جن کے بغیر سلیم احمد کی طرف تھا ہیں گیا ور قبل کی یوری تغیم ممکن نہیں ۔

"روایت" کے سلطے کے دوسری کتاب اس لحاظ سے زیادہ اہم ہے کہ اس میں ادب کو متحرک قوت کے طور پر زیادہ استعال کیا گیا اور اس میں تخلیقی ادب کے شاہ پاروں کو بھی نمائندگ دی گئی ۔ روایت ۲ کی شاعری میں واصف علی واصف' احمد جاوید' سراج منیز علی اکبر عباس' جعفر بلوچ' اور محمہ اظہار الحق شامل ہیں۔ ایک تجزیاتی مطالعہ الجم رومانی کی شاعری کے بارے میں ہے۔ لیکن ادبی مضامین پر تحقیق کے عناصر غالب نظر آتے ہیں۔ محمہ اکرام چنتائی کا مقالہ "مکتوبات واجد علی شاہ" جادو ناتھ سرکار کا" "ہاڑ عالمگیری" اور تحسین فراتی کا "عجائبات فرنگ" اس سلطے کے تخلیقی نوع کے گراں قدر سرکار کا" "ہاڑ عالمگیری" اور حقیقت رہنے سمینوں کے مضمون "دنیائے جدید کا بحران" سدی نوح کا "دین اور دنیائے جدید کا بحران" سدی نوح کا "دین اور دنیائے جدید کا بحران" سدی نوح کا "دین اور دنیائے جدید کا بحران" سدی نوح کا "دین اور دنیائے جدید" سلیم احمد کا "اسلامی نظام" اور ہشن سمتھ کے مضمون "حقیقت گم گشتہ" کے متحین ہوتا ہے۔

"روایت" فکری نوعیت کا ایک ایبا کتابی جریدہ ہے جو ذہن و خیال کو محرک کرتا ہے اور موجود کا باطن کی روشنی میں تجویہ کرنے کی وعوت دیتا ہے۔ اس فتم کے رسائل اردو میں بہت کم شائع ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی اہمیت اور ضروریات اور مقصدیت سے انکار ممکن نہیں 'مجم سیل عمر جن عزائم کو لے کر میدان عمل میں آئے ہیں وہ ان کے ایمان و ایقان کا حصہ ہیں اور توقع ہے کہ وہ اس فکری تحریک کی روایت کو زندہ رکھیں گے۔ دوسری طرف حقیقت یہ بھی ہے کہ "روایت" "سلیم احمد نمبر" کا ایمان کے بعد کوئی پرچہ شائع نہیں ہوا۔

١٩٨٨ء مين خانيوال سے طاہر شيم كا اولى جريره "مطلع" عصرى اوب مين في ون كا استعاره بن كر آيا - طاہر سيم نے مطلع جاري كرتے وقت مضافاتي اديوں كى محروى كا نعرو سيس لگايا بلكه ادب ك ایک خدمت گذار کی حیثیت میں معاصر ادیوں کو این اظہار کے لیے ایک اولی فورم فراہم کر دیا ۔ اس كے يسلے يرب ير رساله " اولى ونيا " اور " اوراق " كے اثرات نماياں ميں - "مطلع" نے بھى قدیم کو محبت سے گلے نگانے اور جدید کے خیر مقدم کا رویہ اختیار کیا اور ۱۹۸۸ء تک اے ایک ایسا جریدہ بنا دیا جس کے اوراق عصری اوب کا مخزن تھے 'اس پر پے میں جو خیال انگیز مقالات چھے ان میں جیلانی کامران کا " "فیض نو آزاد قومول کا سوانح نگار" شنراد منظر کا "منثو اور عسکری" جمیل جالبی کا "جوش لمح آبادی فن اور مخصیت"- مرزا حامد بیک کا "شاعرانه خیال کی منطق"- علی تنها کا "جمیله باشی ایک تاثر" قابل ذکر جں۔ افسانوں میں "مطلع" جدیدیت کے اس رخ کو چیش کرتا ہے، جس کے تحت کمانی اینا چرو قائم رکھتی ہے اور تاثر پیدا کرنے میں صورت واقعہ 'کردار اور ماحول معاونت کرتے ہیں۔ طارق محمود واسف فرخي سلام بن رزاق شنزاد منظر مظر الاسلام واكثر حسن منظر محمد سعيد شخخ اور انوار احد اس نوع کے افسانے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ "مطلع" نے خصوصی کوشوں کا سلسلہ بھی شروع كر ديا ہے۔ "مطلع" كا يهلا كوشه اشاعت نمبر" (فرورى ١٩٨٤ء) مرتضى برلاس كے ليے وقف كيا كيا-اور اس میں احسان دانش' وزیر آغا' فارغ بخاری' افضل مرزا' فیاض متحسین اور انور جمال کے مضامین شامل ہیں۔ "مطلع" نے سفر نامہ اور انشائیہ کے نئے رویوں کو ظاہر کرنے میں بھی عمدہ خدمات انجام دی ہیں۔ "مطلع" بظاہر چھوٹے شرکا پرچہ ہے اور بے قاعدگی سے شائع ہو تا ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کی خدمات كا دائره وسيع مو ربا ب -

#### "اردو ارب" - راولینڈی

ماہنامہ "اردو اوب "اپریل ۱۹۸۴ء میں اقبال حسین کی ادارت میں راولپنڈی ہے جاری ہوا'
اس کے مدیر اعزازی بشیر سیفی تھے اور وی جملی طور پر اس کی ادبی حکمت عملی وضع کرتے تھے۔ "اردو
ادب" کی نمود ایک معمول کے رسالے کے طور پر ہوئی تھی' لیکن ہر دو ماہ کے بعد جب اس کی باقاعدہ
اشاعت ہونے گئی تو اس پرچ نے اہل اوب کو متوجہ کر لیا۔ ڈاکٹر وزیر آغا' جمیل ملک' ضمیر جعفری'
رشید امجد' احسن علی خان' اکبر حمیدی' محمد فیروز شاہ' آصف فرخی' شیم سحر' انوار فیروز' خاور اعجاز' اختر

ہوشیار پوری' صبا اکرام' جعفر شیرازی' ممتاز احمد خان' محمد خطا یاد' احمد ظفر' توصیف تجمم کے مضامین' نظمیں' غزلیں اور انشائے اس پرچ میں باقاعدگی سے چھپنے گئے۔ "اردو ادب" نے انشائیہ اور ہائیکو کی اصناف میں خصوصی دلچپی کی اور ایک و ضعدار اور با معنی " ہائیکو نمبر " چیش کیا۔ "اردو ادب" کا خطوط کا حصد اس کی کامیابی اور مقبولیت کا آئینہ دار ہے۔ "اردو ادب" لکھنے والوں کا پرچہ تھا۔ اس لئے ناوہ دیر تک زندہ نہ رہ سکا۔ ۱۹۸۲ء کے لگ بھگ یہ پہلے بے قاعدگی اشاعت کا شکار ہوا اور پھر بند ہو گیا۔

### "ادبیات" - اسلام آباد

جون ۱۹۸۵ء میں اسلام آباد میں "کل پاکستان اہل قلم کانفرنس" منعقد ہوئی تو صدر پاکستان نے افتتاحی خطبے میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ " ایک ادبی اور تحقیقی صحیفے کا اجرا اکادی ادبیات پاکستان کے اساسی منشور میں شامل تھا لیکن اس پر بوجوہ عمل ضیں کیا گیا ' سہ ماہی " ادبیات " اس قاضے کو پورا کرنے کے لئے جولائی ۱۹۸۵ء میں اسلام آباد سے جاری کیا گیا ۔ اس کے گران اکادی ادبیات کے صدر نشین پروفیسر پریشان خنگ تھے ' مدیر اعلی ضمیر جعفری اور مدیر نشخم غلام ربانی آگرد ادبیات کے صدر نشین پروفیسر پریشان خنگ تھے ' مدیر اعلی ضمیر جعفری اور مدیر نشخم غلام ربانی آگرد مقرر ہوئے ' ادارت کے فرائض خالد اقبال یا سرکے سرد ہوئے ' اس پریچ کے لئے جو مجلس مشاورت قائم کی گئی ' اس میں علامہ غلام مصطفے قائمی ' ڈاکٹر فرمان فتح پوری ' سجاد حیدر ' محن احسانِ اور عبداللہ جان جمال دینی کے اسائے گرای شامل ہیں

"ادبیات "صوری و معنوی لحاظ ہے ایک بے صد خوبصورت پرچہ ہے "اے ملک بحر کے تمام ادبول کا تعاون حاصل ہے ۔ اب تک اس کی پانچ طخیم اشاعتیں " جن کے مجموعی صفحات بارہ صد ہے زائد ہیں منظر عام پر آچی ہیں "ادبیات " نے نہ صرف معنوی تنوع پیدا کیا ہے بلکہ اس نے ہر طبقہ خیال کے ادبیب اور ہر صنف اوب کے شاہپاروں کو اپنے وامن میں سمیلنے کی کوشش کی ہے ۔ شخیق و تنقید کے زاویے ہے ڈاکٹر آفآب احمد کا " غالب کی برم خیال " وقار احمد رضوی کا " قوی یک جتی میں زبان اور اوب کا کردار " ڈاکٹر سلطانہ بخش کا " اردو داستانوں میں مزاح کا مشرقی مزاج " جابر علی سید کا " طباطباعی کی شرح دیوان غالب " مسعود قریشی کا " سلطان باہو اظم معریٰ کا پہلا شاعر " ڈاکٹر علی سید کا " طباطباعی کی شرح دیوان غالب " مسعود قریشی کا " سلطان باہو اظم معریٰ کا پہلا شاعر " ڈاکٹر مرزا صاحباں " مرزا حامد بیگ کا " فرمان فنتے پوری کا " اردو ہائیگو کا منظر و پس منظر " افضل پرویز کا " مرزا صاحباں " مرزا حامد بیگ کا " فورٹ ولیم کالج " ڈاکٹر جیل جالی کا " ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش کے مرزا صاحباں " مرزا حامد بیگ کا " فورٹ ولیم کالج " ڈاکٹر جیل جالی کا " ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش کے افکار " متبول عامر کا " ایک صاحب طرز پشتو شاعر " مجمد علی صدیق کا " طنزو مزاح کے دفاع میں " چند افکار " متبول عامر کا " ایک صاحب طرز پشتو شاعر " مجمد علی صدیق کا " طنزو مزاح کے دفاع میں " چند

#### " وستاويز" - راولينڈي

الا الا الولینڈی ہے " وستاویز " کے نام ہے ایک پرچہ رشید امجد نے جاری کیا تھا " اس کا مقصد ایک باقاعدہ ادبی جریدے کی طرح ادب کی فضا کو منقلب کرنا " نئی تحریوں کو منظر عام پر لانا اور جیئت و خیال کے نئے نئے تجربوں کو آزمانا تھا " رشید امجد نے اس مقصد کے لئے ڈاکٹر وزیر آغا " سیج آبوجہ " اعجاز فاروتی " سرد صهبائی " منیر احمد شخ " سرور کامران " اعجاز راہی " رشید نثار جیسے ادبا کا تھی تعاون حاصل کیا اور موضوعات پر آزادانہ اظہار خیال کی طرح ڈائی ۔ " وستاویز " لکھنے والوں کا پرچہ تھا اور لکھنے والوں کے علقے ہی میں پڑھا جا آ تھا " اس کی نوعیت تجرباتی تھی " اس لئے سے زیادہ عرصے تک چل نہ سکا۔

" وستاویز " کا نسبتا " فعال دور ۱۹۸۵ء میں شروع ہوا ۔ اب رشید امجد نے احمد جاوید اور اہرار احمد کے تعاون سے " وستاویز " کو ایک ضخیم کتابی سلسلہ کی صورت دی اور اس کے دو معرکہ آرا شارے قدرے لیے وقفوں سے چین کئے ' یہ تجربہ اگرچہ سابقہ تجربے بی کی توسیع ہے تا ہم اس میں مضامین کا تنوع زیادہ ہے ' اصناف کی ہو قلمونی دیدنی ہے ' اردو ادب کے ساتھ عالمی ادب کو اہمیت دی گئی ہے ۔ افسانے کے ساتھ افسانہ فنمی کی مختبائش نکائی گئی ہے ۔ مصنف شنای کے ساتھ کتاب شنای

کی طرح ڈالی گئی ہے اور سب ہے اہم بات یہ کہ " دستاویز " نے عمل اور رد عمل کی اروں کو پکرنے اور مباحثہ کو صحت مند خطوط پر ابھارنے کی سعی کی ہے۔ موضوعات کا تنوع اس حقیقت سے آشکار ہے کہ اس میں ڈاکٹر وحید قریش کا " تحریک پاکستان کے ثقافتی عوامل " مظفر علی سید کا " ترجے کی جدلیات" ڈاکٹر مبارک علی کا "رصغیر میں تاریخ نولی کے ربحانات۔" شنزاد منظر کا "مغرب اور تمیری دنیا کا ناول" اور رشید امجد کا " لله عارفہ ایک جائزہ" شامل ہیں مصنف شناسی کے سلسلے میں قرق العین حدور پر فتح محمد ملک کا مقالہ مرزا بگانہ پر ڈاکٹر شمیم حنی کا جمیل جائرہ پر نوازش علی کا اور منٹو پر حامدی کاشمیری کا مقالہ چش کیا گیا۔ ان ضخیم پرچوں میں کم و جش وو صد اوبا نے شرکت کی ان میں قدرت کاشمیری کا مقالہ چش کیا گیا۔ ان ضخیم پرچوں میں کم و جش وو صد اوبا نے شرکت کی ان میں قدرت کاشمیری کا مقالہ حسین مثنا یاد سمیا اور شخیم نواطر غزنوی مام ان اور سمیل کشور اللہ شمیم جیانی کامران اور سمیل کشور اللہ شمیم ناطر غزنوی مظر الم اور آئی خاکم اے باہد جمیں کا طرغزنوی مظر الم اور آئی خاکم اے باہد جمیم ناطر غزنوی مظر الم اور آئی خال و دیر قرایش نوصیف تعبم ناطر غزنوی مظر الم اور آئی خالہ اے بی اشرف کے نام اور آئی خالت نظم و نشر اہم ہیں۔

" دستاویز " کا شار ایے ادبی جرا کد میں کرنا چاہئے جو مدیر کو بطور زیرک ' فلاق اور دانشور کی حیثیت میں چیش کرتے ہیں ' اس کا تر تیب دیا ہوا پرچہ ادب میں ہوا کے نئے جموعے لا تا ہے اور اس کی تخلیقات عرصے تک موضوع بحث نی رہتی ہے ۔ " دستاویز " میں اعجاز رائی کا سفر نامہ " عجمان کا قیدی " اردو گشن میں جدیدیت کے موضوع پر ڈاکٹر وزیر آغا اور ڈاکٹر سکریتا پال کا مکالمہ ۔ پد با پجدیو کی داجندر شکھ بیدی سے گفتگو ' جدید علامتی کمانی پر حیات اللہ انصاری کا مقالہ ' ممتار مفتی کی خود نوشت نوع کی افسانہ " جیون جوت " فیض کے خطوط نوشت نوع کی افسانہ " جیون جوت " فیض کے خطوط صوفی تنہم کے نام ' خطایاد کا افسانہ " گری " اشفاق احمد کا افسانہ " جیون جوت " فیض کے خطوط چند ایک ہی تحریریں ہیں ۔ " دستاویر " کی خوبی سے ہے کہ اس نے اختلاف رائے کو خنگ مزاجی سے چند ایک ہی تحریریں ہیں ۔ " دستاویر " کی خوبی سے ہے کہ اس نے اختلاف رائے کو خنگ مزاجی سے قبول کرنے کی طرح ڈائی اور ادیب کو اپنی بات آزادی سے کئے کا حق ریا ' یکی وجہ ہے کہ " دستاویز " نظریاتی ادبی پر پے کی طرح مقبولیت عاصل کی اور علمی علقوں میں سرگرم بحث کا موضوع بنا رہا ۔

"صلائے عام "- کراچی

سہ مای " صلائے عام " واکثر ہونس حتی کی ادارت میں جنوری ۱۹۸۵ء میں کراچی سے جاری جوا ۔ عام ادبی پرچوں کے مزاج سے قطع نظر " صلائے عام " نے اپنا ایک خاص انداز کمل کتابیں چیش

کر کے پیدا کیا ۔ اردو افسانے کے فروغ میں " صلائے عام " نے خصوصی دلچیں کی اور ایک پرچہ فردوس حیدر اور امراؤ طارق کی افسانہ نگاری کے تفصیلی تعارف کے لئے وقف کیا ۔ ابو شعیب بزی کا تفیدی سلسلہ " سخنمائے گفتنی " " صلائے عام " کی ایک خصوصیت بھی اور اس میں نامور شعرا کی فئی خامیوں کو اجاگر کیا جاتا تھا " صلائے عام " کے تکھنے والوں میں نیرنگ نیازی ' دل ابوبی ' اخر ہوشیار پوری ' شاہرہ شجم ' عطا حیین کلیم ضبط سارن بوری ' سرفراز شاہد ' فردوس حیدر اور امراؤ طارق شامل شے '" صلائے عام " ایک صاف سخرا ادبی پرچہ تھا ۔ لیکن یہ ایک سال سے زیادہ عمر نہ پا سکا ۔

## " سومدره گزث " - سومدره

پریس کلب سوہرہ ضلع گوجرانوالہ کے زیر اہتمام " سوہرہ گزٹ " کا اجرا جنوری ۱۹۸۵ عیں ہوا ۔ اس ادارت علیم راحت نیم سوہروی کے سرد بھی اور محمود احمد کاشمیری ان کے معاون مدیر سے 'اس جریدہ نے سوہرہ اور اس کے گرد نواح کی مردم خیز زمین کی تاریخ 'تذیب اور شخصیات کے طالت محفوظ کرنے کی کاوش کی 'اس کے مزاج میں شخصی کا عضر نمایاں ہے۔ پچھ عرصے کے بعد "سوہرہ گزٹ" میں علمی 'اوبی اور ندئی مضامین کی شرکت بھی قابل قبول ہو گئی۔ اس ضمن میں "ظفر موسلارہ گزٹ من خان اور ان کا عمد " از اکرم رضا "افغان کی اصلیت اور تاریخ " از عبدالعزیز فاروق " آند رام مخلص " از انجم رحمانی "کلیات فائز" "از مرزا نظام الدین بیگ کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ "سوہرہ گزٹ" اب بے قاعدگی سے شائع ہو تا ہے۔ "سوہرہ گزٹ "

"كتاب شناى "- اسلام آباد

اسلام آباد کے اوبی جریدہ "کتاب شای "کی حدود اشاعت عام ادبی پرچوں ہے مختف تھیں "

اس پرچے نے ان مراحل کو روشن کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جو تخلیق کار کے ذہن ہے کاغذ پر اتر نے اور کتابت و تندیب ' طباعت و تجلید اور اشاعت و تعلیم کی کشن منزلوں ہے عبارت ہیں ۔ اس پرچے کی ادارت اختر رائی اور عارف نوشائی نے سر انجام دی اور اس کے جملہ عملی مراحل ہیں ڈاکٹر گوہر نوشائی شامل رہے ۔ اس پرچے نے قدیم کتابوں کے متون ' فن کتاب سازی پر مقالات اور کتابوں پر تنصیلی شعروں کو زیادہ اجمیت دی ۔ محقق شای کو بھی ایک موضوع خاص کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ مظہر محمود شیرانی کا مقالہ "حکود شیرانی بلطور کتاب شاس" ڈاکٹر گوہر نوشائی کا "احمہ بخش کیدل الہوری کے علمی آثار" اور ڈاکٹر محمود شیرانی بلطور کتاب شاس" ڈاکٹر گوہر نوشائی کا "احمہ بخش کیدل لاہوری کے علمی آثار" اور ڈاکٹر محمود شیرانی بلطور کتاب شاس" ڈاکٹر گوہر نوشائی کا "احمہ بخش کیدل لاہوری کے علمی آثار" اور ڈاکٹر محمد شیرانی بلطور کتاب شاس" داکٹر محمد شینی کی ایک نو دریافت

آلیف تحفته الوالاة و نصیحته الرحیته دالر عاة "-- کا یهال حواله دینا ضروری ہے- تیکنیکی زادیے سے اوا کئے اسلانا پا کامقاله "برات کے فن تجلید پر چند آرا" اشرف علی کا "دستاویزات اور مخطوطات کی حفاظت" اور "مجرات کے جلد ساز" نئی وضع کے معلوماتی مقالات ہیں- تاحال کتاب شنای کے دو شارے شائع ہوئے ہیں-

" کتاب شای " نبتا " کم معروف پرچہ ہے ۔ اس کی افاویت اور ضرورت کو صرف وی لوگ سمجھ کتے ہیں جنمیں کتاب اور کتاب سازی کے فن سے دلچیں ہے ۔

## " ابلاغ " - يثاور

چاور ہے ۱۹۸۱ء میں " ابلاغ " کے نام ہے ایک ادبی پرچہ سیدہ حنا اور نسرین سروش نے جاری کیا ' اس کے معاونین میں فریدہ نور اور احمہ پراچہ شامل ہیں گین پس پردہ مدیر کے طور پر حامہ سروش صاحب نے زیادہ خدمات سر انجام دیں ۔ ابلاغ نے بنیادی طور پر پشاور کو اس کا گم شدہ ادبی مقام دلانے اور اس خطے کے ادبیوں کو ہر صغیر میں وسیع پیانے پر متعارف کرانے کی کوشش کی چنانچہ فارغ بخاری اور فرمیدہ اختر پر گوشے مخصوص کے گئے اور رضا بمدانی ' بوسف رجا چشی ' قیوم مروت ' فضل حسین صمیم ' شمشاد رعنا ' قلندر موند ' عزیز اختر وارثی ' اشراف حسین احمد ' ایوب صابر کی مخطو سے نمایاں طور پر چش کیا گیا ۔ " ابلاغ " کا دائرہ اشاعت صرف پشاور کے ادبا تک محدود خسی مخلیقات کو نمایاں طور پر چش کیا گیا ۔ " ابلاغ " کا دائرہ اشاعت صرف پشاور کے ادبا تک محدود خسی ہے ۔ اس پرچے نے تھوڑے سے عرص میں پر صغیر کے بیشتر نامور ادبا مثلاً ذاکٹر سید عبداللہ ' ڈاکٹر وزیر آغا ' جوگندر پال ' بلراج کوئل ' اختر ہوشیار پوری ' اظہر جاوید ' فرخندہ لودھی ' جمیل ملک ' انوار وزیر آغا ' جوگندر پال ' بلراج کوئل ' اختر ہوشیار پوری ' اظہر جاوید ' فرخندہ لودھی ' جمیل ملک ' انوار معاشرے کے معائب کو بالخصوص نشان زد کیا ' ابلاغ کا خطوط کا حصہ جاندار اور صحت مند مباحث کو معاشرے کے معائب کو بالخصوص نشان زد کیا ' ابلاغ کا خطوط کا حصہ جاندار اور صحت مند مباحث کو معاشرے کے معائب کو بالخصوص نشان زد کیا ' ابلاغ کا خطوط کا حصہ جاندار اور صحت مند مباحث کو معاشرے کے معائب کو بالخصوص نشان زد کیا ' ابلاغ کا خطوط کا حصہ جاندار اور صحت مند مباحث کو خدمت سرانجام دے رہا ہے ۔ سے جریدہ پاکستان کے شال مغربی حصے ہے اردو اوب کی خاطر خواہ اور قابل حسین خدمت سرانجام دے رہا ہے ۔

## " تحقيق " - حيدر آباد

رسالہ " تحقیق " سندھ یونیورٹی کے شعبہ اردو کا شعبہ جاتی تحقیق مجلّہ ہے ۔ ڈاکٹر غلام مصطفے خان اور سنز رابعہ اقبال کی مشاورت اور ڈاکٹر نجم الاسلام کی ادارت میں اس کی تاسیس مگ 2000ء میں عمل میں آئی۔ اس کا بنیادی مقصد شعبہ اردو میں سعین اساتذہ کے شخیقی کارناموں کو مظر عام لانا ہے ' آ کہ شخین کے ذریعے قوم کے علمی سرمائے میں توسیع کا فرض بھی انجام دیا جاسے "شخین" کے آعال دو شارے شائع ہوئے ہیں' اس لحاظ ہے اے ایک سالانہ ادبی و شخیقی جریدہ کی حثیت میں قبول کرنا چاہئے۔ ان دو اشاعتوں میں جو مقالات چیش کے گئے ہیں۔ وہ بے حد وقیع اور دیشیت میں قبول کرنا چاہئے۔ ان دو اشاعتوں میں جو مقالات چیش کے گئے ہیں۔ وہ بے حد وقیع اور "شخین کے گئے ہیں۔ وہ بے حد وقیع اور "شخین کے باب میں ذاکٹر غلام مصطفے خان نے اردو ادب کے کئی گوشوں کو منور کرتے ہیں' اصول شخین کے باب میں ذاکٹر غلام مصطفے خان نے "شخین کے بنیادی لوازم" کا تعین کیا ہے' ڈاکٹر جم الاسلام نے قدیم طرز شخین کے نقوش روشن کئے ہیں سز رابعہ اقبال نے "رسالہ عصمت کا پاکتانی دور" فیمیدہ شخ نے "اردو خاکہ نگاری۔۔۔ ایک مطالعہ" اور "اردو شخین کی جائزہ نگاری" ڈاکٹر سید عطاء الرحیم نے "تحقیقی مقالات کی تحقیق کے عبد اور "معارف غالبیات" اور ظفر اقبال صاحب نے "مصحفی کا ایک شاگرد" جیسے مقالات شخین کھے ہیں اور "معارف غالبیات" اور ظفر اقبال صاحب نے "مصحفی کا ایک شاگرد" جیسے مقالات شخین کھے ہیں رسیات شخین کے ضمن میں سید جمیل احمد رضوی "اشاریہ سازی" اور ڈاکٹر جم الاسلام کا "رسمیات رسیات شخیق کے ضمن میں سید جمیل احمد رضوی "اشاریہ سازی" اور ڈاکٹر جم الاسلام کا "رسمیات مقالد نگاری" بھی اہم مضامین ہیں۔

" تحقیق " تیکنیکی نوعیت کا پرچہ ہے ۔ اس نے بالعوم ایے موضوعات کو مس کیا ہے ، بنیں اولی رسائل اشاعت کے لئے قبول نہیں کرتے ، یہ موضوعات نے اور انو کھ ہیں ۔ اس لحاظ ہے " تحقیق " کی خدمات کا اعتراف بھی خاصے بڑے پیانے پر ہوا ہے ۔ ڈاکٹر معین الدین عقیل نے رسالہ " اردو " میں لکھا ہے کہ " اے پاکستان میں اردو تحقیق کی مجلاتی سر گرمیوں میں ایک خوش آئد اضافہ قرار دیتا جائے "

#### « غنيمت " - لا مور

لاہور سے زمان کنجای نے ۱۹۸۷ء میں غنیمت کنجای کی یاد میں ایک ادبی جریدہ "غنیمت"

کے نام سے جاری کیا ۔ اس کی صورت علمی و ادبی تحریوں کے ختن مجموعے کی تھی ' اب تک اس کے چار شارے منظر عام پر آ چھے ہیں ۔ ضخامت اگرچہ ستر صفحات سے متجاوز نہیں ہوئی ' آ ہم اس پرچ کی پذیرائی مناسب طور پر ہو رہی ہے ۔ اس کے لکھنے والوں میں عبدالعزیز خالد ' سرمہ صہائی ' یا خمر جاوید ' مسعود ہاشمی ' عذرا اصغر' خشا یاد ' اعزاز احمد آذر ' اکبر حمیدی ' راشد مفتی ' گزار بخاری ' اقبال کوثر شامل ہیں ' " غنیمت " نے اوب کے ساتھ ادیب کو بھی اہمیت دی ہے ۔ اظمر جاوید پر اقبال کوثر شامل ہیں ' " غنیمت " نے اوب کے ساتھ ادیب کو بھی اہمیت دی ہے ۔ اظمر جاوید پر یونس بٹ کا فاکہ ' اعزاز احمد آذر کا مخصوص گوشہ کی مثال یہاں چیش کی جا سکتی ہے ۔

# "وازے" - کراچی

" وائرے " کا افتاتی شارہ و ممبر ۱۹۸۵ء میں شائع ہوا تھا۔ حنین کاظمی کی ادارت اور کھان مرزا اور مشرف احمد کی معاونت ہے یہ خوبصورت ادبی جریدہ داوا بھائی فاؤیڈیشن کے زیر اہتمام جاری کیا گیا ہے۔ " دائرے " نے ایک سال کے عرصے میں اپ اڑ و عمل کا دائرہ خاصہ وسیع کر لیا ہے اور اب اس کے توعات اور اخر اعات میں بھی دلچی کی جا رہی ہے۔ تنقید کے جصے میں حیات الله انساری کا مقالہ " افساری کا مقالہ " افساری کا مقالہ " افسانی میں دلیو بالا " مظور حسین شور کا " احساس کمتری کے نفساتی عوامل " محر افساری کا " ثبلی کا اسلوب تنقید " الجم اعظمی کا " اوب میں کمشمنٹ " واکٹر عارفہ فرید کا " فلفہ زبان عام " واکٹر ابو اللیث صدیق کا " اردو وانشوری کا جائزہ " مرزا خلیل احمد بیک کا " اسلوبیاتی کی تنقید " ادبی عام " واکٹر ابو اللیث صدیق کا " اردو وانشوری کا جائزہ " میند ایے مضامین ہیں جن کی بازگشت وسیع تر ادبی طقوں میں سی گئی دائرے نے مرفیہ کی تنقید میں تفدہ " چند ایے مضامین ہیں جن کی بازگشت وسیع تر ادبی انٹرویو لینے اور ان کے باطن کو کھنگا لئے کا سلمہ شروع کیا ہے ۔ عالب " اقبال اور سرت نبوی کے گوشوں کو بھی خصوصی دلچی ہی برخاگیا ۔ حال ہی میں ادبا کے متعد حالات ان کے اپ قام سے گوشوں کو بھی خصوصی دلیجی ہی برخاگیا ہے ۔ ان سب خصوصیات کی بنا پر " دائرے " کو ایک ایبا باہ نامہ قرار دیا جا سکتا ہے جو ادب میں ایک خاموش تحریک برپا کر سکتا ہے ۔ اب سک اس نے جو خدمات سر انجام دیا جی دی جی دور نوان زاویوں سے قابل قدر ہیں ۔

ا - "روداد سنر" كثور تابيد " عاليس ساله غير" " او نو"

میر طفیل نے "نقوش" کے اجراء کے بارے میں تکھا ہے کہ مجھی احمد ندیم قاملی ریڈیج پاکستان پشاور میں طازم تھے۔ میں اا ہور
 میں تما ذط کے ذریعے طے پایا کہ ایک ظالمتا" علمی و ادبی پہنے کی اہم اللہ کی جائے۔ ("نقوش"۔ شارہ ۲۰° میں۔ م)

٣- " أنوش " " " وهم طفيل نير" شاره ١١١١ عن ٢٠٠

٥- "نقوش" څارو ٣

- ۵ "نقوش" شاره ۱۳۹ م ۲۲
- ۲- محمد طفیل نے علیحدگی کا پی منظر ہوں بیان کیا ہے۔ "اس کے پچھ عرصہ بعد میرے اور مدیران "نفوش" کے درمیان اوئی نظریات کے علیے میں افتقافات پیدا ہو گیا۔ میں نے دوستاند انداز میں ان کی خدمت میں چند تجویزیں بیش کیس ہو قبول شد ہو کیں' یوں میری عالاتھی ہے مطلم طنی ہے "نفوش" ان الائق مدیروں ہے ہاتھ دھو بیٹنا" ("نفوش" ۲۹۔ می م)
  - ٢ الف جاوير طقيل " نقوش " ١٣٦١ ص ١١- ١٩٨١ ء
    - اينا" د
    - ٨ "نقوش" ، "طفيل نبر" ص ١٥٥
  - ٩ محمد طفيل "طلوع" "ميرتقي مير نبر" اكتوبر ١٩٨٠ء
    - ١٠ يحوال "أفتوش" شاره ١١٠ ص ١٢
      - ۱۱ "قدش" م دنوري ۱۹۳۹ء
  - ۱۳ محمد عارف قریشی ۱۴ دی و علمی رسائل۔ پاکستان میں اردو ۳ س ۱۳۷۸۔ پٹاور ۱۹۹۱ء
    - ١١- رف آغاز "مل كل" ماري ١٩٤٦ء
    - ١١٠ معادت حسن منو " قلم قط " " "اردو ادب نبرا" ص ٢٠
    - ۱۵ شخ عبدالقادر "مخزن" دور رسوم كا آناز- جوري ۱۹۳۹ من ۳
  - ١٦ "مخزن" كا آخرى برجه جون ١٩٥١ء من چھيا اور اس "مخزن" كى بندش كا اطان بھي كر ويا كيا-
    - ١١٤ على اردو" عن ١٨٠٠ عارف قريش "ياكتان من اردو" عن ٨٠٠
      - ١٨- قيوم نظر "تي تحري" نيما ص ٢
      - ١٥ يونس جاويد ملقد ارباب ذوق- ص عه
      - ۲۰ " القافت" جوري ۱۹۵۵ عن ۲ مد الدور
    - الد على عايد "محيف" أيسرا- ص ١٥- دون ١٩٥٥ء
      - النا" ٢٢
      - ۲۲ سيد امتياز على آج "محيف" شاره ٢٠- ص ٥
        - ۲۳ "أغرت" ومير ١٩٥٨ء- ١٩٥٨ء على ١٩
      - ۲۵ حق آغاز شاره ۵ س سد و مير ۱۹۹۲ م
        - ۲۹ ارشد کاکوی "ندیم" جنوری ۱۹۹۰
    - ٢٤ يوي شابري نے يه رائ "نذرالسلام غير" يه وي شي- (انور سديد)
      - ٢٨ نيم صديقي- اداريه "ساره" اكت ١٩٩٢

- ٢٩ فضل من الله "سياره" شاره خاص نبر- ص ٩- ١١ بور ١٩٤١ء
  - · اواري "آركن" شاره اول- ص ١١- لايور ١٩٩٢ء
    - اس "آركس" اشاعت اكت التير ١٩٦٧ ص ١١
  - ٣٢ حرف اول- احمد تديم قاعي "فون" شاره اول- ١٩٩٢ء
- ٢٠ مضمون ك آخر ين "تراب" ورئ ب- لكن يه سين بناياك اصل مصنف كون ب- (انور سديد)
  - ٣٣ سيد عبدالله "فنون" شاره خاص (١) ص ٢٠٠ :ولائي ١٩٩٣ء
    - ٢٥ "فنون" شاره خاص (١) ص ١٠ ١٩٩١٠
    - ٢٦ شزاد احمد "فنون" شاره خاص (١٠) ص ٢٨٠
    - ٣٤ "تديم" رف اول- شاره ١- ص ١٣- وممبر ١٩٦١ء
      - ۲۸ حق اول- شارو ١٥ س ١١- ومير ١٩٦١،
        - الينا" ٢٩
        - النا" ١٠٠
      - ١٦١ حيد احمد فان "فنون" سالنامه ١٩٦٩ء م ١٣٦١
    - ٣٢ النيم دراني اداريه "عيب" شاره اول من ٨- عمبر ١٩٩٢ء
      - ٣٠ "ميه" څارو ۵ ص ٢٠
      - ۲۹ "ميه" شاره ۲۰- ص ۱۸
      - ٥٥ "يي" شاره ٥٦ ص ١٥
  - ٣٦ واكم وزير آنا "اوراق" شاره اول "پاد ورق" ص ۵- جوري ١٩٢١ه
    - ٣١٤ ١١٤١
    - ٣٨ عارف عبدالتين حوال ايشا س ١
    - ٣٩ وزير آغا "يلا ورق" "اوراق" ماري ١٩٧٢ ص ١٩
      - ۵۰ ايضا" "اوراق" تمير ١٩٤٥- ص ٥
    - اله مرزا ظفر الحن "غالب" جؤري ١٩٥٥ ص ١ كراجي
- معاء التي قامي- حرف آغاز "معاصر" نمبرك (صفى نمبرورج نسي) "معاصر" نبراكا اداريه اكتوبر 1929ء كو تكماكيا تما
  - ٥٣ الينا" رف آناز "معاصر" فيرو ص ام "معاصر" فيراكا ادار، ١٠ الت ١٩٨٣ و للعامل
    - ٥٠ اينا" ص ٥٠
    - ۵۵ "جريده" موسم بمار ۱۹۸۲ من ۲ پاور
    - ۵۷ "روایت" شمارو ۱ ص ۹ از دور ۱۹۸۳

## راه نور دان شوق

اردو زبان کے ادبی رسائل کی تاریخ اس حقیقت کو آشکار کرتی ہے کہ ان کی اشاعت میں بالعوم ایسے ادبا نے سرگری ہے حصد لیا جن کے نزدیک اشاعت ادب ایک قوی اور تہذیبی مشن کی حکیل کے متراوف تھا۔ ہماری ادبی صحافت سے سرسید ' مولانا ابو الکلام آزاد ' ظفر علی خان ' میاں بشیر احمد ' مولانا ابو الکلام آزاد ' ظفر علی خان ' میاں بشیر احمد ' مولانا صلاح الدین احمد ' شاہد احمد دبلوی ' نیاز فتح پوری ' حکیم یوسف حسن ' میرزا ادیب اور اب زاکٹر وزیر آغا' ڈاکٹر جمیل جالی ' ڈاکٹر فرمان فتح پوری اور احمد ندیم قائی جسے مدیران جراکد ابھرے ہیں تو ان سب میں بیہ قدر مشترک نمایاں ہے کہ بیہ تخلیق کار ادب کی شع کو روشن رکھنے کے آر زو مند تھے اور انہیں تہذیب کا بیجبر شار کرنا چاہئے۔ ادبی رسالے کی اشاعت ان کے لئے بھی نفع بخش کاروبار شابت نہیں ہوا۔ بلکہ بچ تو یہ ہے کہ دو سرے جائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی آمدنی اکثر ادبی رسالہ کھا جاتی رہا اور مسلس نقصان اٹھانے کے باوجود یہ لوگ علم کی اس شع کو بجانے پر آبادہ نہ ہوئے۔ باتی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے میران ایٹار کرنے والے ادبا سے ' ادبی رسالے کی اشاعت ان کے لئے بیسی تھا' یہ ان کا عشق تھا اور وہ اسکی آبیاری اسٹے خون جگر سے رسائل کو طویل عمر نصیب ہوئی تو اس کی ایک بیٹے نہیں تھا' یہ ان کا عشق تھا اور وہ اسکی آبیاری اسٹے خون جگر سے رائے کی اشاعت ان کے لئے شیشہ نمیں تھا' یہ ان کا عشق تھا اور وہ اسکی آبیاری اسٹے خون جگر سے کرتے رہے۔

میں نے اوپر چند ایسے مدیران جرائد کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اوبی رسالے کی اشاعت کو زندگی بھی کے مشن کے طور پر قبول کیا اور اس سے تادیر روگردانی افتیار نہیں کی ۔ اس کڑے سفر میں ہمیں متعدد ایسے رسائل بھی نظر آتے ہیں جو خدمت ادب کے صالح اور مثبت جذبات لے کر میدان عمل میں آئے 'ادب کی قتدیل کو خلوص نیت اور صادق جذبے سے روشن کیا' ابتدائے اشاعت کے مرحلے پر بلند بانگ دعوے بھی کئے لیکن تادیر احتقال کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ ہیں اس قتم کے مدیران جرائد کو 'راہ نور دان شوق' سے تثبیہ دیتا ہوں۔ اردو ادب ہیں بہت سے رسائل ایسے ہیں جن کے اجراء میں مدیران کے دوق و شوق کا عمل دخل زیادہ نظر آتا ہے لیکن جب دوچار پرچوں کی اشاعت کے بعد پر پرچ کی اقتصادیات اپنے نوکیلے ناخن دکھانے شروع کر دیتی ہے تو آمدتی اور خرچ کا توازن گرا جاتا

ہے۔ پہلے رسالہ التوائے اشاعت کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن اچاتک دنیا ہے یوں رخصت ہو جاتا ہے کہ گردو چیش میں کوئی ماتم گسار بھی نظر نہیں آتا۔ اس فتم کے رسائل کی حیثیت جگنوؤں کی طرح ہے' تاہم ان کی افادیت ہے انکار ممکن نہیں۔ زیر نظر باب میں اس فتم کے کم عمر رسائل کا تذکرہ چیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔

اس باب کے مطالعے میں ایک ہے بات نظر آئے گی کہ بہت سے رسائل ادب کے غیر معروف اور دور افقادہ مقامات سے جاری ہوئے ۔ آزادی کے بعد جب سرکاری اجازت نامے کا حصول ایک مشکل کام بن گیا تو یاران شوق نے کتابی سلسلوں کی اشاعت کا راستہ نکال لیا 'ان میں سے بعض کتابی سلسلے مثلاً "محراب " ' خیابان " کاسیک " ' تخلیقی ادب" " دستاویز" نے تو اپنے دامن میں ایسے جوا ہم پارے چش کئے کہ اردو ادب پر ان کے مستقل اثرات ثبت ہوئے ۔ ان کا ذکر گذشتہ باب میں کیا گیا ہے ۔ ان گنت کتابی سلسلے ایسے بھی تھے جن کو بڑے شہروں کے ممتاز ادبی جرائد کے خلاف ایک ردعمل کی حیثیت دی جا سختی ہے' اس قتم کے جرائد نے چھوٹے شہروں کے ادبیوں کو اشاعتی سمولتیں فراہم کرنے کی کوشش کی اور بست سے نئے لکھنے والوں کو قلم کا اعتماد عطا کیا' تاہم بیہ کتابی سلسلے بھی زیادہ ویر تک چل نہ جب سرف حسین سحرکا رسالہ "اہل قلم" اور حیدر قریش کا "جدید ادب" جو نہتا زیادہ ویر تک چل نہ جو سے جھپ رہے ہیں ۔ باق سب شعلہ مستعجل خابت ہوئے۔ اس باب میں ان قتم کے رسائل کی ادبی عطا کا اعتراف کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

## "فردوس"-كراجي

جنوری ۱۹۳۸ء میں طاواحدی نے کراچی سے اپنا ادبی مجلّہ "فردوس" جاری کیا اور اس میں انظام المشائخ" دبلی کے ادبی مزاج کو قائم رکھنے کی کوشش کی ۔ اس کے لکھنے والوں میں مشاق احمد زاہدی 'خواجہ محمد شفیع ' پنڈت کیفی ' فدا علی نخبر ' خواجہ حسن نظامی ' ماہر القادری ' قیسی رام پوری اور اکبر شاہ نجیب آبادی کے نام اہم ہیں ۔ اس پر پے نے تہذیب ادب اور زبان اردو کو فروغ دینے کی سے کی لیکن بدلے ہوئے حالات میں یہ زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکا۔

"لاله زار" - لا ئيل يور

"لالد زار" جنوری ۱۹۳۸ء بین لاکیل بور سے جاری ہوا۔ اس کے حلقہ ادارت بین مجلل المشین وارث الجیلانی اور بونس ادیب شامل تھے۔ لکھنے والوں کا ایک واضح طقہ بتاتے میں "لالہ زار" فی فاشور نے نمایاں محنت کی۔ اسے ظمیر کاشمیری میرزا ادیب شاد امرت سری منیر نیازی حمید کاشمیری عاشور

کاظمی اور اکمل طبی کا تعاون حاصل ہو گیا۔ "اللہ زار" نے ارتقاعے عمل کو جاری رکھنے کے لئے نے تجربات کا خیر مقدم کیا لیکن ماضی سے بعاوت نہیں کی۔ ۱۹۵۱ء میں سالنامہ کی اشاعت اس کی ادبی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اس سالنامے میں فیض احمر' صوفی تعبم' مجید امجد' کمنیا لعل کپور' ہاجرہ مسرور' عارف عبدالمتین' اشفاق احمد' احمان وائش' سلیم الرحمان اور عرش صدیقی نے شرکت کی تھی۔ "اللہ نار" کی آمدنی کا ذریعہ معے نظر آتی ہے معمول کا سلسلہ چند برس تک تو کامیابی سے چلا لیکن جب ناکام ہو گیا تو "دالہ زار" کی بندش پر منتج ہوا۔

#### "فانوس" - لا بور

پندرہ روزہ "فانوس" لاہور کے مدیر شیم ایم اے تھے لیکن اس کی ادبی گلمداشت طفیل ہوشیار پوری نے گی۔ یہ ادبی جریدہ جنوری ۱۹۳۸ء کو لاہور سے جاری ہوا۔ لکھنے والوں میں عبدالجید بھی اخر انصاری اکبر آبادی ، خلیق قرایش عبدالجمید عدم اور حمال خیر آبادی کے نام اہم ہیں۔ فانوس نے اوب کی خدمت ایک معمول کے پریچ کے طور پر کی۔ اس کا منفرد نقش خلاش کرنا ممکن نہیں۔

## کاروان - کراچی

مكتبه عظمت كے زير اجتمام ١٩٣٨ء ميں بيكم كوكب شادانی نے ماہنامہ "كاروان" كراچى كا اجراء كيا تو اس كے لئے اقبال كابيہ شعر بطور لوح اس پر درج كيا۔

> نگہ بلند' مخن دلنواز' جال پرسوز کی ہے دخت سفرمیرکاروال کیلئے

کاروان میں سراج الدین ظفر' ہوش تیموری' سلام مچھلی شری' سیف الدین سیف' فراق' اثر اور مجاز نے شرکت کی ہے لیکن "کاروان" کی اشاعت شوق اوارت کا بتیجہ نظر آتی ہے' اس لیے یہ زیادہ ویر تک مطلع اوب پر چک نہ سکا۔

### ماہنامہ "انیس" - لاہور

ماہنامہ "انیس" کے مدر مسئول سید مصطر جعفری تھے مدریان اعزازی میں ملکور حسین یاد اور

ہوش ترندی کا نام شامل تھا۔ "انیس" ۱۹۳۸ء میں جاری ہوا' اس کا مقصد عام اوبی رسائل کی طرح علم و ادب کی سب اصناف کی خدمت و اشاعت تھا' تاہم اس نے مرفیہ نگاری اور میر انیس کے فن کے فروغ میں زیادہ ولچیں لی۔ وحمبر ۱۹۳۸ء میں "انیس" نے ایک ضخیم "محرم" نمبر شائع کیا اور مئی جون موقع میں سالنامہ چیش کیا۔ "انیس" کے لکھنے والوں میں ماہر القادری ' مجم آفندی' شرف نو گانوی' شیر افضل جعفری' جو ہر فظامی ' اثر لکھنؤی اور فضا جالندھری کے نام اہم ہیں۔

### "نفسيات"<u>-</u> لا مور

شر محمد اخر "ہمایوں" سے علیحدہ ہوئے تو انہوں نے لاہور سے جدید وضع کا ایک ماہنامہ "نفسیات" جنوری ۱۹۳۸ء میں جاری کیا۔ اس کے ادارہ میں فیمیدہ ملک اور اخر رضی شامل تھے۔ "نفسیات" کا بنیادی مقصد فراکڈ 'اٹر لر اور ینگ کے نفسیاتی مطالعوں کو اردو دان طبقے سے وسیع پیانے پر متعارف کرانا اور اس نو دریافت علم سے ادب اور ادیب کے داخل کو دریافت کرنا تھا۔ اس ضمن میں اخر رضی کے مقالہ "میراجی کی نظموں میں نفسیاتی اشارے" کا حوالہ دیا جا سکتا ہے جو سمبر ۱۹۳۸ء میں شائع ہوا اور وسیع طبقے میں پڑھا گیا۔

#### "احساس" - لا مور

۱۸۳۸ عیں پندرہ روزہ "احساس" میں انور جلال شمرہ نے ادب اور مصوری میں امتزاج پیدا کرنے کی سعی کی اس میں ادب کے ساتھ مصوری کے شاہکار اور مضامین بھی شائع کئے۔ مضامین کی چیکش میں بھی جدید مصورانہ نقط نظر جو شمرہ کے ساتھ مخصوص تھا چیش نظر رکھا جاتا تھا۔ انور جلال کی اپنی ادبی تحریریں بھی "احساس" میں دلچیں سے پڑھی جاتی تھیں۔ لیکن "احساس" عوامی تعاون حاصل نہ کر سکا اور جلد ہی بند ہو گیا۔

#### "جدوجهد" - لاجور

ماہنامہ "جدوجہد" لاہور سے ۱۹۴۸ء میں جاری ہوا تھا لیکن اسے ادبی صورت جنوری ۱۹۵۹ء میں اختر واصفی صاحب نے دی۔ اختر واصفی عروضی مزاج کے شاعر تھے اور رموز فن پر بیشہ کڑی نظر رکھتے تھے انہوں نے "جدوجہد" میں عمد حاضر کے شعراء کے فنی عیوب کی نشاندی کرنے میں گری دلیجی کی اور اکثر اوقات برے برے شعراکی اصلاح کا فریضہ بھی سر انجام دیا ۔ اس پرچ میں اگرچہ مولانا عرفی ' اعجاز حسین رضوی ' بھگوان شاد ' حاجی لق لق ' مولانا سالک ' فراق گور کھ پوری کا کلام باقاعدگی سے چھپتا تھا لیکن اس کی زیادہ اہمیت " ہم خن فیم ہیں " سے تھی ۔ "جدوجہد" میں اس کے باقاعدگی سے بھی تحریک نظر نہیں آتی ' چنانچہ حمبر ۱۹۲۰ء میں اس پر اضحال کے آثار نمایاں بوئے اور مارچ ۱۹۲۱ء میں فلام غوث مدیر اعزازی نے اس کی ادبی حیثیت ختم کر دی۔

## ومعمار ادب" - لائل بور

نومبر ۱۹۵۹ء میں اشرف گوہر نے لاکل پور سے ماہ نامہ "معمار ادب" جاری کیا تو ان کے چیش افظریہ حقیقت بھی بھی کہ ادب کی اشاعت منافع بخش کاروبار نہیں۔ انہوں نے جلب زر سے بچنے کی کوشش کی اور اپنے خلوص کی اساس پر چند اچھے پر پے شائع گئے۔ اس پر پے کے لکھنے والوں میں پروفیسر شور' جاد رضوی' فراق گور کھ پوری' شزادہ حسن' غلام ربانی تابال' روش صدیقی' خیر بہوردی اور اختر علی صابری کے نام اہم ہیں ' لیکن یہ پرچہ بھی ادب کے لئے زیاں کا کاروبار جاری نہ رکھ سکا اور اقتصادی کمزوری بی اس کی بندش کا سبب بن گئی۔

## "کاروال" کراچی

رسالہ "کارواں" کراچی ہے جنوری ۱۹۵۱ء میں شاہد حسین رزاقی اور نظر حیدر آبادی کی اوارت میں جاری ہوا تھا۔ حیدر آباد دکن کی یادوں کو زندہ رکھنے اور اس فطے کے ادیبوں کی ادبی کی افیا تخلیقات چیش کرنے میں "کاروان" نے خصوصی خدمات سر انجام دیں۔ "کاروان" کا سب سے بڑا کارنامہ ستمبر اکتوبر ۱۹۵۲ء کی اشاعت پر مشمل "حیدر آباد نمبر" ہے۔ یہ پرچہ تمام تر حیدر آباد ادبا نے لکھا اور اس فطے کی تهذیبی اور ادبی سرگرمیوں کو منور کیا۔ چند مضامین کے عنوان یہ ہیں "دکن میں اردو مشنوی کا ارتقا" از عبدالقادر سروری" "اردو میں سائنس کی تعلیم" از آفاب حسن "حیدر آباد کی صحافت" از بدر قبیب "دکنی شافت اور رسم و رواج" از نصیر الدین ہاشی "داستان ادب حیدر آباد" از زاکم زور "حیدر آباد نمبر" کی اشاعت کے بعد "کاروان" نیادہ دیر تک زندہ نہ رہا۔ "کاروان" کے لکھنے والوں میں سکندر علی وجد "حبیب اللہ رشدی وحیدہ شیم بشیر النسا بیٹم بشیر ابراہیم جلیس اور مظفر حیین والوں میں سکندر علی وجد "حبیب اللہ رشدی وحیدہ شیم بشیر النسا بیٹم بشیر ابراہیم جلیس اور مظفر حیین والوں میں سکندر علی وجد "حبیب اللہ رشدی وحیدہ شیم بشیر النسا بیٹم بشیر ابراہیم جلیس اور مظفر حیین

#### "شاه وار" - لا بور

ماہ نامہ "شاہوار" جنوری ۱۹۵۱ء میں سید عاشور کاظمی کی ادارت میں لاہور سے جاری ہوا۔ اس کے لکھنے والوں میں کمال احمد رضوی امجد حسین اخر گوبند پوری میرزا ادیب مضور قیص قرر تو نوی شور علیگ جیسے ممتاز ادبا کے نام شامل ہیں ، جنوری ۱۹۵۱ء میں "شاہوار" کا "افسانہ" نمبر کتابی سائز میں شائع ہوا اور اس میں بیشتر نے افسانہ نگاروں کو جن میں اکمل علمی اعجاز رضوی بشارت انور فاروق عادل اور ریاض بٹالوی شامل ہیں شائع کیا۔ "شاہوار" ایک مالیاتی کمپنی "شاہکار لمیشڈ " کے تعاون سے شائع ہو آ تھا۔ یہ کمپنی خم ہوئی تو شاہوار بھی بند ہو گیا۔

## "سات رنگ" ـ منگمري

ہفت روزہ "سات رنگ" اگرچہ ضلعی پرچہ تھا لیکن اے مجید امجد اور منیر نیازی کی اوارت نے چار چاند لگا دیئے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا واڑہ اثر وسیع کرنے کا منصوبہ بتایا گیا، چنانچہ ۱۹۵۳ء میں "سات رنگ" لاہور منتل ہو گیا اور اس کی اوارت میں منظور ممتاز، منیر نیازی کا ہاتھ بٹانے بگے، کی اب کین "سات رنگ" مناون مزاج ثابت ہوا اور بہت جلد اوب سے غائب ہو گا۔ "سات رنگ" کی اب کیاریخی حیثیت یہ ہے کہ اسے منیر نیازی مرتب کرتے تھے اور اس کے ساتھ بھی مجید امجد وابستہ تھے۔

# "ساره"-كراجي

ماہنامہ "سیارہ" کراچی کا طلوع فروری ۱۹۵۳ء میں ہوا۔ یہ مصور پرچہ عزیز احمد کی گرانی میں ادارہ منصور کے اہتمام سے شائع ہوتا تھا۔ پرچہ خوبصورت اور مضامین کے لحاظ سے بھی دلکش تھا لیکن اسے عوامی پذیرائی حاصل نہ ہو سکی ۔ جولائی ۱۹۵۳ء میں اس کی ادارت نذیر احمد نے سنبھال لی ۔ پچھ عرصے کے بعد ممثاز حیین مدیر مقرر ہوئے لیکن یہ پرچہ مطالعے کا وسیع حلقہ پیدا نہ کر سکا اور اپنی صوری خوبصورتی کے باوجود ابتداء ہی میں تنزل کا شکار ہو گیا۔

## "زندگی"۔ پشاور

پٹاور سے ماہنامہ "زندگی" کا اجراء فروری ۱۹۵۳ء میں ہوا۔ اس کے ادارے میں کمال حیدر آبادی' انیس غزنوی اور یوسف النساء بیلم کے نام شامل تھے' زندگی کے کا ادبی روپ خاطر غزنوی نے کھارا' جو نومبر ۱۹۵۳ء میں شریک ادارت ہوئے۔ "زندگی" کا "جشن ماہتاب نمبر" (مارچ ۱۹۵۳ء) اور "آٹوگراف نمبر" یادگار پریچ ہیں۔

# "لوح و قلم" - پشاور

پٹاور کا ہفت روزہ "لوح و قلم" اولی مزاج کی کی آبیاری کرتا تھا۔ اس کا اجرا عارف ندا نے کم مارچ ۱۹۵۵ء کو کیا۔ وو تین سال تک یہ پرچہ زندگی کی تک و دو میں جتلا رہا۔ اپریل ۱۹۵۵ء میں اس کا "اقبال نمبر" شائع ہوا۔ لیکن اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔

#### "صادق" - لا مور

ہفت روزہ "صادق" لاہور سے سید عابد علی عابد اور قاسم محمود کی ادارت میں جنوری ۱۹۵۱ء میں جاری ہوا تھا' یہ ایک خالص اوبی ہفت روزہ تھا' جے مولانا غلام رسول مر' مولانا حالد علی خان' مولانا صلاح الدین احمد' شخ محمد اسلمنیل پانی پتی کے علاوہ جدید ادیا' قیوم نظر' الجم رومانی' یوسف ظفر' جاد رضوی' مروار انور کا تعاون بھی حاصل تھا' "صادق" کا مزاج کلایکی تھا۔ اس نے ادب میں جمالیاتی زاویہ ابھارنے اور حسن کی قدروں کی افزائش کی' چنانچہ معنوی لحاظ سے ہی نہیں یہ پرچہ صوری طور پر بھی ہے جہ حد جاذب نظر تھا۔ ۲۰ اپریل ۱۹۵۱ء کو اس نے معمول کی اشاعت کو "اقبال نمر" کا عنوان دیا اور اس میں بشیر احمد ڈار' چودھری محمد حسین' کلیم الرحمٰن' آغا صادق' عبدالقادر حسن اور بلقیس عابد علی عابد کے مضامین شائع کئے۔ "صادق" کی سالانہ قیت صرف ۲ روپے تھی ' لیکن یہ پرچہ ایک سال سے عابد کے مضامین شائع کئے۔ "صادق" کی سالانہ قیت صرف ۲ روپے تھی ' لیکن یہ پرچہ ایک سال سے عابد کے مضامین شائع کئے۔ "صادق" کی سالانہ قیت صرف ۲ روپے تھی ' لیکن یہ پرچہ ایک سال سے عابد کے مضامین شائع کئے۔ "صادق" کی سالانہ قیت صرف ۲ روپے تھی ' لیکن یہ پرچہ ایک سال سے خبی زیادہ زندگی حاصل نہ کر سکا۔

۱۹۵۱ء میں " ادب " کے نام سے کراچی سے ایک نیا پرچہ رحیل آذری الجم سلمانی اور الجم شرازی نے جاری کیا۔ اس نے ادبی فرقہ بندیوں سے الگ رہ کر ادب کی خدمت کرنے کی جد و جدد کی لیکن نظموں ' غزلوں اور افسانوں کا عام معیار کامیانی کا ضامن نہ ہو سکا۔

## "ادبيات" - چكوال

چوال ضلع جملم سے مارچ ۱۹۵۱ء میں ماہتامہ "ادبیات" جاری کیا گیا ۔ اس کے مدیران ریاض پشتی اور جمیل ہاشمی کے پیش نظر اردو ادب کو جدید اور صحت مند خطوط پر آگے بردھانے کا مقصد عظیم نقا' اس پرچ کو ابتدا میں کرم حیوری صاحب کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ مولوی عبدالحق' سید علی عباس جلال پوری' ڈاکٹر مجمد باقر اور عبدالسلام خورشید نے تہنیت کے پیغامات بھیج' ادبیات کو عزیز ملک و بوسف ظفر' ریاض ہمدانی' حمید جعفری' ماہر القاوری' عاصی کرنالی' جمیل ملک اور شوکت واسطی کا تعاون عاصل تھا' لیکن سے پرچہ اپنے عزائم کو کامیابی سے ہم کنار نہ کر سکا۔ اور چند اشاعتوں کے بعد ہی بند ہو حاصل تھا' لیکن سے پرچہ اپنے عزائم کو کامیابی سے ہم کنار نہ کر سکا۔ اور چند اشاعتوں کے بعد ہی بند ہو گیا۔

# "کاروان" - کراجی

کراچی سے نومبر ۱۹۵۷ء میں یاور دہلوی کی ادارت میں ایک جدید وضع کا رسالہ "کاروان" جاری ہوا۔ اس کے لکھنے والوں میں اس دور کے بیشتر جدید ادبا۔۔۔۔ کرشن چندر' احمد علی' ابن انشا' ساتی فاروتی' میرزا ادیب' باجرہ سرور' محمد حسن عسکری' افضل پردیز' شاذ حمکنت' خلیل الرحمٰن اعظی' سعادت حسن منٹو' عزیز احمد' ابراہیم جلیس اور شوکت صدیقی شامل تھے۔ "کاروان" نے نومبر ۱۹۵۵ء میں اپنا سالنامہ پیش کیا جس میں بعض چھے ہوئے مضامین بھی شامل تھے۔ اس میں ایک عنوان تھا شعری اپنا سالنامہ پیش کیا جس میں بعض چھے ہوئے مضامین بھی شامل تھے۔ اس میں ایک عنوان تھا "کردار نگاری" کے موضوع پر مقالہ لکھا' باقی صدیقی کا غنائیہ "موسیقار" اور ریحان صدیقی کی طویل "کردار نگاری" کے موضوع پر مقالہ لکھا' باقی صدیقی کا غنائیہ "موسیقار" اور ریحان صدیقی کی طویل شام "قافلہ موسم گل" اس کے اہم جھے تھے۔ عزیز احمد کا مزاح نامہ "قصہ طقہ اصحاب طوق" ایک نادر چیز ہے۔ "کاروان" نے معیاری مضامین پیش کئے لیکن اے طول اشاعت نصیب نمیں ہوئی۔

# "لوح و قلم" - كراجي

۱۹۵۲ء میں جاری ہونے والا کراچی کا "لوح و قلم" دو مای جریدہ تھا۔ یہ سے لکھنے والوں کا پرچہ تھا اور اے مولوی عبدالحق' اور سید ہاشم رضاکی سرپرسی کا شرف حاصل تھا۔ "لوح قلم" کا "شہید نمبر ۱۹۵۹ء" اس کی ایک قابل ذکر اشاعت ہے۔

### "نوائے اقبال" - لاہور

"نوائے اقبال" کے نام ہے ایک ادبی ماہنامہ کھنے عزت اللہ نے می ۱۹۵۱ء میں لاہور ہے جاری کیا تھا' اس پرچ کا مقصد "اقبالیات" کا فروغ عام تھا۔ پہلے پرچ کو "اقبال نمبر" کے طور پر شائع کیا گیا اس میں "اقبال کا فلفہ عمل" از کھنے غلام می الدین خلوت' "اقبال کا فظریہ سیاست" از شمیم جالندھری' "اقبال کا قیام لاہور" از کھنے عزت اللہ شامل ہیں۔ معنوی اور صوری لحاظ ہے "نوائے اقبال" معمولی فتم کا پرچہ تھا۔ اس لئے چل نہ سکا۔

# "شرق"- کراچی

کراچی ہے "مشرق" کے عنوان ہے ایک ماہنامہ افتار احمد اور نمال احمد کی ادارت میں مارچ میں جاری ہوا ۔ مدیران نے اے "اک جذبہ منزل اک ذوق فروال" کا نقاضہ قرار دیا۔ ادب کے معیار کو بلند کرنے اور الی تمذیبی اقدار کو روشن کرنے کے لئے جن ہے با اعتمائی برتی جا ری تنی "مشرق" نے آغاز اشاعت کیا۔ اس پرچ کو فیض عابد علی عابد عبد عبدالحمید عدم "شوکت تھانوی "مایت علی شاعر" مظر امام "کرشن چندر" جعفر طاہر " ڈاکٹر محمد باقر جیسے ادبا کا تعاون ابتدا ہی میں حاصل ہو گیا۔ لیکن پرچہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا۔

## "پيام عمل" - لا ہور

ماہنامہ "پیام عمل" امامیہ مشن لاہور کے تبلیغی اور جماعتی مقاصد کے لئے ۱۹۵۵ء میں جاری

کیا گیا تھا۔ اس کے سرپرست مولانا محمد جعفر زیدی اور نگران جسٹس جمیل حسین رضوی تھے 'ہر سال محرم کے موقع پر "پیام عمل" میں سرخیہ کے فن پر قابل قدر مضامین پیش کے جاتے تھے 'اس کا ایک برا کارنامہ جنوری فروری ۱۹۷۳ء کی اشاعت پر مشمل انیس نمبر ہے جس کی تر تیب و تدوین میں مولانا فاضل کلھنو کی اور ضمیر اختر نقوی کے علاوہ سید کوٹر حسین صاحب نے بھی ہاتھ بٹایا۔ اس خاص نمبر کی شہرت ڈاکٹر سید عبداللہ کے مقالہ "انیس کا غم"۔ انظار حسین کے "انیس کے مرشے میں شر"۔ سرشار صدیق کے "میر انیس کی منظر نگاری"۔ یوسف جمال انصاری کے مقالہ "میر انیس کی رہاجیات" کی وجہ صدیق کے "میر انیس کی منظر نگاری"۔ یوسف جمال انصاری کے مقالہ "میر انیس کی رہاجیات" کی وجہ صدیق کے "میر انیس کی منظر نگاری"۔ یوسف جمال انصاری کے مقالہ "میر انیس کی رہاجیات" کی وجہ صدیق کے دور دور تک پنجی۔ سری منہاس' ڈاکٹر محمد اسلم فرخی' سید وقار عظیم اور فاضل لکھنو کی کے مضامین کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کا دوسرا کارنامہ "دبیر نمبر" ہے جے کوٹر حسین نے مرتب مضامین کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کا دوسرا کارنامہ "دبیر نمبر" ہے جے کوٹر حسین نے مرتب کیا۔ اب یہ جریدہ تبلیغی مقاصد میں سرگرم عمل ہے۔

### "خيال" - لا مور

ماہ نامہ " خیال " لاہور سے جاری ہوا۔ اس کے اجرا میں ناصر کاظمی اور انتظار حسین شریک سے ، جو ادب میں " نئی نسل " کا نعرہ لے کر آئے تھے اور "خیال" کی ترتیب اپنے مزاج کے مطابق کرنا چاہتے تھے، خیال کا اہم ترین کارنامہ جنگ آزادی ۱۸۵۷ء پر ایک یادگار اشاعت ہے۔

#### "فطرت" - لا بور

ماہنامہ "فطرت" علم و اوب کی نئی اور پرانی قدروں کا نقیب تھا۔ یہ پرچہ مارچ ۱۹۵۵ء میں رفیق احمد اورلطف المنان ساحر کی اوارت میں جاری ہوا۔ ابتدا میں اے نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ آغا بابر کا افسانہ "یوگی" جیاانی کامران کا رپور آژ "زمین کے سینے ہے" عابد علی عابد کا آر یہ "اگر میں آن سین کے عہد میں ہو آ" اور بوسف ظفر کی نظم "ابررواں" "فطرت" ہی میں شائع ہوئی تھی۔ نظرت تجہاتی پرچہ تھا۔ اس نے ہیئت اسلوب اور معنی کے تجہوں کے علاوہ صوری تجرب کرنے کی کوشش بھی کی لیکن یہ تجربہ آور کامیاب ثابت نہ ہو سکا۔

ادب و تعیراور زندگی کا ترجمان پندرہ روزہ "نیا پیام" لاہور سے ۱۹۵۷ء میں محمد اکرم نے جاری کیا تھا۔ اس نے زندگی کے تعیری پہلو کو نمایاں کرنے اور ساجی ناہمواریوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی اوب اس کا ایک اضافی زاویہ تھا۔ اور اس کے تحت ہر پرچ میں غزلیں 'تظمیس اور افسانے پیش کے جاتے تھے 'جن کی ائیل عوامی نوعیت کی ہوتی تھی۔ "نیا پیام" کا "رفعت سلطان نمبر" اور "فاقب سلیانی نمبر" اس پرچ کی دو اہم اشاعتیں ہیں۔ ان پرچوں میں میں ڈاکٹر سید عبداللہ 'فیض احمد فیض احمد فیض احمد فیض احمد فیض احمد فیض احمد فیض برے کی دو اہم اشاعتیں ہیں۔ ان پرچوں میں میں ڈاکٹر سید عبداللہ 'فیض احمد فیض محمد امید 'وزیر آغا' احسان دائش' حبیب اشعر' رحمٰن ندنب جیسے اوبا نے شرکت کی ہے۔ "نیا پیام" میں شوق 'پیشہ اور پیا مبری کے عناصر مدغم ہو گئے ہیں۔

#### "اندازے" - لاہور

مرتب مقبول عزیز تھے لیکن ج۔ ک۔ کے حروف میں اس کی ادارت کی ساری ذمہ داری جیاانی کامران مقبول عزیز تھے لیکن ج۔ ک۔ کے حروف میں اس کی ادارت کی ساری ذمہ داری جیاانی کامران سرانجام دیتے تھے، "اندازے" اس اضطراب کا عکاس تھا جو اس دور کے نے لکھنے والوں کے دلوں میں پرورش پا رہا تھا اور اپنے تخلیقی اظہار کے لئے نئی جمیں اور اسالیب علاش کررہا تھا۔ اس پرچ کے لکھنے والوں میں سلیم الرحمٰن۔ انور جاد' ریاض قادر' توفیق رفعت' عدیم راوی' اور شفقت تنویر مرزا کے نام اہم جیں۔ جیاانی کامران "شاعری کے نئے موڑ کی علاش" میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ "ایک یاداشت۔۔۔ ایک کتبہ" میں انہوں نے ترقی پند تحریک کے بارے میں رد عمل کا مثبت اظہار کیا ہے۔ اندازے" نے جیئروں کو نئے زمانے کے ساتھ ہم آجنگ کرنے کی کوشش کی' لیکن سے رشتہ مضبوط خطوط پر استوار نہ ہو سکا۔ چنانچہ چند اشاعتوں کے بعد می "اندازے" کی اشاعت منقطع ہو گئی۔

### وونقيب" - لا مور

ماہنامہ "نقیب" لاہور سے سمبر ۱۹۵۸ء میں جاری ہوا ۔ اس کے مدیر کے زریں صاحب تھے ' اس کا مقصد موجودہ ادبی اور معاشرتی تقاضوں کے مطابق ایک ادبی پرچہ چیش کرنا تھا ۔ اس پرچے نے اپنا مزاج عوامی ضرورت کے مطابق وُھالنے کی کوشش کی لیکن زیادہ عرصے تک کوئی قابل ذکر کارنامہ سر

#### "حرف و حكايت" - لا بور

عبداللہ بن نے "حرف و حکایت" کے نام سے ایک علمی ادبی اور ثقافتی جریدہ ۱۹۵۹ بیل جاری کیا۔ عبداللہ بٹ ایک کامیاب صحافی اور لاہور کی مجلس آرا شخصیات میں شار ہوتے تھے ان کا حلق احباب بہت وسیع تھا اور ان میں بیشتر اس دور کے نامور لکھنے والے تھے۔ لیکن ایبا معلوم ہو تا ہے کہ "حرف و حکایت" کی کاروباری حیثیت مشحکم نہ ہو سکی۔ اس پرچ کے لکھنے والوں میں امجد مجی اری علیک عبدالجید بھی عبدالجمید عدم اراغب احسن اور اکرام جاوید شامل تھے۔ ۱۹۹۲ء کے بعد اس کی اشاعت متزلول ہو گئی۔

# "نگارش" - كراچي

کراچی سے ماہنامہ "نگارش" مئی ۱۹۱۰ء میں جاری ہوا۔ اس کے بنجنگ ایڈیٹر قیصر انجم تھے۔
جنوری ۱۹۹۳ء میں "نگارش" کا ایک شاندار "افسانہ نمبر" شائع ہوا جس میں افسانہ نگاروں کے خود نوشت حالات نے خصوصی توجہ حاصل کی۔ زکی انور' جو گند پال' قاسم محمود' رام لحل' بانو قدیہ' اقبال متین' انور خواجہ اور شفیع عقیل کے افسانوں کے علاوہ کرشن چندر' سمت پر کاش شوق کا انٹر ویو خاصے کی چیز ہے۔

#### "افكار نو"- لا مور

ماہنامہ "افکار نو" محمد ارشد خان بھٹی کے اہتمام سے لاہور سے جون ۱۹۹۰ء میں جاری ہوا تھا۔
اس کا مقصد ادب کے وسلے سے اخلاقی ' ثقافتی اور روحانی ارتقا کے مدارج طے کرتا تھا۔ اس کے لکھنے والوں میں مولانا ابوالاعلی مودودی ' فرمان فتح پوری ' احسان دائش ' اثر صہائی ' ماہر القادری ' خالد بری اور تجہم کاشمیری کے نام نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ پرچہ متوقع کامیابی حاصل نہ کر سکا اور دوسری جلد کے بعد تی ۱۹۹۱ء میں مطلع ادب سے غائب ہو گیا۔

#### "حيات جاودال"- لاجور

لاہور سے ماہنامہ "حیات جاودال" جنوری ۱۹۹۱ء میں جاری ہوا' یہ "مجلس تغییرو قکر و کردار" کا ترجمان رسالہ تھا۔ ادارت کے فرائض میال عبدالرشید سر انجام دیتے تھے۔ چند مخصوص ساجی مقاصد کے پیش نظر "حیات جاودال" نے اخلاقی نظموں اور قکری مضامین کی اشاعت میں زیادہ دلچہی لی۔ مئی ۱۹۹۱ء میں اس کا مختصر سا "اقبال نمبر" اس کی ایک خاص اشاعت ہے۔ "حیات جاودال" کے اثر و عمل کا دائرہ محدود تھا۔

# "مشعل راه"- کراچی

کراچی سے ماہنامہ "مشعل راہ" اگست ۱۹۹۱ء میں جاری ہوا اس کے مدیر اعلیٰ خورشید احمد اور معاون مدیر محمود فاروقی اللہ صحائی ، معاون مدیر محمود فاروقی شقے۔ لکھنے والول میں فروغ احمد اسعد گیلانی ابن سلیم، محمود فاروقی اللہ صحائی ، فیاء الرشید افتخار اعظمی عامر عثانی محمن انصاری اور سید غلام سمنانی فلیب کے نام نمایاں ہیں۔ "مشعل راہ" کا مقصد اسلام اور نظریہ پاکستان کا فروغ تھا۔ اس پرچے نے علمی اور ادبی وضع کو قائم رکھا اور بحث و نظر کو خنگ مزاجی سے چیش کیا۔

#### "شاداب" - يشاور

پٹاور سے "شاداب" محمد ہوسف شاد' عبدالطیف' شیم بھیروی اور محمد اشرف طارق کی ادارت میں جنوری ۱۹۲۲ء میں جاری ہوا تھا۔ یہ پندرہ روزہ پرچہ تھا لیکن بالعوم اس کی دو اشاعتیں کجا کر کے چھائی جاتی تھیں' اس پرچے میں پٹاور اور نواح پٹاور کے ادیبوں کو نسبتا " زیادہ نمائندگی دی گئی' چنانچہ جلیل حشی' شاکر اللہ' فرید عرش' مجید شاہد' خلش آفریدی' محمد شمس الدین صدیقی' افضل حین اظہر' احمد پراچہ کے نام اس پرچ میں نمایاں ہیں۔ مارچ ۱۹۲۳ء میں "شاداب" کا خاص نمبر شائع ہوا جو صرف ۵۸ صفحات پر مشمل تھا۔ "شاداب" نے ادبی صحافت کے ذریعے اردو اور پشتو کو ایک دو سرے کے قریب لانے کی کوشش کی لیکن اس کا دائرہ اثر وعمل وسیع نظر نہیں آتا۔ شاداب کا ادبی سفر بھی ہوت ہے۔ جب معلوم ہوتا ہے۔

پندرہ روزہ اولی جریرہ "منشور" جنوری ۱۹۹۲ء میں لاہور سے جاری ہوا۔ اس کے مدیر راجہ عبدالحمید سے اس پرچ نے اوسط درج کا علمی اور اولی ذوق رکھنے والے قار کین کی ذہنی آبیاری کی اور اوب کے ساتھ معاشرتی تعلیم کو بھی اپ مقاصد میں شامل کر لیا۔ اس کے لکھنے والوں میں کرشن چندر "کشور ناہید" عاصم گیانی" علی احمد جلیلی "اور آثم فردوی شامل شھ۔

#### "احوال" - لامور

ادبی ہفت روزہ "احوال" اکتوبر ۱۹۹۲ء میں محمد شریف خان کی ادارت میں لاہور سے جاری ہوا۔ اس رسالے نے خانص پاکتانی قر و اخلاق کی داغ بیل ڈالنے کا تہیہ کیا تھا اور اس سلسلے میں ڈاکٹر محمد باقر' نظر حیدر آبادی' عزیز حاصل بوری' عبدالحمید عدم سے منظومات و مضامین حاصل کر کے شائع کئے' لیکن سے برچہ ادبی لحاظ سے کوئی جت واضح نہ کر سکا۔

# ودمنشور" - كراجي

ماہنامہ "منشور" کراچی ارویز ایمپلائز یونین کا ترجمان تھا۔ یہ جنوری ۱۹۹۳ء میں جاری ہوا۔ سبط اخر نے اے ادبی پرچہ بنانے کی کوشش کی اور فروری ۱۹۲۹ء میں "منشور" کا "غالب نمبر" شائع ہوا۔ "منشور" حیات و کا نکات کا ترجمان تھا لیکن اس پر ٹریڈ یونین کے اثرات غالب نظر آتے ہیں۔

## "نگارستان" - کراچی

ماہنامہ "نگارستان" کراچی مئی ۱۹۹۳ء میں شفیق احمد کی ادارت میں جاری ہوا اس کے انتظامی امور لئیق قریشی کے باتھ میں تھے۔ انہوں نے اے ایک مقبول عام پرچہ بنانے کی کوشش کی - ابراہیم جلیس کا طنزیہ مضمون " تحمیہ کلام " شام بارک پوری کا افسانہ " جنگی پھول " اور حبیب جالب کی نظمیں اس پرچے کی نمایاں تحریریں ہیں - تجارتی نوعیت کے اس پرچے کے اولی اثرات خاصے محدود ہیں اس پرچے نے دوسرے رسائل سے مضافین حاصل کرنے اورانہیں مکرد شائع کرنے کے رججان کو

بھی تقویت دی ہے ۔ جو چندان قابل تعریف نہیں ۔

"عالمگير" - پشاور

پٹاور سے رسالہ "عالمگیر" میاں تعیم رضا کی ادارت میں جنوری ۱۹۷۵ء میں جاری ہوا۔ اس کا مقصد نواح پٹاور کی علمی و ادبی فضا پر اردو ادب کے صحت مند اثرات مرتب کرنا تھا۔ لیکن اے لکھنے والوں کا اچھا طقہ میسرنہ آ سکا۔ چنانچہ تیسرے سال اشاعت ہی میں اس کے قدم اکھڑ گئے۔

# "عكس لطيف" - كراجي

ماہ نامہ "عکس لطیف" نومبر ۱۹۲۵ء میں کراچی سے جاری ہوا۔ اس پرچ کے مدیر شور صهبائی سے۔ اس کا مقصد قار کین کے ادبی ذوق کی تفقی کو بجھانا اور تقیدی و تخلیقی مضامین چش کرنا تھا۔ مئی ۱۹۲۹ء میں "عکس لطیف" نے "شارہ عالب" چش کیا۔ اس کے لکھنے والوں میں مجتبی حسین نیاء الحن موسوی شور علیک فاضل لکھنوی اور امیر امام شامل سے لین یہ شارہ خاص عالب کا واضح تقش ابحار نے میں قاصر رہا۔

### "زاویے" - حیدر آباد

المہنامہ "زوامے" نے بون ۱۹۹۵ء میں اپنے اوبی سفر کا آغاز کیاتھا۔ اس کے مدیر حسن ظہیر تھے "زاومے" بیدار اوب کا نتیب تھا اور اس نے اوب کی سب اصناف کی آبیاری آزہ افکار سے کرنے کی کوشش کی ' ایبا معلوم ہو آ ہے کہ "زاومے" کی مابانہ اشاعتوں کو صرف معمول کی حیثیت حاصل تھی ' اس کی اوبی زندگی کا اہم واقعہ ' سالنامہ ۱۹۹۹ء ' کی اشاعت ہے ۔ اس خاص نمبر میں نئے اور پرانے لکھنے والوں کی ایک خوبصورت کمکشال مرتب کی گئی ہے ۔ ڈاکٹر احس فاروتی کامقالہ "ناول کا طرزادا" لکھنے والوں کی ایک خوبصورت کمکشال مرتب کی گئی ہے ۔ ڈاکٹر احسٰ فاروتی کامقالہ "ناول کا طرزادا" ریاض صدیق کا " سیماب اکبر آباوی کے فئی ریاض صدیق کا " سیماب اکبر آباوی کے فئی نظریات " اور نظرکامرانی کا "میر صاحب" اس پرچ کے چند اجھے مقالات ہیں۔ " زاومے" میں مصطفح زیدی ' الطاف مضدی ' پروفیسر شور ' محسٰ بھوپائی ' ادیب سیمل ' حسن حمیدی ' سلطان جمیل شیم ' رفعت اور شایان احمد مدنی جیسے ایل قلم کے مضامین شائع ہوئے "قوی یک جہتی میں علاقائی اوب کا

کروار" کے موضوع پر نداکرے میں اسلم انساری ' جیلانی کامران اور احمد ندیم قامی کے خیالات پیش کے گئے۔ ''زاورے'' نے حسن انتخاب اور حسن ترتیب کا اعلیٰ معیار پیش کیا تھا ' میں وجہ ہے کہ اس پرچ کی صدائے بازگشت اب بھی اولی ونیا میں سی جاتی ہے۔

### "نئ سح" - جزانواله

بڑانوالہ سے "نئی سحر" کے نام سے ایک اولی جریدہ جون ۱۹۲۱ء میں جاری ہوا۔ اس کے مریر مجھ اقبال طیش سے اور مریران اعزازی میں ایس اخر جعفری اور مجمد افعنل ملک کے نام شامل سے مریران نے غرض اشاعت کے تحت لکھا کہ وہ اوب جہاں سے روح عصر کی عکاسی اور ماحول اور وقت کی ترجمانی کا فریضہ اوا کریں گے۔ اس پرچ میں مجمد افعنل ملک کا مقالہ "المیہ کا تصور" اخر جعفری کا ترجمانی کا فریضہ اوا کریں گے۔ اس پرچ میں مجمد افعنل ملک کا مقالہ "المیہ کا تصور" اخر جعفری کا " پیام اقبال " دو اچھے مضامین سے ۔ افسانوں کے جصے میں اے جمید " ممتاز مفتی " میرزا اویب اور الجم پرواز کے افسانے شامل ہیں۔ " نئی سحر" کا صرف ایک ہی پرچہ شائع ہوا۔

# "دائرے" - کراچی

المان تھے "دائرے" کا قصد ادب کے وسلے سے ذہنی تحفن رفع کرنا اور ادیب کے افتیار کو آزمانا تھا '
کیانی تھے "دائرے" کا قصد ادب کے وسلے سے ذہنی تحفن رفع کرنا اور ادیب کے افتیار کو آزمانا تھا '
لیکن " دائرے " کے مضامین میں اس جت کی طرف کوئی نمایاں چیش قدی نظر نہیں آتی ' لکھنے والوں میں محمد احسن فاروقی ' حمید کاشمیری ' قیوم راہی ' ناصر زیدی ' اطهر پرویز ' حسن اکبر کمال ' عمیم نوید ' جون ایلیاور اقبال صفی پوری کے نام اہم ہیں ۔ "تقیدی اصول اور اردو نقاد" محمد احسن فاروقی کا ایک فر انگیز مضمون ہے جو "دائرے" میں شائع ہوا ۔ "دائرے" کی زندگی چند پرچوں تک محدود ہے۔

### "گل فشال" - لاهور

ماہتامہ "گل فشال" ممتاز شاعر سیف زلفی کے فکرونظر کا نتیب تھا۔ یہ پرچہ لاہور سے 1912ء میں جاری ہوا۔ سیف زلفی نے اے ایک خوبصورت اور فکر اٹکیز ادبی صحفہ بتائے کی پوری کوشش کی اور احمد ندیم قاسمی ' مرتفئی حسین فاضل لکھنٹوی' ڈاکٹر وزیر آغا' انجم رومانی' شنزاد احمد اور متعدد نامور ادبا کا تعاون حاصل کرلیا۔ "گل فشال" کا "غالب نمبر" جو دو جلدول میں شائع ہوا اس کی ایک یاد گار اشاعت ہے۔ "گل فشال" میں ادیول کا تعارف برے خوبصورت انداز میں کرایا جاتا تھا۔ "گل فشال" کا خیر مقدم ادبی طلقول میں وسیع بیانے پر ہوا لیکن یہ تادیر جاری نہ رہ سکا۔

# " ارباب قلم" كراجي

اقبال شوقی اور عبنم رومانی کی ادارت میں شائع ہونے والا جریدہ "ارباب قلم" ای نام کی انجمن کا ترجمان تھا۔ "ارباب قلم" پاکستان فروغ ادب کے لیے نداکرے ' مشاعرے ' ادبی جلے ' مسالے اور تعزیق مجالس ملک کے مختلف ادبی مقامات پر منعقد کرتی تھی' ارباب قلم کتابی نوعیت کا جریدہ تھا جس کی دو دلنواز اشاعتیں منظر عام پر آئیں'ان پرچوں میں جوش ملیح آبادی' عبدالعزیز خالد' وزیر آغا' خبنم رومانی' سیدہ حنا' عارف عبدالمتین' سلطانہ مر اور متعدد دوسرے ادباکی تخلیقات شائع ہو کیں۔ لیکن رومانی' سیدہ حنا' عارف عبدالمتین' سلطانہ مر اور متعدد دوسرے ادباکی تخلیقات شائع ہو کیں۔ لیکن ارباب قلم" بہت جلد مالی پریشانیوں کا شکار ہوگیا۔ چنانچہ ۱۹۲۹ء کے بعد اس کا کوئی پرچہ نہیں چھپا۔

# " سارنو"- کراچی

کراچی سے "بہارنو" مئی ۱۹۹۹ء میں اثربدایونی کی ادارت میں جاری ہوا ۔اس کے لکھنے والوں میں انجم فوتی 'الیاس عشقی 'بادی مجھلی شہری 'جام نوائی 'حسن انصاری 'شاد عارفی شامل تھے۔

## "محور حيات" - آلومهار (سيالكوث)

مئی ۱۹۹۷ء میں آلو ممار (سیالکوٹ) سے ماہانہ "محور حیات" جاری ہوا۔ اس کی ادارت فلیفہ محمد سعید اور پروفیسر سلطان بخش سر انجام دیتے تھے۔ اس پر پے کے لکھنے والوں میں احسان دانش ' کوٹر نیازی ' نورالحن ہاشمی ' مفتاح الدین ظفراور محمد ارشد بھٹی شامل ہیں۔ اس پر پے کا مقصد ادب کے ذریعے بلند اضاق لقمیر کرتا تھا۔ چنانچہ ۱۹۹۷ء میں اس کا "لقمیر اضاق کانفرنس نمبر" شائع ہوا۔

# "حوف"كراچى

انور شعور نے کراچی ہے ۱۹۷۰ء میں "حروف" جاری کیا اور اے علم وادب 'ساج اور ثقافت کا نمائندہ بنانے اور ادبی موضوعات پر مخلف مباحث ابھارنے کی کوشش کی۔ "دور حاضر میں ادب کا سب سے بردا مسئلہ" کے موضوع پر نداکرے میں سحرانصاری 'متاز حیین' عبادت بریلوی' وزیر آغا' افتخار جالب اور متعدد دو سرے ادبوں نے سرگرم حصہ لیا۔ تنقید کے جصے میں بھی خاصہ شوع اور بو قلمونی شعی نہیں ہے جاندار پرچہ اکویر ۱۹۵۰ء کے بعد نظر نہیں آیا۔

# "جام جم" - كراجي

ماہنامہ "جام جم" کراچی سے ڈاکٹر یاور عباس کی ادارت میں اپریل ۱۹۵۱ء میں جاری ہوا۔
انہوں نے اسے ادبی اور سائنسی جریدہ بتانے کی کوشش کی اور مقصد اردو میں اظہار کی وسعوں کا
اثبات تھا۔ "جام جم" کو ابوللیث صدیقی، شیم امروہوی، حسنین کاظمی، جگرمراد آبادی، شاعر لکھنٹوی، عابد
حشری، جیسے ادبا کا تعاون حاصل تھا۔ یہ پرچہ شاعری اور تنقیدی مضامین کے لیے مختص کیا گیا۔ سائنسی
مضامین کی کی ڈاکٹر یاور عباس نے پوری کی، اسے "نقش" کے مدیر مٹس زبیری صاحب کی مشاورت
بھی حاصل تھی لیکن "جام جم" کامیابی حاصل نہ کر سکا اور چند اشاعتوں کے بعد بی بند ہو گیا۔

## "سرحد"- کراچی

ماہنامہ "مرحد" کراچی سے فروری ۱۹۵۳ء میں جاری ہوا۔ یہ پرچہ محمد علی ایجو کیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام شائع ہو آ تھا۔ اوارت کے فرائض طارق بن یوسفی سر انجام دیتے تھے۔ لکھنے والوں میں مالک رام' ابوسلمان شابجہان پوری' محمد ابوب قادری' اور اشرف ندوی شامل ہیں۔ اس پرچے نے پاکستان کی تاریخ' نقافت' زبان اور اوب کی ترجمانی کا عہد کیا تھا۔ لیکن یہ نتل پروان نہ چڑھ سکی' شاء الحق کا مقالہ "اگریزی عمد میں سندھ کے کتب خانے" الحاج محمد زبیر کا "علی گڑھ میں میرے با کیس سال" اور ابوسلمان کا "عبید اللہ سندھی کی قرآنی خدمات" چند اجھے مضامین ہیں۔

#### "احساسات" - لا مور

ماہنامہ "احساسات" ڈاکٹر تجمع رضوانی کی ادارت میں جولائی ۱۹۵۰ء میں جاری ہوا۔ اس کا مقصد لکھنے والوں کو اظہار کے لیے متاسب میدان فراہم کرنا تھا۔ چنانچہ اس نے لقم و نٹر کے لیے نئے اور پرانے ادبا کا تعاون حاصل کیا۔ اس کا ایک دلچیپ کارنامہ متبر۱۹۱۵ء میں "پھل آگروی نمبر" ہے جس میں صلاح الدین ناسک اقبال احمدرای عطاالحق قامی اظہر جادید حبیب قریشی اور خالد یزوانی نے مصرت "پھل آگروی" پر مضامین لکھے۔ سمبر ۱۹۵۵ء کا پرچہ "احساسات" کا آخری شارہ نظر آتا ہے۔

## "اقدار" \_ سالكوث

"اقدار" اپریل ۱۹۵۲ء میں طقہ ارباب تلم سالکوٹ کے زیر اہتمام نکلا ' اس کے دیر خواجہ اعجاز اجمد بٹ تنے ' اعجاز بٹ نے "اقدار" پاکتانی عوام کے جذبات ' احساسات اور افکار کا ترجمان بیائے کی کوشش کی ' انہوں نے ادبی موقف کا اظہار "پہلا لفظ" میں یوں کیا "ہم کمہ سکتے ہیں کہ ای اوب کو دوام حاصل ہو سکتا ہے جس کی جزیں اپنی دھرتی میں ہوں اور دھرتی کی مٹی کی خوشبو اس کی رگوں میں دوڑ رہی ہو ۔۔ ادب میں کسی قتم کے نعرے یا پروپیگنٹرے کی گنجائش نہیں" "اقدار" کے مضامین پر نظر زالیں تو اس کا فکری اور اوبی زاویہ بو قلموں نظر آتا ہے "ہم کیسا اوب عالم جے ہیں" کے عنوان سے ایک نداکرہ تر تیب دیا گیا ۔ ایک باب صرف افسانچوں کے لیے مرتب کیا گیا جس میں جو گندربال ' آغاسیل ' زیش کمارشاد ' ریاض سوجانوی ' شاہر رضا اور خواجہ اعجاز احمد بٹ نے شرکت کی ' ایک جسے میں زاہرہ صدیق کی شاعری کا خصوصی مطالعہ چش کیا گیا ۔ شعرا کی فہرست میں شرکت کی ' ایک جسے میں زاہرہ صدیق ' محمولوی ' رشید نار ' ظفراقبال ' مجمود شام ' ناصرزیدی ' مرتشی برلاس ' سلیم احمد اور طفیل دارا کی فرست میں برلاس ' سلیم احمد اور طفیل دارا کی تام شامل ہیں ۔ مقالات کے جسے میں ڈاکٹر وزیر آغا ' طفیل دارا ' فواجہ اعجاز احمد بٹ نے شرکت کی ' " اقدار" کی تر تیب ' معیاراور چھکش بہت انجھی تھی لیکن اس کا خواجہ اعجاز احمد بٹ نے شرکت کی ' " اقدار" کی تر تیب ' معیاراور چھکش بہت انجھی تھی لیکن اس کا حرف ایک برجہ چھی سے کا کہ برحہ جس سے سال

## "پيچإن" - فيصل آباد

١٩٥٥ء مين فيصل آباد سے "بچان" كے عنوان سے معود مخار نے ايك كتابي سلسلے كا آغاز كيا"

جس میں علقہ ارباب ذوق لا کل پور میں پڑھی گئی تخلیقات کا انتخاب پیش کیا جاتا تھا۔ اس سلطے کے صرف دو مجلے شائع ہوئے۔ ان میں انور محمود خالد کامقالہ "ادب اور پاکستانیت" اعجاز وقار کا "سلیم۔۔ جذباتی لیحوں کی ہے تاب اوج" تقیدی اعتبار سے اجھے مضامین تھے، شاعری کی ذیل میں ریاض مجید، احسن زیدی، حسن اخترجلیل، اقبال نوید، زاہد فخری، ارشد جاوید، ظهیرراچہ، شفقت مشیعی، افتخار فیصل اور مشاق باسط کی تخلیقات پیش کی گئیں۔

## "ادارك" - سيالكوث

"ادراک" بیالکوٹ کا ہفتہ وار ضلعی پرچہ تھا۔ ۱۹۷۸ء میں رخبانہ آرزو نے اس کا دوبای ادبی ایڈیشن جاری کیا۔ اس پرچ کا بنیادی مقصد اقبال کے افکار کا فروغ اور شر اقبال کی ادبی سرگر میوں کی اشاعت تھا 'کین ان مقاصد کی جمیل نہ ہو سکی۔ شاید "ادارک" کو قار کین کا تعاون حاصل نہ ہو سکا۔ سکا۔

## "قیادت" - راولینڈی

راولپنڈی سے پندرہ روزہ "قیادت" ۱۹۷۱ء میں جاری ہوا ' یہ سیای مزاج کا پرچہ تھا۔اس کے مدیر ایس ایم شاد تھے۔ اپریل ۱۹۵۹ء میں "قیادت" نے ادب کی طرف بھی خصوصی پیش قدی کی اور زاہدہ صدیقی کی ادارت میں ایک خاص نمبر پیش کیا۔ اس پرچے میں زاہدہ صدیقی کی شاعری پر ایک گوشہ مخصوص کیا گیا جس میں جیلانی کامران 'فرخندہ لودھی' عذر ااصغر' اور محسین فراقی نے شرکت کی' اقبالیات کے وقع جصے میں عبدالعزیز خالد کی نظم' مجمد عبداللہ قریشی' جگن ناتھ آزاد' اور حاوت علی خرو اقبالیات کے دقیع حصے اللہ مرتب کیے گئے۔ "قیاوت" کی سے مضامین اہم ہیں۔ فردیات' نشری شاعری اور نفسیات کے جصے اللہ مرتب کیے گئے۔ "قیاوت" کی سے تجرباتی اشاعت ادبی معمول کے پرچوں سے بالکل الگ ہے۔ لیکن اس خاص نمبر کے بعد اس ادبی تجرب کی تجدید نہیں کی گئی۔

## "قرطاس" - گوجرانواله

كوجرانوالدك بفت روزه "احباب" نے ١٩٧٩ء ميں اس اخبار كا ايك دوماى ادبى ايديش تكالنے

کا فیصلہ کیا تو اس کی اعزازی ادارت جان کاشمیری کے سرد کی 'اور اس کا ادبی تشخص قائم کرنے کے لیے اے " قرطاس " کے نام سے موسوم کیا ۔ جان کاشمیری نوجوان شاعر اور مشاعروں اور ادبی حلتوں کے معروف شخصیت ہیں ۔ انہوں نے پورے ملک کے ادبوں سے رابطہ قائم کر کے عمدہ معیار کی تخلیقات حاصل کر لیس ۔ گوجرانوالہ کے وسیع ادبی طقے سے استفادہ کیا اور "قرطاس" کو شر شر ادبی مرگرمیوں کا نقیب بنانے کی کوشش کی ' چنانچہ چند اشاعتوں کے بعد اس پرچے نے ادباکی توجہ حاصل کر لی۔ جناب احسان دائش نے فرمایا کہ:

"قرطاس" جس بااصولی اور پامردی سے چھپ رہا ہے وہ سب جان کاشمیری کی شب و روز محنت کا متیجہ ہے۔ یہ عوامی رسالوں کی طرح سوقیانہ اور عریاں مضامین سے بے نیاز ہے "

اس فتم کی آرا کا اظهار "یاران نکته دال" میں محن احمان " تنویر ظهور " خواجه عبدالروف ناز " اور مسعود باشی صاحب نے بھی کیا ہے ۔ "قرطاس" نے نومبر ۱۹۷۹ء ایک طخیم اشاعت پیش کی " اس میں ڈاکٹر وزیر آغا کا مقالہ " تسبم رضوانی کی غزل ۔ " احمان وائش کا "محاورہ کا مسئلہ" عارف عبدالتین کا "مسجد قرطبه" انور سدید کا "انشائیہ اور شلسل خیال" تمبم کاشمیری کا "اقبال کی شاعری کا مسئلی دور " جابر علی سید کا "ایڈیٹر اور میں" شائع ہوئے ۔ یہ پرچہ کامیابی سے اپنا ادبی سفرطے کر رہا تھا لیکن پھر اچا کی بند ہو گیا۔

# " آگی" - بماولپور

"آگی" دسمبر ۱۹۸۰ء میں اسلوب پہلی کیشنز براول پور کے زیراہتمام شائع ہوا۔ اس کے مریان اظہرادیب ' متازعاصم ' اور افتحار قیصر تھے۔ " آگی " کے اجرا میں اس رد عمل کا شاخبانہ نظر آیا ہے جو چھوٹے شرول کے ادیبول کے دلول میں پرورش پا رہا تھا۔ اظہرادیب نے لکھا کہ: "ہمارے جنون کو ہوا دینے میں ۔۔۔ بڑے شہول کے ان وائش ورول کا بھی حصہ ہے جنہوں نے ادب کو وراثت میں طنے والی سجادہ نشینی سمجھ رکھا ہے اور چھوٹے شہول کے ادیبول کو اچھوت سمجھتا جن کا شیوہ ہے"

اس پرچ کی پہلی اشاعت میں حیدر قربتی' نقوی احمد پوری' فرحت نوازاور آسی خانبوری' کی شاعری کا تعارف کرانے کے علاوہ ممتاز عاصم' طلعت فاطمہ رضوی' ممتاز عاصم اور پرویز بری کے مضامین پیش کیے گئے' ان سب کا تعلق چھوٹے شہروں سے ہے۔ مضامین میں "اوب میں اسلای اقدار کا احیا" از سید عبداللہ "اویب اور معاشرہ" از وزیر آغا' اویب اور مملکت" از ابوالخیرکشنی "تعلیم اور تخلیقی اور تخلیقی

سنر" از شریف کنجای خیال افروز ہیں۔ اسلوب مہلی کیشنز نے ایک اور شارہ جولائی ۱۹۸۲ء میں "دریافت" کے نام سے پیش کیا۔ جس میں ایک گوشہ "بلراج کوئل" کے لیے مخصوص کیا گیا، شیرافضل جعفری، اکبر حمیدی اور ثاقب قرایش کے خصوصی مطالع پیش کیے گئے۔ اس کے قلم کاروں میں میرزا ادیب، رفعت سلطان، پرویزبری، جوگندریال، امراؤ طارق، آثم میرزا، اور ڈاکٹر وزیر آغا شامل ہیں۔

### "ادراك" \_ ملتان

ملتان سے "اوارک" کا اجرا نومبر ۱۹۸۱ء میں عمل میں آیا۔ اس کے مرتین محد اشرف امیر علی عباس اور فہم اصغر تھے 'لین اس کے پس پردہ مدیر نذیر قیصر تھے پہلے پرچ میں "جدید اردو اوب میں انسان کا تصور" کے عنوان سے ذاکرے میں جیلانی کامران اور انتظار حیین کے مضامین شائع ہوئے ' جابر علی سید کا مقالہ "نی شعری معنویت کا مسئلہ" اور مجید امجد کی ایک غیر مطبوعہ غزل اس کی خاص اولی چیزس ہیں ۱۹۸۱ء کے بعد "اوراک" مطلع اوب پر ظاہر نہیں ہوا۔

# "ابل قلم" - ملتان

حسین سحراور مقبول احمد کی اوارت میں مجلّہ "اہل قلم " ملتان سے سمبر ۱۹۸۱ء میں جاری ہوا۔
اس کی مجلس مشاورت میں عاصی کرنالی 'سلیم اخر کیانی اور اقبال ارشد شامل شے۔ " اہل قلم " کو زندہ تحریوں کا مجموعہ شار کیا گیا اور ابتدا میں اسے دیستان ملتان کے نمائندہ او بیوں کی تخلیقات کے لئے وقف کیا گیا ۔ چنانچہ پہلے شارے میں جابر علی سید ' مقصود زاہدی ' عرش صدیقی ' اصغر علی شاہ ' ماہ طلعت زاہدی ' عرش صدیقی ' امغر علی شاہ ' ماہ طلعت زاہدی ' عرش صدیقی ' امغر علی شاہ ' ماہ منان کیا ۔ چنانچہ پہلے شارے میں جابر علی سید ' مقصود زاہدی ' وشابہ نرگس ' ارشد ملتانی ' انوار احمد ' مقصود زاہدی ' شریانو ہاشمی ' جاوید اخر بھی ' انور زاہدی ' ڈاکٹر اسد اریب کے مضامین شریک اشاعت ہیں اور سے سب ملتان کے رہنے والے ہیں ۔ "اہل قلم " نے اس پابندی کو سختی سے قبول نہیں کیا اور آئندہ شاروں میں متحدد الیں تخلیقات کو چش کیا جو مکانی اعتبار کے بجائے ادبی لحاظ سے اہم شحیں۔

مجلّہ " اہل قلم " نے اپ دامن میں جملہ اضاف ادب کو سمیٹنے کی کاوش کی ہے۔ تقید کے صحے میں جو مضامین شائع ہوئے ان میں "کلیم الدین احمد کا تنقیدی جائزہ" از جابر علی سید۔ "اردو اور اہل یورپ" ازولی مظہر۔ "سندھی ادب کا آریخی جائزہ" از وفا راشدی۔ "اقبال اپ ملفوظات کے آئینے میں" از خالد بری۔" اردو ادب کی مختصر ترین آریخ "کلیرنس بیل" اور "ہواؤں کے بھنور" کے آئینے میں" از خالد بری۔" اردو ادب کی مختصر ترین آریخ "کلیرنس بیل" اور "ہواؤں کے بھنور" کے

تجزیاتی تخید نامے قابل ذکر ہیں "اہل قلم" نے "انشائیہ" کے فروغ میں گراں قدر حصہ لیا اور شیم ترفدی' اسلام تنجم' شاکر حسین شاکر' سلیم مجوکہ کی انشائی خصوصیات کو اجاگر کیا۔ "اہل قلم" کو نواح ملکان میں ایک راہنما ستارے کی حیثیت حاصل ہے۔ اب تک "اہل قلم" کی آٹھ اشاعتیں چھپ چکی ہیں۔

### "پیجان"۔ خان پور

۱۹۸۱ء میں جاری ہونے والا "پچپان" عکاس ہیلی کیشنز خان پور کا اوبی ترجمان تھا۔ اس کے مدر ارشد خالد اور معاونین شاہد شامی اور خالد ندیم تھے' اس پرچ میں اردو کے ساتھ سرائیکی اوب کی پچپان کرانے کی کوشش بھی کی گئی اور اس اقدام کو ڈاکٹر جمیل جالبی نے بہت سراہا۔ پچپان کے ساتھ جن اویوں نے قلمی تعاون کیا' ان میں بلراج کومل' رام لعل ناہوی' ارشد میر' حیور قربیش' اکبر حیدی' خیال امروہوی' زہیر تخباتی' انور جمال اور شہاز نقوی کے نام اہم ہیں۔ ارشد خالد نے اویوں کے انٹرویو حاصل کئے' ممتاز عاصم نے "اوبی کسوئی" کے تحت کھرا کھوٹا چھانٹنے کی سعی کی۔ "پچپان" کا دوسرا پرچہ ساماء میں شائع ہوا اور اس کے بعد یہ نظر ضیں آیا۔ جون ۱۹۸۵ء میں اس اوارے نے دوسرا پرچہ عمل سے ایک رسالہ پیش کیا جو معنوی طور پر "پچپان" تی کا نیا روپ تھا۔ اس پرچ میں رام ریاض' خاوم رزی اور نرگس شخ پر خصوصی مطالعے اور ہائیکو کے لئے ایک گوشہ مخصوص کیا گیا۔

## "مثبت "۔ چیجا وطنی

الادب بہلی کیشز چیا وطنی کے تحت سہ مای "مثبت" کا آغاز ۱۹۸۲ء میں تکلیل سروش اور راشد منہاس نے کیا تھا۔ حیور قرابی، رفعت کیانی، مخار ترابی، شوذب کاظمی، ادریس قمراور مقبول گو ہر ان کے معاونین میں تھے۔ "مثبت" کے پہلے پرچے میں شنراد احمد، وزیر آغا، مظمر امام، انور جمال، جابر علی سید، خیال امروہی، آجیر و جدان، خادم رزمی، سلطان رشک، فرحت نواز جعفر شیرازی اور علامہ ذوتی مظفر گری کی تخلیقات شائع ہو کیں۔ ایک خصوصی مطالعہ کا موضوع "لفظول کا کوزہ کر ضیا شبنی" ہے۔ مظفر گری کی تخلیقات شائع ہو کیں۔ ایک خصوصی مطالعہ کا موضوع "لفظول کا کوزہ کر ضیا شبنی" ہے۔ «مثبت" نے چھوٹے شرول کے ادیبول کو متعارف کرانے کا عزم کیا تھا لیکن بید ارادہ جلد ہی ٹوٹ گیا۔

"اووار" آی خان پوری اور صفور صدیقی رضی کا ادبی مجلّه تھا جس کی ترتیب میں نردوش ترابی اور حفظ شاہد نے بھی معاونت کی 'اردو کے جدید دور کی غیر مطبوعہ نگارشات پر مشمل سے جریدہ خان پور سے جاری ہوا ۔ ممتاز مفتی کا مضمون "شام آگئی گاؤ ملتانی" کلام حیدری کا "پریم چند کے افسانے" جابر علی سید کا "ول گدازی" اس پرپے کے چند ایجھے مضامین ہیں۔ شیم احمر 'لیتی بابری' سحر افساری' الطاف پرواز ' فکر تونسوی' سمیل اخر' منثا یاد' سید جاوید اخر' عبدالوحید اور منصور قیصر جسے اوبا افساری' الطاف پرواز ' فکر تونسوی' سمیل اخر' منثا یاد' سید جاوید اخر' عبدالوحید اور منصور قیصر جسے اوبا نے اس میں شرکت کی۔ لیکن "ادوار" کا دو سرا پرچہ شائع نہ ہو سکا۔ اس ضمن میں "اظہاریہ" میں آی خان پوری کا بیہ جملہ بے حد معنی خیز ہے کہ "کسی اوبی انتخاب کا چش کرنا حکمت و جمافت کے بین آی خان پوری کا بیہ جملہ بے حد معنی خیز ہے کہ "کسی اوبی انتخاب کا چش کرنا حکمت و جمافت کے بین بین ہے"۔ "ادوار" ادبی سیاست اور گروہ بندی کا شکار نظر آ تا ہے۔

#### "سائبان"- ملتان

"سائبان" ۱۹۸۲ء میں ملتان سے مجموعہ نظم و نٹرکی صورت میں سامنے آیا۔ اس کے مدیر محمہ اظہر سلیم مجوکہ تھے ' حسین سحر' سرفراز قریش ' رضی الدین رضی ' اطہر ناسک ' عذرا بتول ' عامر شیرازی اس پرچے میں نمایاں نظر آتے ہیں ' عارف عبدالمتین ' اے ۔ بی اشرف ' انوار احمہ ' اقبال سافر صدیقی ' قسین فراقی ' حفظ صدیقی ' و اکثر مقصود زاہدی اور انور جمال کی تخلیقات "سائبان" کے سائے میں جلوہ افروز ہیں ' لیکن یہ ادبی مجلہ بھی زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہا ۔ ۱۹۸۳ء میں "سائبان" کا ایک خصوصی شارہ نکلا جس میں ایک گوشہ منیر نیازی کے لئے مرتب کیا گیا ۔ اے ۔ بی ۔ اشرف کا لندن کا آثر نامہ اور گل رعنا کا جعفر شیرازی سے انٹرویو اس کے خاص مندر جات تھے۔

# "تحري" - جزانواله

جزانوالہ ضلع فیصل آباد کا رسالہ " تحریر " مجلس ادب جزانوالہ کا ادبی ترجمان تھا 'اور اس میں مجلس ادب کے احباب کی تحریروں کا انتخاب شائع ہوتا تھا۔ مرتبین میں رشید احمد گوریجہ اور منظور عباس ازہر شامل تھے ' اس کی پہلی اشاعت محام معرض وجود میں آئی ' مارچ ۱۹۸۸ء کی اشاعت کو سالنامہ کا نام دیا گیا اور اس میں عبدالعزیز خالد ' فرخ راجہ ' رشید احمد گوریجہ ' حسن اختر جلیل ' فراز

صدیقی 'خالد بردانی 'قیصر امین الدین 'جوہر نظای اور عظمت الله خان کی تحریب پیش کی گئیں "تحریر " تخصیل ہیڈ کوارٹر سے شائع ہونے والا اوبی پرچہ تھا۔ جو چار اشاعتوں کے بعد مطلع اوب سے غائب ہو گیا۔

## "احباب"-كراجي

کراچی کا سہ ماتی رسالہ "احباب" المجمن احباب" ہے پور کا ترجمان تھا اور یہ جنوری ۱۹۸۳ء میں ابو خالد صدیقی کی اوارت میں جاری ہوا۔ "خاطر احباب" کے تحت اس کا مقصد جے پور کے پختہ فکر اہل تھم کی تخلیقات کی اشاعت کے علاوہ راجستان کے نئے لکھنے والوں کا تعارف بھی تھا ' "احباب" کے صفحات پر جے پور کی علمی و تهذیبی زندگی کے علاوہ مسلمانوں کی ملی و ساسی تاریخ کے اس اسلام کرنے کا عمد بھی کیا گیا ' لیکن پہلے پرچ میں تاریخی مضامین کم کم نظر آتے ہیں ' ابو خالد صدیقی نے اے اوبی رسالہ بنانے کی زیادہ کاوش کی ہے۔ اس پرچ میں البیاس عشقی ' نصیر آرزو' عالم صدیقی نے اے اوبی رسالہ بنانے کی زیادہ کاوش کی ہے۔ اس پرچ میں البیاس عشقی ' نصیر آرزو' تعلیم عابد علی عابد اسدی ' راشد اسدی ' ساجد اسدی ' عصمت عزیز ' واقف جے پوری ' اور المجم عزیزی کی تخلیقات پیش کی گئی ہیں "احباب" کا پہلا پرچہ اپنا منفرہ زاویہ نمیں نکھار سکا۔ اس کی موعودہ مخصوص تحقیق نمیر کر سامنے نمیں آ سکی ۔ ابیا معلوم ہوتا ہے کہ اے احباب جے پور کا بحر پور تعاون بھی حاصل نمیں ہو سکا۔ اس لئے سمانی " احباب " ابتدا میں می زوال آمادہ ہو گیا اور ادب پر کوئی جاندار عصل نہیں ہو سکا۔ اس کے معاونین میں پروفیسر طاہر حسین نقوی ' پروفیسر عبدالقیوم خان ناطق اور حکیم عبدالوباب کے نام شامل شے۔

#### "لفظ مارے" لود هرال

"لفظ ہمارے" ۱۹۸۳ء میں مبشر وسیم لودھی نے لودھراں سے جاری کیا اور اسے ڈاکٹر اسے با اشرف ' معادت سعید ' سیل اخر ' احسن علی خان ' انوار احمد ' عذرا اصغر ' عرش صدیقی ' کشور تاہید ' احمد ندیم قاسمی ' عارف عبدالتین ' اقبال ساغر صدیقی ' بیدار سرمدی ' سلمان بث ' جعفر شیرازی ' اور مجمد الین کے علاوہ متعدد نئے ادیوں نے تعاون فراہم کیا ۔ "لفظ ہمارے" نے ایک خوبصورت "نعت نمبر" بھی چش کیا لیکن سے چند بے قاعدہ اشاعتوں کے بعد اپنا وجود زندہ نہ رکھ سکا۔ لودھراں کو ادبی افتی پر نمایاں مقام دینے میں "لفظ ہمارے" کا بہت حصہ ہے۔

فرید احمد کا ماہنامہ "پچپان" اوب اور ادیب دونوں کو منفرد زادیوں سے عوام سے متعارف کرا تا رہا ہے ۔ اس کا اجرا جنوری ۱۹۸۳ء میں ہوا "جان پچپان" "یاد رفتگاں" "اور ادب" اس کے متعقل عنوانات تھے ۔ "پچپان" نے ممتاز ادیبوں کی بازیافت میں خصوصی خدمات سر انجام دیں ۔ چنانچہ منو 'محمد علی جوہر 'سیل بخاری 'سیماب اکبر آبادی اور عطیہ فیضی پر "پچپان" نے بہت سانیا سوانحی مواد فراہم کیا ۔ حمید کاشمیری 'خواجہ حمید الدین شاہد 'رشید بٹار 'سیمل اخر 'ارشاد چغتائی 'فراللہ خان 'منراحہ شیخ 'شکیلہ رفتی اور کرئل غلام سرور اس کے رفیقان قلم تھے ۔ "پچپان" عوای نوعیت کا پرچہ منا 'فرید احمد خان نے اے ادبی انسائیکو پیڈیا بنانے کی کوشش کی 'لیکن اب یہ پرچہ تعطل اشاعت کا شکار ہو گیا ہے ۔

## "تلاش" - لا بور

طارق عزیز نے ۱۹۸۳ء میں ادبی ' ثقافتی اور ساجی موضوعات کی نئی تحریروں کی اشاعت کے لئے لاہور سے کتابی سلمہ " تلاش " جاری کیا ' ان کے معاونین میں کرامت بخاری ' سعادت سعید ' قائم نقوی اور اکرم ناصر شامل تھے ' طارق عزیز نے آغاز سفر میں لکھا کہ:

" ہر تھنگی دو بوند پانی کو ترس رہی ہے ۔ ہر کوئی کسی نہ کسی تلاش میں ہے ، مجھے بھی تلاش ہے امن کی ' روشنی کی ' کھلی فضاؤں کی ' اچھے دنوں کی ... "

" تلاش " كے اس سفر میں اوب كو ایک آله كار كى حیثیت دى گئى اور لمبے و قفول سے طارق عزیز نے "تلاش" كے چار جاندار " منفرو اور خیال الكيز شارے شائع كئے۔ اس پرچ میں "تلاش" كى كوئى واضح جت تو آشكار نہيں ہوتى آئم اولى زاوي سے اس كے انٹرویو طغیان اظمار پیدا كرنے ميں خاصے معاون نظر آتے ہیں۔ ان میں ادیب كى ذاتیات اور ادب كى ساجیات كو زیادہ انہیت دى گئى۔ اس ضمن میں انور سجاد " اشفاق احمد اور سلیم اختر كے مكالموں كا حوالہ دیا جا سكتا ہے۔

" تلاش" نے متعدد اوبا کے خصوصی مطالع پیش کئے ۔ ان بین سیل احمد خان حسن رضوی طارق عزیز اعتبار ساجد کے نام قابل ذکر ہیں۔ تلاش نے اگرچہ ممتاز اوبا مثلاً ظمیر کاشمیری عبدالعزیز خالد 'منیر نیازی' میرزا اویب' شنراد احمد' اشفاق احمد کو نمایاں حیثیت وی ہے تاہم اس پرچ

نے تصویر کو ادب اور ادیب دونوں کو نمائش کا وسیلہ بنایا اور متعدد نوواردان ادب مثلاً بوسف عباس اس حیدر اکرم سلیم فرخندہ عیم رخشدہ مرزا نامید نیازی عارفہ صبح خان سحرش ہا اور نسرین بھٹی کو متعارف کرایا۔ غیرادلی موضوعات کی آمیزش نے اس کا ادبی مزاج مجروح کیا اور "تلاش" پر ایک کرشل پر ہے کا لیبل لگ کیا۔

## "فروغ"گوجرانواله

گوجرانوالہ سے "فروغ" کے نام سے ایک کتابی سلیلے کا اجرا ۱۹۸۳ء میں محمد اقبال مجمی 'امجد حمید محسن اور بشیر عابد نے کیا 'ارشد میر 'عارف عبدالتین 'سلیم اخر فارانی 'گزار بخاری ' راز کاشمیری 'اطهر صدیقی اور عزیز لدھیانوی نے اس مجلّے سے قلمی تعاون کیا ۔ لیکن دو اشاعتوں کے بعد مید مللہ بند ہوگیا۔

## "خاش" - کھاریاں

۱۹۸۳ء میں " خلق" کے تام ہے عاجی گل بخشالوی نے کھاریاں سے ایک اولی سلسلہ جاری کیا تو اس کے لئے برے شہوں کے برے ادیبوں کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی ' انہیں اس پہنے کے لئے علامہ انہیں کھنٹوی کی سرپرستی بھی وستیاب بھی اور بہت جلد انہیں وزیر آغا ' رکیس امرہوی' ماجد صدیقی' رفعت سلطان' ناصر زیدی' حکیم افتخار فخر کی تخلیقات بھی حاصل ہو گئیں لیکن طباعت معیاری نہیں تھی۔ کتابت غیر ولکش تھی۔ اس پر مستزاد حاجی گل بخشالوی کی ذاتی پریشانیاں۔ شارہ سمیں درج ہے کہ "چوروں نے ان کی وکان میں نقب لگا کر ۳۵ ہزار روپے کی مالیت کا مال اڑا لیا"۔ پچھ اولی مخالفتیں رنگ لا کیں۔ نتیجتہ" " خلق" پند اشاعتوں کے بعد بند ہو گیا۔ " خلق" کی ایک قابل اور اشاعت "فیش نبر" ہے جو اپریل ۱۹۸۷ء میں منظر عام پر آئی۔

### «شعور" - سانگلا ہل

سانگلا بل جیے دور افقادہ مقام ہے مشقاق احمد نے "شعور" جاری کیا تو ان کا مقصد ایے ادیوں کو اشاعتی سمولتیں فراہم کرنا تھا جو برے شہوں کے برے ادبی پرچوں تک رسائی حاصل نہیں کر کتے

تھے "شعور" ادب كا بلند معيار قائم نہ كر سكا ۔ اے برے لكھنے والوں كا تعاون بھى آدر حاصل نہ ہو سكا چنانچہ چند اشاعتوں كے بعد شعور كى اشاعت معطل ہو گئى ۔

## "صدرنگ"- راولینڈی

"صدرتگ" برم احباب قلم راولپنڈی کے نوجوان اویوں کا ترجمان تھا۔ اس کی ادارت علی اصغر شمر کرتے تھے لیکن اس کی ادبی سر پرسی کا فریضہ ممتاز ادیب رشید نثار نے سر انجام دیا۔ اس پرچ میں جمیل یوسف 'کرئل غلام سرور ' زینت قاضی ' بجی صدیقی ' اسحاق آشفتہ ' رشید نثار اور بشارت علی سید کے علاوہ متعدد نئے لکھنے والوں کے رشحات قلم اشاعت پذیر ہوتے رہ۔ "صدرتگ" صوری اعتبار سے جاذب نظر نہیں تھا ' معنوی اعتبار سے بھی اس کا معیار مناسب مقام حاصل نہ کر سکا۔

## "بيچان" - گوجرانواله

عمبر ۱۹۸۵ء میں شیخ آفاب احمد نے گو جرانوالہ سے "پچپان" جاری کیا اور اس سہ مای ادبی جریدے کو قوی ادب کا ترجمان اور نوبہ نو تخلیقات کا مرقع بنانے کی کوشش کی ۔ ان کے مدیر معاون محمد احمد شاد تھے ۔ "پچپان" نے ڈاکٹر وزیر آغا 'شیر افعال جعفری ' عاصی کرنالی ' رشید کامل ' خالد بزی اور خواجہ حمید بزدانی جیسے ادبا کے پہلو بہ پہلو متعدد نئے لکھنے والوں کو متعارف کرانے میں گمری دلچپی لی ۔ فواجہ حمید بزدانی جیسے والوں کی کمکشاں روشن نظر آئی ہے ۔ لیکن پڑھنے والوں کا وسیع طقہ اسے میسر نہ آئی ہے ۔ لیکن پڑھنے والوں کا وسیع طقہ اسے میسر نہ آئی ہے ۔ لیکن پڑھنے والوں کا وسیع طقہ اسے میسر نہ آئی ہے ۔ کیکن پڑھنے والوں کا وسیع طقہ اسے میسر نہ آئی ہے ۔ کیکن پڑھنے والوں کا وسیع طقہ اسے میسر نہ آئی ہے ۔ کیکن پڑھنے والوں کا وسیع طقہ اسے میسر نہ آئی ہے ۔ کیکن پڑھنے والوں کا وسیع طقہ اسے میسر نہ آئی ہے ۔ کیکن پڑھنے والوں کا وسیع طقہ اسے میسر نہ آئی ہے ۔ کیکن پڑھنے والوں کا وسیع طقہ اسے میسر نہ آئی ہے ۔ کیکن پڑھنے والوں کا وسیع طقہ اسے میسر نہ آئی ہے ۔ کیکن پڑھنے والوں کا وسیع طقہ اسے میسر نہ آئی ہے ۔ کیکن پڑھنے والوں کا وسیع طقہ اسے میسر نہ آئی ہے ۔ کیکن پڑھنے والوں کا وسیع طقہ اسے میسر نہ آئی ہے ۔ کیکن پڑھنے والوں کا وسیع طقہ اسے میسر نہ آئی ہے ۔ کیکن پڑھنے والوں کا وسیع طقہ اسے میسر نہ آئی ہوئی اور چند اشاعتوں کے بعد برچہ بند ہو گیا ۔

#### "حروف" بماوليور

خورشید ناظراور انور صابر صاحب نے زندہ اور آزہ تحریروں کا مجموعہ " حروف " نومبر ۱۹۸۳ء میں بہاولیور سے جاری کیا ۔ یہ جریدہ اس رو عمل کی پیداوار تھا جو اوبی دنیا میں بڑے شرول کی اجارہ داریوں کے خلاف چھوٹے شرول میں پرورش پا رہا تھا ' چنانچہ ایک ادارتی شدرہ "مخن" میں سوال اٹھایا گیا کہ:

"آج کے تخلیق کار کے لئے کئی برغم خود ادبی وؤیرے " سے اپنے ہونے کی سند لیما کیوں ضروری ہے؟ ہمارے خیال میں فن کی تخلیق سے بذہوں کے زیر اثر ہوتی ہے اور ایسی تخریر جو کسی مخصوص مفاد کے حصول یا کسی وحرے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے وجود میں لائی جائے" اسے جلد ہی وقت کے ہاتھ موت کا رزق بنتا پڑتا ہے۔ آج ہمارے ارد گرد ای قتم کا ادب تخلیق ہو رہا ہے" کیوں کہ اجھے ایسے قلم کار نہ تو خود کو کسی "سید" یا "چھان" کا ادبی مزارعہ کملوائے بغیر اپنے حروف کی خوشبو ان کے جائز وارثوں تک پنچا کتے ہیں اور نہ ہی ادیبوں اور شاعروں کے لئے فراہم کی جانے والی مزاعات حاصل کر کتے ہیں۔ یہ بات برجے برجے یہاں تک آپنچی ہے کہ ادب کی ترویج کے لئے قائم مراعات حاصل کر کتے ہیں۔ یہ بات برجے برجے یہاں تک آپنچی ہے کہ ادب کی ترویج کے لئے قائم ہونے والے جھی ادبی اداروں اور ذرائع ابلاغ نے خود کو انہیں ادبی وڈیروں کے احکامات کی تعیل کے ہونے والے جھی ادبی اداروں اور ذرائع ابلاغ نے خود کو انہیں ادبی وڈیروں کے احکامات کی تعیل کے وقف کر لیا ہے۔ جس کا نتیجہ سے نکانا ہے کہ ان کی نظریں نام نماد ادبی مراکز سے باہر نہیں نکل یا تھی۔"

"حروف" کے رو عمل میں اگرچہ تلخی اور شدت زیادہ تھی لیکن ادبی طقوں میں اے بالعموم سے العموم تحسین کی نظرے دیکھا گیا۔ محن احسان ' جابر علی سید ' اقبال ساغر صدیقی ' اور مجمد منشا یاد کے علاوہ متعدد ادبا نے جن میں سے بیشتر کا تعلق ادب کے اہم مراکز سے تھا ' اس اقدام کو بے حد سراہا۔ منصور تیسر نے لکھا کہ " ادب کے نام پر لوگ جو کمال دکھا رہے ہیں ' وہ جیران کن بلکہ پریشان کن ہے۔ میسر نے لکھا کہ " ادب کے نام پر لوگ جو کمال دکھا رہے ہیں ' وہ جیران کن بلکہ پریشان کن ہے۔ میں "حروف" کے ہر شارے میں اپنی شرکت کو اعزاز سمجھتا ہوں۔ "

"حروف" نے ابتدائی شاروں میں جابر علی سید کے مقالہ "ارجوزہ سے قطعہ تک" ہر ایک جاندار بحث استوار کی جس میں عابد صدیقی 'اور شارق انبالوی نے شرکت کی۔ "حروف" میں بماول پور کے قرب و جوار کے اوبا نے زیادہ حصہ لیا۔ چنانچہ خیال امروہوی (لیہ) انوار احمد (ملمان) شیر افضل جعفری (جھنگ) بیدل حیدری (بیر والہ) آئی خان پوری (رحیم یار خان) قمر رضا شنراد (خانیوال) جعفر شیرازی (سابی وال) نقوی احمد پوری (احمد پور شرقیہ) گفتار خیالی (وائرہ دین پناہ) اظہر ادیب (خان پور) شارق انبالوی (کروڑ لھل عسین) کے عام یمال بطور مثال چیش کے جا سے ہیں' تا ہم "حروف" نے عامور اور ممتاز ادبا کا تعاون حاصل کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی اور محن احمان 'رضا ہمدائی' پروفیسر علیق احمد 'ظہور نظر' فارغ بخاری' شاب وہلوی' شیم کلیل' اور مظفر وارثی کے مضامین نظم و نیڑ کو منبیل طور پر چیش کیا۔ یہ سب اوب کے برے نام ہیں لیکن ولچپ بات یہ ہے کہ ان میں لاہور اور کرا جی جیے برے اولی مراکز کے برے اوبا کے نام نبتاً کم ہیں۔

"حروف" نے تقیدی مضامین اور تخلیقی اضاف نظم و نثر کی پیکش میں روایتی صورت برقرار رکھنے کی کوشش کی ۔ لیکن نئی اضاف ہائیکو اور انشائیہ کو زیادہ ابھیت دی ۔ " درفش عروض " کے

عنوان سے علم عروض کو مفصلات کے لوگوں سے متعارف کرانے کا فریضہ ادا کیا ۔ علامہ اقبال کا میر مراج الدین کے نام ایک غیر مطبوعہ خط چیش کیا ۔ ن ۔ م ۔ راشد کا ایک غیر مطبوعہ انٹرویو جو خیال امروہوی نے ایران میں لیا تھا شائع کیا ۔ " فن اور مخصیت " کے تحت ظمور نظر اور سیل اخر کے فاک تکھوائے ' مجمد خالد اخر ' اقبال ساغر صدیق ' عابد صدیق ' ابن الامام شفتر ' سلمان بث اور انور جمال کی افتائیہ نما تحریوں کو فوقیت دی ' عابد صدیق کے مقالہ " عالب کی نعتیہ شاعری " طاؤس بانمالی جمال کی افتائیہ نما تحریوں کو فوقیت دی ' عابد صدیق کے مقالہ " عالب کی نعتیہ شاعری " طاؤس بانمالی کے "کشیری شاعری میں قدیم اور جدید کی بحث " مسعود ہاشمی کے مقالہ " بارہ ماسہ " مقیق احمد کے مقالہ " کرشن چندر کا فکری سنز " اور انوار احمد کے مقالہ " میرزا ادیب کے افسانے " کو اس پرچے کی وقیع مندرجات کا درجہ حاصل ہے۔

۱۹۸۲ء سے ۱۹۸۸ء تک "حروف" کے صرف چار پریچ شائع ہوئے ' جولائی ۱۹۸۷ء میں "غزل نمبر" کی اشاعت کا اعلان کیا گیا تھا جو تا حال شائع نہیں ہوا چنانچہ یہ کمنا درست ہے کہ "حروف" نے ابتدا میں جس سرگری کا مظاہرہ کیا تھا وہ اب سرد پڑ چکا ہے۔

## "رساله" - حيدر آباد

حیدر آباد کا "رسالہ" جو وعمبر ۱۹۸۵ء میں منظر عام پر آیا طقہ جلیسان اوب کا ترجمان تھا۔ اس کے مرتین میں حبیب ارشد، عتیق جیلانی اور قر مشاق شامل تھے۔ ۲۲۸ صفحات پر مشمل اس کابی سلیم کی سب سے بری خوبی "گوشہ سلیم احمہ" تھا جس میں سلیم احمہ کے فن اور شخصیت کے علاوہ سلیم احمہ کی ایک طویل غیر رسمی گفتگو اور ان کی چند غیر مطبوعہ تخلیقات مشلا "چراغ نیم شب" "اقبال ایک شاعر" (مقالہ) اور "ستارہ یا پرچھائیں" (مقالہ) بھی چیش کی گئی تھیں۔ مضامین کے جصے میں ڈاکٹر جمیل جالی کا مقالہ "طلسم ہو شریا" ۔ عیم احمد کا "برباطنی کی شاخت"۔ سعادت سعید کا "میرا جی کی شاعری" اور مشرف انصاری کا غاول "میرا گاؤں" پر غلام الثقلین نقوی کا تجزیہ اقبالیات کے سلیلے میں ڈاکٹر وحید عشرت بھی ناتھ آزاد اور نظیر صدیقی کے مقالات بے حد اہم ہیں۔ "رسالہ" کو اردو کے بیشتر نامور لکھنے والوں کا تعاون حاصل تھا' اوبی طقوں میں اس کی پذیرائی بڑے بیائے پر ہوئی۔ لیکن رسالہ نامور لکھنے والوں کا تعاون حاصل تھا' اوبی طقوں میں اس کی پذیرائی بڑے بیائے پر ہوئی۔ لیکن رسالہ ایک اطار انتاعت کے بحد ہی دم توڑگیا اور دو بارہ شائع نہیں ہوا۔

#### "عهد" - ملتان

ملان سے جاوید اخر بھٹی نے "عمد" کے نام سے ایک اوبی مجلّہ ۱۹۸۵ء کے لگ بھگ جاری کیا۔ اور یہ جاوید اخر بھٹی کے مزاج کے مطابق طغیانی نوعیت کا جریدہ تھا۔ مثلاً اس کے مارچ ۱۹۸۷ء پرچ میں سلیم اخر صاحب کے ایک انٹرویو مطبوعہ "تلاش" لاہور کے جواب میں ایک انٹرویو چھاپا گیا اور اوبی معاشرے کے متعدد معائب اور نا ہموریوں کو اجاگر کیا گیا۔ "عمد" نوجوان اوبوں کا پرچہ تھا۔ اس میں رضی الدین رضی شاکر حمین شاکر قررضا شنراد اور ممتاز حمید ڈا ہر جیسے سرگرم نوجوانوں کی گئیقات چی کی جاتی رہیں۔ جن سے شدید رد عمل بھی پیدا ہوا۔ "عمد" اب عرصے سے شائع نہیں ہوا۔

### "صدف" خانيوال

فانیوال کا اولی مجلّہ "صدف" کو نمائندہ اولی تحریوں کے ترجمان کا اعزاز حاصل تھا' ساجد فیجی' قرر رضا شنراد اور حنین اصغر تعمیم نے اولی خدمت اور ذاتی شوق کی بخیل کے لئے اسے ۱۹۸۸–۱۹۸۸ء میں جاری کیا۔ لیکن سے پرچہ مرضی وار چھتا رہا۔ مارچ ۱۹۸۸ء اور نومبر ۱۹۸۷ء میں اس نے دو خاص اشاعتیں چیش کیس اور ان میں علی سروار جعفری' قر جیل' وزیر آغا' کثور تاہید' جعفر شیرازی' صغیر جعفری' ڈاکٹر منیر الدین احمہ' شنراد منظر' رشید امجہ' صبا اکرام' اے خیام اور منصور قیصری تخلیقات شائع کیس اور ملکان ڈویٹون سے متعدد نے لکھنے والوں کو متعارف کرایا۔ "صدف" میں جو چند اچھے مضاجن چھپے ان میں "فیض کے سیای افکار" از شنراد منظر "معاشرہ' سائل اور اوب" از عتیق احمہ "وزیر آغا کی نظموں کا فکری پس منظر" از رشید امجہ" مجید امجہ کے توسط سے " از غلام دیگیر ربانی ۔ "وزیر آغا کی نظموں کا فکری پس منظر" از رشید امجہ" مجید امجہ کے توسط سے " از غلام دیگیر ربانی ۔ "اردو میں پاکتانی لوگ اوب کے تراجم" از انوار احمد کا شار کیا جا سکتا ہے "صدف" لیے عرصے کے بعد چھپنے والا جریدہ ہے۔ اس لئے اس کا اثر و عمل قدرے محدود ہے۔ ایک عرصے سے اس کا کوئی پرچہ شیں چھپا۔

# "دریافت" - کراچی

" دریافت " کے نام ہے وزیری پانی پی اور مخدوم منور نے ۱۹۸۱ء میں ایک کابی سلط کا اجرا کیا اور اسے رکیمی فروغ کے ادبی آئیڈیل کا ترجمان قرار دیا گیا ہے۔ اس پرچ میں نثری نظم کو فروغ دینے اور اس صنعت کے مساکل زیر بحث لانے کی کوشش کی گئی۔ قر جمیل 'عذرا عباس 'سید ساجد ' شائستہ حبیب کا تعاون "دریافت" کو حاصل تھا۔ " دریافت " کے صرف تمین شارے آ حال شائع ہوئے ہیں ' آخری شارہ نمبر می ( اکتوبر ۲۸۹ء ) کو شیم احمد کے اختلافی مقالہ " کا شمنے دوڑتی ہے ماہی ب آجری شارہ نمبر می اور اکتوبر ۲۸۹ء ) کو شیم احمد کے اختلافی مقالہ " کا شمنے دوڑتی ہے ماہی ب آب ججھے " کی وجہ سے متنازعہ بن گیا اور اس نے ادبی دنیا میں شدید قتم کی جارحانہ گونج پیدا کی ' آب ججھے " کی وجہ سے متنازعہ بن گیا اور اس نے ادبی دنیا میں شدید قتم کی جارحانہ گونج پیدا کی ' منی فروغ ' فہم اعظمی اور فارغ بخاری کے تفسیلی مطالعے اور گوشہ جوش لیج آبادی "دریافت" کے خاص مندر جات تھے۔ شنراد منظر' شہناز نور' حس سوز' رحمٰن فراز' محمود واجد' جعفر شیرازی' رضی خاص مندر جات تھے۔ شنراد منظر' شہناز نور' حس سوز' رحمٰن فراز' محمود واجد' جعفر شیرازی' رضی طاحت یہ نوریافت " کے الدین رضی' اکرم کلیم نے "دریافت" کے ساتھ پر خلوص تھی تعاون کیا ہے۔

## دوگهر آب" - سابی وال

۱۹۱۸ء میں سای وال ہے جعفر شیرازی نے "ہمر آب" ادبی سیریز کے طور پر جاری کیا اور اس کی اوارت کے فرائض گل رعنا قراباش کو سونے۔ "ہمر آب " کے لئے جو مجلس مشاورت مرتب کی گئ اس میں اکرم کلیم ، شمع خالد اور در شوار کے نام شامل ہیں ، " گرآب " تخلیقی ادب پاروں ہے ایک خوش حال اور صحت مند معاشرے کی تفکیل کا آرزو مند ہے ۔ اس نے ادب ہے گردو پیش کی عکای کا کام لینے کی کوشش بھی کی ہے اور اس ہے روحانی سمتوں کا تقین بھی کیا ۔ " گراب " کی پرواز عمودی بھی ہے اور یہ افقی پیش ندی کو بھی ترجیح دیتا ہے ۔ چنانچہ اس کے صفحات پر ہر طبقہ خیال کے ادیب کو مناکندگی دینے اور "ہراب" کو قکر و خیال کے ایک آزاد فورم کا درجہ دینے کی کاوش نمایاں ہے ۔ اس کے اوب کی منازہ فروع کا دائم معین اور سعید احمد شیخ پر نمائندہ گوشے پیش کے "ہمراب" کے تفیدی کیا اور مرافغ پر برائز ملک حن اخر و زیا کی اور مقصود زاہدی ، فخر الدین بلے ، مجمد اسلام شجم ، ناصر بیشر ، قرۃ العین طاہرہ ، مجمدانشارالحق ، سجاد حیور ، عارف عبدالتین اور انور جمال کے مقالے چھپ چکے ہیں «گراب" نے انشائیہ کے فروغ میں بھی نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں ۔ اس کی منفرہ خصوص ہیں بھی شمایاں خدمات سر انجام دی ہیں ۔ اس کی منفرہ خصوص

نی خواتین کی ادبی سریری ہے۔ "مراب" کے ہر نے پہ پید نی خواتین کو بالالترام متعارف کرایا جاتا ہے۔ عصمت واہری ' مصباح مرزا ' شابہ گیلانی ' شبہ طراز ' مرت پروین نیلم ' بینا ہاشمی ' رخسانہ لودھی ' معدید منور ' حسین بانو کے قلم کو "مراب" نے زیادہ اعتاد عطا کیا ہے۔ "مراب" کے تامال چھ شارے چھپ چکے ہیں ' بے قاعدہ ادبی پرچون کی صف میں "مراب" کو لیے وقفے کا ایک باقاعدہ ادبی جریدہ شار کیا جا سکتا ہے ' جو مفصلات کا پرچہ ہونے کے باوجود توجہ کھنچتا ہے اور بالعوم مقای افسروں کی سریرستی میں چھپتا ہے۔ اور بالعوم مقای افسروں کی سریرستی میں چھپتا ہے۔

## "كلاسيك" - راوليندى

"کااسیک" کے عنوان سے احمد داود اور ظمیر الدین احمد نے ایک کتابی جریدہ جنوری ۱۹۸۱ء میں جاری کیا 'چھ صد سے زائد صفحات کے اس پہتے میں شعر و ادب کو فنون لطیفہ ' فقافت اور جمالیاتی اظہار سے مربوط کرنے کی کوشش کی گئی اور چند معروف لکھنے والوں کے سابھ ان لوگوں کو زیادہ منور کیا جنوں نے گرشتہ چند سالوں کے دوران اپنی انظرادیت قائم کی تھی "کااسیک" بازہ وار دان اوب کا پرچہ تھا ۔ ان میں سے انور زاہری ' علی امام نقوی ' اعجار راہی ' اسلم سراج دین ' محود احمد قاضی ' اظہر نیاز ' سلام بن رزاق ' مسعود منور ' شیم نیشو فوز ' زبان ملک ' ظفر خان نیازی ' اصغر ندیم سند ' ابرار احمد ' منظر امکانی کے نام اب خاصے معروف ہو چکے ہیں "کااسیک" کا تقید کا حصہ نبتا زیادہ جان دار تھا اور یہ ایک خاص تقطنہ نظر کے مضامین پر مشتل تھا ۔ انور سجاد کا مقالہ " خلیقی غلامی اور سیای اندیشے" خالدہ حسین کا "چالیسواں سال عرف اردو افسانے کا بحران" ڈاکٹر انوار احمد کا " نئے اردو افسانے میں کرداروں کے نام کا مسئلہ " " منٹو اور تحریک آزادی " از جیلانی کامران کو بطور حوالہ اردو افسانے میں کرداروں کے نام کا مسئلہ " " منٹو اور تحریک آزادی " از جیلانی کامران کو بطور حوالہ پیش کیا جا سکتا ہے ۔ ن ۔ م ۔ راشد کے خطوط اپنی پہلی بیٹم کے نام اور مکالہ مابین گوئی چند نارنگ و مصعود منور بھی اس برسے کی تابانی میں اضافہ کرتے ہیں ۔

"کلاسیک" میں رد عمل کی رو تیز نظر آتی ہے ۔ اس نے معاشرے کی بے ربطی ' انتشار اور دوغلے پن کو آشکار کرنے کی کوشش کی لیکن مید متوثر تحریک نہیں بن سکا۔

## "انتخاب" \_ سيالكوث

غير مطبوعه ادبي تحريرول كاادبي مجلّه " انتخاب " كا پيلا شاره ١٩٨٨ء مين اور دوسرا ١٩٨٨ ء مين

شائع ہوا۔ اس کے مدیر تاب اسلم ہیں۔ یہ مجلہ بھی ابلاغ عامہ کے اس جانبدارانہ رویے کے خلاف احتجاج کی آواز بھی جس کے تحت صرف برے شروں کے برے ادیبوں کو نوازا جاتا تھا 'چنانچہ ریاض حین چودھری نے معمان مدیر کی حیثیت سے " ادب کی سلطنت میں قد آور بونوں کا راج " کے زیر عنوان لکھا :

" مضافات کے ادیوں اور شاعروں کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جاتا ہے اور تو اور افعت کے معاطے میں بھی یہ صاحبان اقتدار ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے اور ایسے ایسے لوگوں کو نعت کو بنا کر پیش کرتے ہیں جنہوں نے تیرکا" اور تکلفا" ایک آدھ نعت ریڈیو اور نملی و ژن کے لیے کمہ رکھی ہے ۔ اپنے دوستوں کے نام مرتب کرنے کو ہم نے تنقید اور ان کی تشیر کو فروغ ادب کا نام دے رکھا ہے ۔ یہ سب کچھ ادب کے نام پر ہو رہا ہے ۔ آئے ایک بار پھر سوچیں اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں "

" انتخاب " میں اگرچہ بڑے شہوں کو بھی نمائندگی دی گئی ہے لیکن مضافات کے ادبیوں کی تعداد زیادہ اور معیار اعلیٰ نظر آتا ہے۔ اس ضمن میں علی تنما کا افسانہ " ماجد بھائی کا گھر " ناصر ہیرا کا " شکتہ قبروں کا نوحہ " آثم میرزا کا "رنگ چاہتوں کے" آسی ضیائی کا مقالہ " اردو نام کے معنویت " مصلح الدین سعید کا " دشت بے سراغ کا ساز " ارشاد متین کا " کئی دنوں کا دن " جان کاشمیری کا انشائیہ " وغیرہ وغیرہ " اکبر حمیدی کا " شادی میں شرکت " ریاض حمین چودھری ' جعفر شیرازی ' کاوش بٹ " آصف فاقب ' فلیل رامپوری ' مقارکری ' جان کاشمیری ' اور محمود رحیم کو نمایاں نمائندگی ملی۔ بٹ ' آصف فاقب ' فلیل رامپوری ' میتارکری ' جان کاشمیری ' اور محمود رحیم کو نمایاں نمائندگی ملی۔ " استخاب " مضافات کا صاف ستھرا ادبی پرچہ ہے لیکن اس کی اشاعت میں طویل وقفے آتے ہیں۔ "

## "ديد شنيد" - لا بور

" ویدشنید" نے جنوری ۱۹۸۷ء میں رفیق ڈوگر کی ادارت میں آغاز سفر کیا ۔ یہ سیاسی اور ساہی جریدہ ہے ' آہم اس میں ایک حصہ ادب کے لیے بھی وقف کیا جا آ ہے ۔ ابن سبیل اور ملتانی کے مستقل کالم ادبی صورت حال ہی کے مظمر تھے ' ان کا اسلوب چوٹیلا اور طنز گہری تھی ۔ ابتدائی چند پچوں میں غالب کے اسلوب میں پیروڈی بھی چش کی گئی ' کتابوں پر تبصروں کے علاوہ ڈاکٹر ملک حسن اختر ' قدرت اللہ شماب ' صابر لودھی ' اشرف قدی ' کے تنقیدی و تخلیقی مضامین نے "وید شنید" کے ادبی مزاج کی آبیاری کی ' حالیہ دور جس " دیدشنید " کا ادبی پہلو دب گیا ہے۔

## "ناياب" - كوباك

کوہا جیے دور افقادہ مقام ہے احمد پراچہ نے " نایاب " کے نام ہے ایک ادبی سیریز کا اجراکیا اور اے زندہ اور جاندار تحریوں کا آئینہ دار بنانے کی کوشش کی ' احمد پراچہ نے علاقائی اوب اور بالخصوص پشتو ادب کو اردو زبان میں خفل کرنے کی گراں قدر کاوش کی ہے ۔ " نایاب " کا ایک بڑا کا رنامہ " ابوب صابر نمبر" کی اشاعت ہے ۔ یہ ایک ایے ادیب کو خزاج تحسین تھا جس نے پشتو اور اردو دونوں زبانوں کی خدمت کی۔ " نایاب " کے لکھنے والوں میں پروفیسرپریشان خنک ' انگر مرحدی ' شجاعت علی رای کی خدمت کی۔ " نایاب " کے لکھنے والوں میں پروفیسرپریشان خنک ' انگر مرحدی ' شجاعت علی رای کی مقبول عامر ' الجم بوسف زئی ' عذرا اصغر ' نمرین مروش ' سیدہ حنا اور حامد مروش کو امیت حاصل ہے ۔ " نایاب" کی اشاعت خاص ہے قاعدہ اور غیرمعین ہے ۔ " آہم ایک مخصوص دائرے اور محدود وسائل میں یہ اردو ادب کی قابل شحسین خدمت سرانجام دے رہا ہے ۔

### د شعور" ملتان

ناصر بشیر رخانہ لودھی اور اکبر ملک کی مشترکہ کاوشوں ہے "شعور" کے نام ہے ایوان ادب میں ایک منفرہ آواز ملتان ہے ۱۹۸۸ء میں ابحری ' تاحال اس کے دوشارے چھپ چکے ہیں ' اور نقش فانی نقش اول ہے بہت بہتر نظر آ تا ہے ۔ "شعور" کی ایک خاص پیش کش "گوشہ عروض " ہے ۔ شاعری کے جھے میں ملتان کے شعرا میں ہے رضی الدین رضی ' بیدل حیدری اور انور جمال کی متعدد تخلیقات کی اشاعت ہے ان کے تفصیلی مطالع کا موقعہ فراہم کیا گیا ہے ۔ ممتاز اوبا میں ہے ڈاکٹر وزیر آغا ' ڈاکٹر اے بی اشرف ' انوار فیروز ' ریاض مجید ' محرافسرساجد اور حزیں لدھیانوی کی شرکت نے وزیر آغا ' ڈاکٹر اے بی اشرف ' انوار فیروز ' ریاض مجید ' محرافسرساجد اور حزیں لدھیانوی کی شرکت نے شعور "کو منور کیا ہے۔

#### "جمان اردو" لامور

" جمان اردو " کے مقاصد میں اقلیم اوب کے ان نمائندوں کی تخلیقات پیش کرنا تھا جو بیرونی ممالک بالخصوص خلیج کے ممالک میں آباد ہیں ۔ اس کے مدیر باتی احمد پوری خود بھی بیرون پاکستان کام کرتے ہیں ۔ انہوں نے " جمان اردو " لاہور سے جاری کیا تو اس میں کویت کے اردو شاعروں کے لیے ایک گوشہ مخصوص کیا ۔ دو سری طرف بیرونی ممالک میں اردو کی بستیاں آباد کرنے والے ادیوں کے ایک گوشہ مخصوص کیا ۔ دو سری طرف بیرونی ممالک میں اردو کی بستیاں آباد کرنے والے ادیوں کے

ذوق کی آبیاری کے لیے اردو کے ممتاز اوبا کی تخلیقات اور مضامین بھی پیش کے ۔ " جمان اردو "کا ایک شارہ جولائی ۱۹۸۸ء میں منظر عام پر آیا ۔ اس پرچ میں ڈاکٹر وزیر آغا کا مقالہ " جدید تقید کا امتزاجی اسلوب " سلیم آغاقزلباش کا " انشائیہ کیا ہے " ؟ اور قرۃ العین حیدر سے سکریتا پال کا انٹرویو امتزاجی اسلوب " سلیم آغاقزلباش کا " انشائیہ کیا ہے " ؟ اور قرۃ العین حیدر سے سکریتا پال کا انٹرویو (ترجمہ مسعود انور) خاصے اچھے مضامین ہیں۔ افسانہ نگاروں میں جوگندرپال ' رحمان ندنب علام الشقلین نقوی ' فرخندہ لودھی ' جاوید اختر بھٹی اور نورپر کار کے نام نظر آتے ہیں۔ انشائیہ ' شاعری اور طنزو مزاح کا حصہ بھی ہے حد دقیع ہے۔ "جمان اردو" کی اشاعت باتی احمد پوری کے شوق کی آئینہ دار نظر آتی ہے اور شاید ای لیے یہ صرف ایک اشاعت ہی میں اپنی رونمائی کر سکا۔ اس پرچ کی ترتیب و تدوین میں اور شاید ای لیے یہ صرف ایک اشاعت ہی میں اپنی رونمائی کر سکا۔ اس پرچ کی ترتیب و تدوین میں۔ رضی الدین رضی نے نمایاں خدمات سرانجام دیں۔

### "ندرت" - ملتان

" ندرت " ملان کے مریران شفق آصف اور سرور نغی تھے ۔ ۱۹۸۸ء میں پہلی اشاعت پر اندرت " نے اپنی پیشانی پر "ادب میں تازہ جذبوں کی پہان" کا طغرہ سجایا اور دو سرے جریدے میں منیر نیازی عرش صدیقی اقبال ارشد ' محمدافسر سجاد ' ڈاکٹر انواراحمد ' عاصی کرنالی ' حفظ تائب ' حسین سحر اور رضی الدین رضی کی تحریریں پیش کیس۔ گوشہ انور جمال "ندرت" کی ایک خاص پیش کش تھی۔ "ندرت" کے سامنے بظا ہر ستائش کی تمنا تھی اور نہ صلے کی پروا اور مقصد سجیدہ ' جدید اور نبیتا صالح "ندرت" کے عدم اشاعت آڑے آئی۔ اور نبیتا صالح اوب چیش کرنا تھا، لیکن بوجوہ ان مقاصد کے حصول میں پر پے کی عدم اشاعت آڑے آئی۔

## "پاِکتانی فلسفه" لاہور

پاکتانی فلفہ اکادی لاہور کے زیراہتمام "پاکتانی فلفہ" کا پہلا شارہ ۱۹۸۸ء میں شائع ہوا۔ اس کے مدیر ڈاکٹر دحید عشرت ہیں اور جریدے کو پاکتان میں خرد افروزی کی تحریک کا داعی قرار دیا گیا ہے۔ اداریہ میں لکھا گیا ہے کہ "پاکتانی فلفہ" اگرچہ بنیادی طور پر پاکتانی قوم کی فکری اور نظریاتی بنیادوں کو مشقص کرنے کی سعی سے عبارت ہے، تاہم اس کی وسعت اور پھیلاؤ نوع انسانی کے تمام فکری عاصلات کے مطالعہ 'تجزیہ اور تفہیم تک پھیلا ہوا ہے اور یہ ایک ایبا فورم ہے جو ہر دور' ہر قوم اور شذیب و تمان کے فکری اور ذہنی عاصلات کا مطالعہ کرے گا۔ ان

اس سه مای پرسچ میں واکثر عارف فرید کا مقالد "فلف اور اسلوب" واکثر وحید عشرت کا "فلف

کی نئی تقید" فر مخبوف شوآن کا "اعتباریت کے تصادات" شاہدہ ارشد کا "موت وجودیوں کی نظر میں" شیم اخر کا "عصری فلفے کا دبستان" اور پروفیسر تعیم احمد کا "فلفه یونان کا دیومالائی پس منظر" خیال انگیز اور قلر افروز مقالات بیں اور اس حقیقت کو آشکار کرتے ہیں کہ اس نوع کے زیادہ سے زیادہ مقالات فلر کی روشنی اور خردافروزی کی تحریک کو مئوثر انداز میں پھیلا سکتے ہیں ۔ لیکن "پاکستانی فلفه" کا دوسرا شارہ تاحال نہیں چھپا۔

حواله جات

وهيد عشرت " پاکستانی فلسفه" شاره اول- عن ٦- الاءور ١٩٨٨ء

# خواتین کے لیے رسائل

برصغیریاک و ہند کے قدیم تندین معاشرے میں عورت خاتون خانہ تھی 'اے علم کے حصول کے کشادہ اور وافر مواقع میسر نہیں تھے ۔ تعلیم اگر کچھ تھی تو وہ خانہ دار قتم کی اور ابتدائی ندہبی کتب کدود تھی 'انیسویں صدی کے وسط میں جب نئی طرز کے مدارس قائم ہوئے تو عورتوں کی تعلیم کی ضرورت کو بھی محسوس کیا گیا 'اور ایس کتابوں کی تایف و تصنیف میں دلچپی لی گئی جن کے مطالعے سے عورتوں کی ذہنی اور مجلسی تربیت کی جاسکتی تھی ۔ گارساں دائی نے ۵ دیمبر ۱۸۵۳ء کے فطبے میں مولوی کریم الدین کی تحسین اس لیے بھی کی ہے کہ انہوں نے عورتوں کی تعلیم پر ایک کتاب لکھی تھی اور بقول گارساں دنای " یہ وہ مسئلہ ہے جس کے متعلق ہندوستان میں بہت غفلت برتی جاتی ہے "(۱) کر بھی کیا گیا ہور کتاب تذکرۃ النہا میں ہندی شاعرات کے علاوہ ایشیا 'افریقہ اور ایورپ کی ان نامور عورتوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے جنہوں نے کئی فن میں ناموری حاصل کی یا جنہوں نے مستقل حکرانی کی ۔ اگریزی حکومت نے معلّمات کے لیے ناریل سکول قائم کرائے اور ۱۵۸ء میں تعلیم نیواں کی ۔ اگریزی حکومت نے معلّمات کے لیے ناریل سکول قائم کرائے اور ۱۵۸ء میں تعلیم نیواں کی ۔ اگریزی حکومت نے معلّمات کے لیے ناریل سکول قائم کرائے اور ۱۵۸ء میں تعلیم نیواں کی ۔ اگریزی حکومت نے معلّمات کے فیلیم میں تھا ہے کہ:

" کلکتہ میں بیسم سکول لؤکیوں کی تعلیم کے لیے پہلے سے موجود ہے۔ اس کی بدولت بنگالی لؤکیوں کی تعلیم اور اخلاق پر مکنہ اچھا اثر پڑے گا۔ کلکتہ میں نیز دوسرے مقامات پر الی یورپین خواتین موجود ہیں ' جو بطور خدمت یا کچھ تنخواہ لے کر زنانے میں جا کر ہندوستانی عورتوں کو تعلیم دیتی ہیں۔ لاہور میں تعلیم نسواں کو خوب ترقی ہو رہی ہے۔ یہ تعلیمی تحریک بڑی حد تک بابا خان شکھ کی جدوجہد اور شفقت کا نتیجہ ہے۔ ینڈت رام ویال نے لؤکیوں کے لیے پہلا قاعدہ لکھا ہے۔ "(۲)

گارسال و آئی کے خطبہ ۱۸۷۵ء کے مطابق اس وقت صرف پنجاب میں لؤکیوں کے مدرسوں کی تعداد ۱۹۳۳ تھی اور ان میں ۱۳ ہزار سے زائد لؤکیاں تربیت پا رہی تھیں ۔(۳) اس دور میں معاشرتی اور ساجی بہود کے لیے جو انجمنیں مختلف شہوں میں قائم ہوئیں ان میں سے بیشتر نے تعلیم نسواں کے فروغ میں گمری دلچینی کی اور بتارس آگرہ ' دلی اور تکھنؤ جیسے مرکزی شہوں میں لؤکیوں کے متعدد

مدارس کھل گئے اور اب تعلیم نسوال کے لیے مناسب مفید اور ولیپ کتابوں کی شدید کی محسوس کی جانے گئی ۔ اس ضرورت کو صوبہ شال مغربی کے گورنر سرولیم میور اور ڈائریکٹر تعلیمات نے محسوس کیا اور اس کی کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف مصنفین کی حوصلہ افزائی کی بلکہ ۱۸۹۳ء میں "داستان جیلہ خاتون" کے نام سے خود بھی ایک سبق آموز کتاب لکھی ۔ " رسوم ہند" (۱۸۲۸ء) کے چند قصول میں مسلمانوں اور ہندووں کی معاشرتی زندگ کی عکاس کی گئی ہے اور ایس رسوم کا تذکرہ خصوصی طور پر ملتا ہے جن پر طبقہ نسوال کاربند تھا۔

سرسید احمد خان اور ان کے رفقانے بھی معاشرتی ترقی کے لیے عورتوں کی ذہنی بیداری کو اہم تصور کیا ۔ وہ اسلامی تعلیمات کے لیے عورتوں کو علم سے بسرہ ور کرنا ضروری خیال کرتے تھے۔ تاہم یہ ادبا بردے کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے تھے اور عورتوں کے لیے نے طریقہ تعلیم کے برعکس برائے طریقہ تعلیم کے حامی تھے - رفقائے سرسید میں سے مولانا حالی نے " مناجات بیوہ " اور " حیب کی داد " جیبی نظمیں لکھیں ۔ جن میں عورتوں کی مظلومیت کا نقشہ مراۃ پیرائے میں کیا گیا ہے اور ان کے لیے علم حاصل کرنے کی آواز بھی اٹھائی گئی ہے ۔ مولوی نذر احمد وہلوی نے مراۃ العروس ( ۱۸۱۹ء) میں خانہ دار عورت کو مرد کے معاملات حیات میں مشیر و معاون بننے کی ترغیب دی "بنات النعش" (۱۸۷۳ء) میں انہوں نے عورت کے معلوماتی افق کو وسیع اور روشن کیا اور توبتہ النصوح (۱۸۸۸ء) میں معاشرتی معائب سے تربیت اولاد کا موضوع ابھارا جس کی ذمہ واری عورت نے سنبھالی تھی اور جس کے لیے تعلیم ضروری تھی۔ مولانا حالی کی کتاب " مجالس النسا " (۱۸۲۳) عورتوں کا معاشرتی مقام متعین کرنے اور ان کی تعلیمی ضرورتوں کی محیل کی طرف ایک راست قدم کی حیثیت رکھتی ہے اور اس میں افسانوی بیئت کا سارا لینے کے باوجود عورتوں کے مسئلے کو استدلال اور منطق سے ثابت کیا گیا ہے۔ حالی کے اس مثبت عمل نے توجہ بھی حاصل کی اور اے فروغ بھی حاصل ہوا ۔اس دور میں تعلیم نسوال کی تحریک کو عام کرنے اور عورتوں کی تربیت کے مقاصد کے پیش نظر رسائل کے اجرا کی ضرورت محسوس کی جانے گئی اور عیسائی مشنریوں کی طرف ے ۵ مارچ ۱۸۸۴ء کو تکھنو سے اردو اور ہندی میں بندرہ روزہ " رفیق نسوال " اصلاحی اور تبلیغی ضرورتوں کے لیے جاری کیا گیا -

## "اخبارالنساء" وہلی

مولوی سید احمد دہلوی مولف "فرہنگ آصفید" کا شار ان زعمائے اوب میں ہوتا ہی جنہوں نے عورتوں کی تعلیمی اور ساجی ترقی میں محمری دلچیمی لی اور ان مقاصد کے حصول کے لیے کیم اگست ۱۸۸۳ء کو رسالہ "اخبار انساء" جاری کیا جے خواتین کے لیے پہلا باقاعدہ رسالہ شمار کرتا چاہیے ۔ یہ رسالہ مینے میں تین بار شائع ہوتا تھا۔ شخامت ۸ صفحات تھی ' مضامین میں عورتوں کی خانہ داری کے امور کے علاوہ ان کی تعلیمی حالت سدھارنے کی کوشش کی جاتی تھی ۔ "اخبار النساء" نے مشرقی تہذیب کی گلمداشت کی اور قدامت جمالت اور کم علمی کے اندھروں کو دور کرنے میں گراں قدر خدمات سرانجام ویں ۔ مولانا امداد صابری نے لکھا ہے کہ " اس میں عورتوں کے مضامین بھی ہوتے تھے "(م) اور انہیں تلقین کی جاتی تھی کہ وہ حیا اور شرافت کا دامن نہ چھوڑیں اور خاتی منا قشات سے بچیں ۔ اس میں دلی کی جاتی تھی کہ وہ حیا اور شرافت کا دامن نہ چھوڑیں اور خاتی منا قشات سے بچیں ۔ اس میں دلی کی زبان کو صحت اور صفائی سے بیش کیا جاتا تھا اور یہ سید احمد وہلوی کے منفرد ادبی اسلوب کا آئینہ دار تھا۔ "اخبار النساء" چو تکمہ خواتین کا پہلا ادبی رسالہ تھا اس لیے اس پر بھبتیاں بھی کسی جاتی رہیں۔ مولانا رائت الخیری نے تکھا کہ "اخبار النساء" کو اخباروں کی جورو" کما جاتا تھا لیکن مولوی سید احمد وہلوی اس کا برا نہیں مناتے تھے۔

### "تهذيب نسوال" ـ لاجور

پنجاب میں تعلیم و بہود نسوال کی تحریک کو جن لوگوں نے فروغ دیا 'ان میں سید ممتاز علی کو بید انہیت بھی حاصل ہے کہ انہوں نے " تہذیب نسوال " کے نام ہے ایک ہفتہ وار رسالہ کیم جولائی ۱۸۹۸ء کو اپنے اوارہ وارالاشاعت لاہور سے جاری کیا اور اس میں عورتوں کے سابی ' تہذیبی ' نہبی اور فکری مسائل کو زیر بحث لانے کا سلسلہ وسیع پیانے پر شروع کر دیا ۔ سید ممتاز علی کا مقصد خواتین کو صرف امور خانہ واری سے آشنا کرنا نہیں تھا ' انہوں نے عورت کی اوبی صلاحیتوں کو بیدار کیا اور اپنے مسائل کو خود اپنی نظر سے ویکھنے کا اوراک عطاکیا ۔ ان کی اس قتم کی مسائل کو سید احمد خان ' مولانا حالی اور نذیر احمد دہلوی کے علمی ' قکری اور اصلاحی کاوشوں کا منطق نتیجہ قرار دیا گیا ہے ۔ آئم سید ممتاز علی کی صدود عمل بچوں اور عورتوں تک محدود تھیں ' اس لیے ان کے بنا کردہ رسائل سید ممتاز علی کی صدود عمل بچوں اور عورتوں تک محدود تھیں ' اس لیے ان کے بنا کردہ رسائل سید ممتاز علی کی صدود عمل بچوں اور عورتوں تک محدود تھیں ' اس لیے ان کے بنا کردہ رسائل "تہذیب نسوال" اور "پھول" کو ان طبقات کی خدمات کو وجہ سے مقولیت حاصل ہوئی ۔

"تمذیب نسوال" ۱۹۲۹ء تک باقاعدگی سے چھپتا رہا ۔ اس کے طقہ ادارت میں مولانا عبدالجید سالک ' امّیاز علی تاج اور احمد ندیم قامی جیسے متاز ادبا شامل رہ چکے ہیں۔ "تهذیب نسوال" کو ایک ایسے ادبی پرچ کی حیثیت حاصل ہے جے مرد ادبا مرتب کرتے تھے لیکن جس کی جت بہودی نسوال کی طرف تھی۔ اس نے عورتوں کی زہنی بیداری' شعور کی پختگی' تعلیم میں چیش قدی اور مسائل حیات میں طرف تھی۔ اس نے عورتوں کی زہنی بیداری' شعور کی پختگی' تعلیم میں چیش قدی اور مسائل حیات میں براہ راست شرکت کے رجمانات کو تقویت دی "تهذیب نسوال" کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ نصف براہ راست شرکت کے رجمانات کو تقویت دی "تهذیب نسوال" کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ نصف

صدی تک عورتوں کے حقوق کی گلمداشت کرتا رہا اور ہر پڑھے لکھے گھرانے ہیں خواتین کے ذوق مطالعہ کا بزوولایفک بن گیا۔ "تہذیب نسواں" خواتین کے قلم کوخصوصی اعتاد عطاکیا اور ٹابت کر دیا کہ اعلی درج کی انشاپردازی صرف مردوں کا خاصہ نہیں بلکہ اس میں خواتین بھی اپنا تخلیقی کردار خاطرخواہ طور پر سرانجام دے عتی ہیں۔ " تہذیب نسواں" اس دور میں نئی لکھنے والی خواتین کے لیے فاطرخواہ طور پر سرانجام دے عتی ہیں۔ " تہذیب نسواں" اس دور میں نئی لکھنے والی خواتین کے لیے راہنما ثابت ہوا۔ اس رسالے نے ان کی تخلیقی سرگرمیوں کے لیے پہلی سیوھی کا کام دیا۔ اس کے صفحات ہوا۔ اس رسالے نے ان کی تخلیق سرگرمیوں کے لیے پہلی سیوھی کا کام دیا۔ اس کے صفحات ہوا حیدر' محمدی بیگم' تجاب اخمیاز علی' زبیدہ زریں' جمیلہ بیگم' خیدہ اشرف علی' سلطانہ آصف فیضی' صغرا ہمایوں جیسے متعدد نئے نام ابھرے "ولایتی معلومات" "وسترخوان پر" اور "محفل تہذیب" اس برسے کے چند مستقل عنوانات تھے۔

## "خاتون" - على گڑھ

علی گڑھ سے ماہ نامہ " خاتون " جنوری ۱۹۰۳ء میں جاری ہوا ۔ اس کے ایڈیٹر چیخ محمہ عبداللہ کے جو تعلیم نسوال کیشن کے سیرٹری بھی تھے ۔ اس رسالہ کا مقصد مستورات میں تعلیم پیلانا اور پڑھی لکھی خواتین میں علمی نداق پیدا کرنا تھا ۔ اس میں بالعوم ایسے علمی مضامین پیش کئے جاتے تھے ، جن کے مطالع سے خواتین کے خیالات درست ہوں ' عمدہ تصنیفات پڑھنے کی ضرورت محسوس ہو اور نہی افق روشن ہو سکے ۔ سید خورشید علی کا مضمون " جاپان کی لڑکیاں " مولانا حالی کا " قرون اولی کی خواتی اولی کی توکی اور حق پندی " مولانا محمد اسلم ہے راج پوری کا مقالہ "حضرت اسا"۔ رابعہ بیگم کا "اسلام کی جن توسی" بنت نذر الباقر کا افسانہ "ہائیں تم بھی انہیں کی یوی ہو" مولانا محمود الحق کا مقالہ "کتب بیش" رابعہ سلطان بیگم کا مضمون " سیاروں کی کانفرنس" چند ایسے ہی مضامین ہیں جن میں نے تصورات کی طرف چیش قدی کے آثار نظر آتے ہیں "النہاء" اور "تہذیب نسوال" کی طرح رسالہ "خاتون" کے اوار تی طرف چیش قدی کے آثار نظر آتے ہیں "النہاء" اور "تہذیب نسوال" کی طرح رسالہ "خاتون" کے اوار تی اس دور کی مسلمان عورتوں کو روشن خیال بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ "خاتون" کے اوار تی شدرے سے اس کی اشاعتی حکمت علی کے نقوش یوں سامنے آتے ہیں ۔

" خاتون" ایک ماہوار رسالہ ہو گا جس میں صرف عورتوں کے مضامین ہوا کریں گے ۔ تعلیم نسواں کی ضرورت مختلف بیرایوں میں ثابت کرنے کے علاوہ ہماری بری کوشش یہ ہوگی کہ ہم عورتوں میں اعلیٰ اور پاکیزہ خیالات کی جو ان کی ذات اوران کی حالت کے مناسب ہوں گے شائع کریں۔"

اس رسالے کے لکھنے والوں میں مرد بھی شامل تھے۔ جن میں مولوی اختشام الدین محمد انعام الحق دہلوی طافت حیین شاہ مولوی کرامت حیین اور نذیر ہاشمی کے اسا نمایاں جی۔ ان کے ساتھ

مس نصیرالدین حیدر' فاطمہ بیکم صاحب' اور سزج بیک صاحبہ جیسی خواتین کے نام بھی وستیاب ہیں۔ "خالون" نے اصلاح خواتین اور حقوق نسوال کے لئے اپنی آواز مؤثر انداز میں اٹھائی اور بید چند برس تک اپنی خدمات کامیابی سے سرانجام دیتا رہا۔

## "مشير مادر" - لامور

ہفتہ وار " تمذیب نسوال " کی کامیاب تحریک سے متاثر ہو کر مولوی ممتاز علی نے دار الاشاعت لاہور سے ۱۹۰۵ء میں ایک ماہ نامہ " مشیر مادر " کے نام سے بھی جاری کیا اور اس کی ادارت کے فرائض بیٹم ممتاز علی سرانجام دیتی تھیں ۔ اس رسالے میں بردی عمر کی خواتین کے لئے ادب فراہم کیا جاتا تھا ۔ " مشیر مادر " ایک سال سے زیادہ جاری نہ رہ سکا ۔ جنوری ۱۹۰۸ء میں یہ رسالہ دوبارہ جاری ہوا لیکن اس دفعہ بھی اسے طویل عرصہ اشاعت نصیب نہ ہوئی ۔

# "پرده نشين" - آگره

"پردہ نظین" کے نام سے خواتین کا ایک ماہنامہ مکی ۱۹۰۷ء میں آگرہ سے جاری ہوا۔ اس کی مدیرہ سنز فاموش تھیں۔ "رسم و رواج " اور " دو دو باتیں " اس پرچ کے مستقل عنوانات تھے۔ امور خانہ داری کے علاوہ معاشی اور معاشرتی موضوعات پر بھی مضامین اس پرچ میں چھپتے تھے۔ لکھنے والوں میں خواتین کے علاوہ مرد بھی شامل تھے۔ اس رسالے کے آثار حیات ۱۹۱۵ء تک ملتے ہیں۔

## "شريف بي بي" - لا مور

لاہور سے خواتین کا ماہنامہ " شریف بی بی جولائی ۱۹۰۹ء میں منٹی محبوب عالم کی گرانی میں جاری ہوا۔ اس رسالے میں بنت سید نذرالباقر ' سزعبدالقادر ' المبیہ بابو علی احمد ' مس ہے ہی فلیح ' بیلم عبدالتار نے خواتین کے موضوعات پر مضامین لکھے ہیں ' تربیت اطفال ' خواتین کا لباس ' عورتوں کے توامات ' تعلیم کی ضرورت جیسے موضوعات پر سل اور آسان زبان میں مضامین چیش کے جاتے تھے ' ہندوستان اور یورپ کی ممتاز عورتوں کے کارناموں کو سے پرچہ خصوصیت سے اجاگر کرتا تھا لیکن لجہ خاصہ جذباتی ہوتا تھا جو عورتوں کو بہت متاثر کرتا تھا۔

ہفتہ وار "سیلی" راشد الخیری کی ادارت میں سمبر ۱۹۱۵ء میں دیلی سے جاری ہوا۔ اس پہتے کو رسالہ "عصمت" کے ضمیعے کی حیثیت حاصل بھی اور اس کے بیشتر مضامین مولانا راشد الخیری مختلف نسوانی قلمی ناموں سے خود لکھتے تھے۔ "سیلی" زیادہ عرصے تک چل نہ سکا۔ اس کا دوسرا دور سمبر ۱۹۳۲ء میں شروع ہوا لیکن یہ بھی محدود عرص اشاعت کا دور تھا۔

## "النساء" - حيدر آباد

صغریٰ بیلم حیا حیدر آباد کی ترقی پند اور روشن مزاج خاتون تھیں ۔ وہ شاعرہ بھی تھیں اور نشر نگار بھی ' یورپ کے سفرے واپس آئیں تو انہوں نے اپنا سفر نامہ ادبی اسلوب میں لکھا اور خواتین کے لئے "مدرسہ صفدریہ" جاری کیا۔ ماہ نامہ "النساء" صغریٰ بیلم حیا کا ایک اور ادبی کارنامہ ہے۔ یہ ماہ نامہ ۱۹۹۹ء میں حیدر آباد دکن سے جاری ہوا اور خواتین کے لئے قوی سطح پر خدمات سر انجام دیتا رہا۔ "تہذیب نسوال" کی طرح "النساء" نے بھی خواتین میں اوب پڑھنے اور لکھنے کا شائستہ ذوق پیدا کیا۔

# "نسائی"۔ وہلی

ویلی کا پندرہ روزہ " نبائی " طبقہ نبوال میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کا آرزو مند تھا۔ اس کے مدیر قاری عباس حسین تھے جن کی ادارت میں دبلی سے اخبار " قوم " اور " تمدن " شائع ہوتے تھے " نبائی " ۱۸ نومبر ۱۹۱۹ء کو جاری ہوا اور اس نے مستورات کی دانش کے مطابق عام فیم ' سادہ اور سلیس زبان میں طالت حاضرہ اور معلومات عامہ کے علاوہ موضوعات سیاسیہ پر مضامین چیش کئے۔ ساجی آگی کو فروغ عام دینے میں " نبائی " کی خدمات قابل قدر جیں۔

### "خادمه" - حيدر آباد

"خادم" كے نام ے ايك نوانى جريده حيدر آباد دكن ے مريم بيلم صاحب نے ١٩٢٢ء ميں

جاری کیا ۔ مریم بیگم ایرانی انسل تخیس لیکن حیدر آباد میں بیای گئی تخیس اور غزل میں کہتی تخیس ۔ انہوں نے " خادمہ " کو اوسط درج کی تعلیم یافتہ خواتین کا پرچہ بنانے کی سعی کی اور حسب ضرورت مرد ادیوں سے بھی مضامین حاصل کئے ' اس رسالہ نے عورتوں کی خاتی زندگی کے بہود میں نسبتا " زیادہ دلچہی کی ۔

## "حور" \_ كلكته

ماہ نامہ " حور " بیکم قتیل انصاری نے ستمبر ۱۹۲۳ء میں کلکتہ سے جاری کیا تھا اس کے پہلے شارے میں اور مقبول ہوئی ۔ اس کا ایک شارے میں "حور" کی تعریف میں علامہ جمیل مظمری کی ایک نظم چھپی اور مقبول ہوئی ۔ اس کا ایک خاص نمبر ۱۰۰۰ صفحات پر مشتمل تھا ' لیکن سے رسالہ ۲ سال سے زیادہ عمر نہ پا سکا ۔

## "معين نسوال" - على كره

جون ۱۹۲۲ء میں علی گڑھ سے ماہ نامہ "معین نسواں "عطیہ بیلم کی ادارت میں جاری ہوا "
ان کے شوہر حافظ علی بمادر ان کے شریک ادارت تھے۔ یہ مصور رسالہ دلچیپ مضامین اور معلومات افزا بمقالات سے بھر پور ہو آ تھا۔ افسانہ اور ڈرامہ کی اصناف کے علاوہ اس پریچ میں اطاکف و ظراکف چیش کرنے کی کاوش بھی کی گئی۔

اس سال پہلی بھیت سے ماہ نامہ "حرم" بیلم عبدالغفور کی ادارت میں اور ملتان سے ماہ نامہ "سر آئج" محترمہ اتنیاز فاطمہ بیلم آئج کی ادارت میں جاری ہوا ۔ یہ دونوں پرپے حقوق نسوال کے حامی تنے "مغربی تعلیم کے معائب کو نمایاں کرتے تنے ۔ علمی تنذیبی اور معاشرتی مضامین کی اشاعت کے علاوہ امورخانہ داری پر بھی مناسب توجہ دیتے تنے۔ رسالہ "سرتاج" محامیہ میںلاہور منتقل ہو گیا۔ اس کی سرپرستی بیلم سرمجمہ شفیع نے کی تھی لیکن اس کا عرصہ اشاعت طویل نہیں ہے۔

## ''احمری خاتون''۔ قاریان

قادیان کے ماہ نامہ "احمدی خالون" کا مقصد عورتوں میں دینداری کو فروغ دینا اور تعلیمی ذوق پیدا کرنا تھا۔ اس کے مدیر شیخ یعقوب علی تراب احمدی تھے' اس بریے نے خواتین کو شریف بیوی' سعادت

### مند بی اور سلقه شعار مال بننے کی تربیت دی۔

متذکرہ بالا پس منظر میں اب ہم ایسے پرچوں کا ذکر کریں گے جو آزادی سے قبل جاری ہوئے لیکن جن کا زمانہ اشاعت آزادی کے بعد تک قائم ہے۔

# "عصمت" كراجي

"عصمت" خواتین کا سب سے قدیم برچہ ہے۔ اس کی ابتدا مولانا راشد الخیری نے ۱۹۰۸ء میں کی تھی ' اس کا مقصد خواتین کو روش خیال بنانا اور تعلیم کو عام کرنا تھا۔ " عصمت " نے اصلاح نسوال کی تحریک کا علم بلند کیا اور اس میں ایسے مضامین کو فوقیت دی جو ملکے تھلکے انداز میں خواتین کے ذوق كى آبيارى كرتے ، مطالع كى عادت ۋالتے اور ادب كے ذريع داخلي طور ير اسي ماكل به اصلاح بھی کرتے تھے ' راشد الخیری کی وفات کے بعد ١٩٣٦ء میں "عصمت" کی ادارت ان کے فرزند رازق الخيري نے سنبھالي - ١٩٨٤ء ميں "عصمت" اور رازق الخيري دلي سے كراچي آ گئے " "عصمت" كو اب نے ماحول اور نے حالات کا سامنا تھا لیکن اس نے حالات کے سامنے سرؤالنے کے بجائے اصلاح و ارتقا کے مشن کو جاری رکھا اور نہ صرف خواتین کی ذہنی اور اولی آبیاری میں گرال قدر حصہ لیا بلکہ متعدد خواتمن میں لکھنے کا ذوق بھی پیدا کیا ۔ چنانچہ "عصمت" کو اگر خواتمن ادبیوں کی نرسری شار کیا جائے تو یہ درست ہو گا۔ مولانا رازق الخیری کی وفات کے بعد صائمہ خیری "عصمت" کی مدر ہیں۔ "عصمت" بظاہر معمول کا برچہ ہے ۔ لیکن اس نے خواتین کی مزاج سازی میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں 'اردو زبان و ادب میں اتنی طویل عمر کسی اور برتے نے نمیں یائی 'اس برتے کی ترتیب و تدوین میں اب "عصمت" کی تیسری نسل شریک ہے - "عصمت" کے یادگار نمبرول میں "طلائي جولمي" نمبر ١٩٥٨ء اور "الماسي جولمي" نمبر ١٩٦٨ء شامل بين ' ان يرچول مين مولانا رازق الخيري نے "عصمت" کی داستان حیات پر جو مضمون سوا تحی صورت میں لکھا ہے اسے ان خصوصی شاروں کا حاصل شار کیا جا سکتا ہے۔

«سهيلي» - لا بهور

ماہ تامہ " سیلی " لاہور سے ۱۹۲۴ء میں زہرہ بتول کی ادرت میں جاری ہوا ۔ ۱۹۳۹ء میں اس

کی ادارت خدیجہ بیگم نے سنبھال کی ۔ رسالہ سیملی " ادبی دنیا " اور " نیرنگ خیال " کی طرح جہازی سائز میں چھپتا تھا ۔ کتابت طباعت اجلی ہوتی اور اے تصویروں سے آراستہ کیا جاتا تھا ۔ اس پہلے نے عورتوں میں علمی لگن پیدا کرنے اور تعلیمی بیداری کو روبہ عمل لانے میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں ۔

۱۹۲۸ء رسالہ "سیلی" کا ایک شاندار سالنامہ شائع ہوا۔ لکھنے والوں میں ظفر علی خان "سافر خلیلی ان سافر اللہ معاشرت پر زیادہ توجہ دی "اورانعای مقابلے بھی خلیلی "خطر بانو خیری شامل تھے۔ اس پرچ نے آواب معاشرت پر زیادہ توجہ دی "اورانعای مقابلے بھی منعقد کئے جن کا مقصد خواتین میں اوبی ذوق کی افزائش تھا۔ "سیلی "ایک مقبول عام پرچا تھا اور گھر میں بڑھا جا آتھا۔

#### "مسلمه" - لا بور

ا ۱۹۳۱ء میں خواتین کا اولی ماہ نامہ " مسلمہ " لاہور سے عنایت عارف کی ادارت میں جاری ہوا میں محیری خانم اور نصیر بانو سبر واری " مسلمہ " کی معادن مدیرہ تھیں ۔ نامور اور ممتاز کلھنے والوں میں سے عندلیب شادانی ' خالد بری ' ماہر القادری ' فیض لدھیانوی ' نشر جالندھری ' مجید لاہوری ' اور چراغ مسن حسرت کا تعاون " مسلمہ " کو حاصل تھا ۔ چنانچہ خواتین کے ساتھ ان ادبا کے ممتاز مضامین کو بھی منایاں طور پر چش کیا جاتا تھا ۔ اس پرچ کا بنیادی مقصد خواتین کی ادبی آبیاری تھا اور یہ اس میں کامیاب نظر آتا ہے۔

#### "زيب النساء" **-** لا بور

لاہورے " زیب النساء " ۱۹۳۴ء میں جاری ہوا۔ اس کا بنیادی مقصد مسلمان خانہ دار خواتمن کی ادبی اور ساجی راہنمائی تھا اور اس مقصد کو اس رسالے نے بری خوش اسلوبی ہے حاصل کیا ' متعدد نسلوں کے لکھنے والے "زیب النساء" میں پروان چڑھے اور اسے ایک کے بعد دو سری اور دو سری کے بعد تیمری نسل کے قار کمین نے بھی پہند کیا۔ "زیب النساء" نے خواتمین کے جذباتی ادب کو پروان چڑھانے میں خصوصی خدمات سر انجام دی ہیں ' اس میں لکھنے والی خواتمین کا ایک مخصوص طقہ ہوان چڑھانے ، شریا یا سمین فریال ' رابعہ جاد ' شعور کے جس میں وحیدہ شیم ' رضیہ بٹ ' بشری رحمٰن ' عفت موہانی ' شریا یا سمین فریال ' رابعہ جاد ' شعور کے جس میں وحیدہ شیم ' رضیہ بٹ ' بشری رحمٰن ' عفت موہانی ' شریا یا سمین فریال ' رابعہ جاد ' شعور کے جس میں وحیدہ شیم ' رضیہ بٹ ' بشری رحمٰن ' عفت موہانی ' شریا یا سمین فریال ' رابعہ جاد ' شعور کے عام اہم ہیں۔ " زیب النساء" کے افسانہ نمبر اور فاطمہ ' سملی اعوان ' اساء غنی اور سلطانہ فخر کے عام اہم ہیں۔ " زیب النساء" کے افسانہ نمبر اور

سالنامے خاصے کی اشاعتیں ہوتی ہیں اور خواتین ای رسالے کا شدت سے انظار کرتی اور محمری دلچیں سے پڑھتی ہیں ۔ "زیب النساء" طویل عمریانے والا خواتین کا مقبول جریدہ ہے جو ادب کی جت کو بھی فروغ دے رہا ہے ۔

### وصنف نازك" \_ لا بور

خواتین کے رسالہ " صنف نازک " نے اصلاح کے ساتھ تفریحی ضروریات پوری کرنے کی کوشش بھی کی ۔ یہ پرچہ ۱۹۳۵ء میں عنایت احمدی بیگم کی ادارت میں نکلا اور یہ پنجاب کے مقبول نسوانی رسائل میں شارکیا جاتا تھا۔

### "اخر"-لابور

ماہ نامہ " اخر " محمد علی برق اور فاطمہ بیگم کی ادارت میں لاہور سے مئی ۱۹۳۵ء میں جاری ہوا تھا اور سمبر ۱۹۳۸ء تک شائع ہوتا رہا۔ یہ معمول کا پرچہ تھا جو عورتوں کو ساجی حوادث سے کمانیوں کے ذریعے با خبر رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔

## " خاتون سرحد" - بشاور

" خانون سرحد " کے نام سے شریں آج صاحب نے پٹاور سے ۱۹۳۸ء میں ایک ماہ نامہ جاری کیا ' اس پریچ نے سرحد کی روشن خیال خواتین میں سیاسی اور ساجی بیداری کی امر پیدا کرنے کی سعی کی شیریں تاج غازی عبدالر جان کی ہمشیرہ تھیں جو جنگ بلتستان میں ہندوستانی طبی مشن کے ساتھ گئے سے اور شمید ہو گئے تھے ۔ اس رسالے نے قوی مقاصد کی ترویج و اشاعت میں سرگرم حصہ لیا۔

## "انيس نسوال" - لا بور

شیخ مجر اکرم رسالہ "عصمت " دلی کے بانی مدیران میں سے تھے - وہ آزادی و تعلیم نسوال کے زبروست حای تھے اور خواتین کو روشن خیال بنانے میں بیشہ سرگرم عمل رہے - ۱۹۳۹ء میں انسول

نے اپنی بیگم کی ادارت میں " انیس نسوال " کے نام سے ایک ماہ نامہ لاہور سے جاری کیا اور اپنے متذکرہ نصب العین کو حاصل کرنے کی کوشش کی 'لیکن یہ رسالہ تا درینہ چل کا۔

## "رفيق نسوال" - لامور

لاہور کا ماہ نامہ " رفیق نسوال " ۱۹۳۹ء میں حمیدہ خانم کی ادارت میں نکلا ' یہ خواتمن کا تعلیمی اور اصلاحی رسالہ تھا اور ان کے ذوق ادب کی تسکین کے لئے سبق آموز کمانیوں کی اشاعت میں پیش چیش رہتا تھا۔

## "קק"-עות

یاہ نامہ " حرم " ظہیرہ بدر کی ادارت میں ۱۹۲۷ء میں جاری ہوا ۔ اس کا مقصد عورتوں میں نے احساس کی روح کو بیدار کرتا اور ان کی ادبی صلاحیتوں کو پروان پڑھانا اور معاشرے میں ایک باوقار مقام عطا کرانا تھا۔ "حرم" کو عام رسائل کی بہ نبیت طویل زندگی اور خواتین کی پندیدگی کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے اخلاقی مقاصد کو مرد لکھنے والوں نے بھی قبول کیا اور ایم اسلم' نظر زیدی' عبدالعمد' دوقی مظفر گری' محمد علی چراغ مظفر عزیز "سبطین شاجهانی' اکبر کاظمی' جعفر شیرازی' اور ظفر عسری نے مستقل تعاون فراہم کیا۔ "حرم" کو ادب کی دہلیز کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ اس باب سے گزر کر اعلیٰ ادب کی منزل آتی ہے۔ چنانچہ اس پر چے نے ملکے پھلے اور اطیف ادب کی چیش کش سے نازک ذہنوں کی منزل آتی ہے۔ چنانچہ اس پر جو مرد کھی۔

#### "حور" - لاجور

خواتین کا مقبول رسالہ " حور " ۱۹۳۰ء میں جاری ہوا تھا۔ اس کے مریان اعزازی میں جال بانو اور زیب عثانیہ شامل تھیں " اس پر پے میں میں بقول اختر شیرانی " آغوش طور میں اسلمانے اور دامان حور میں جگھانے والے جلووں کو نمایاں کرنے کی کوشش کی۔ " اس کا مقصد خانہ دار خواتین کو ساجی ضرورتوں میں راہنمائی فراہم کرنا اور اولی ذوق کی آبیاری تھا۔ حور نے خواتین کی فنی معلومات میں بھی اضافہ کیا ان کی ذہنی راہنمائی کی " زندگی کی گئی ایک مشکلات کو حوصلے اور پامردی سے حل کرنے کا جھی اضافہ کیا ان کی ذہنی راہنمائی کی " زندگی کی گئی ایک مشکلات کو حوصلے اور پامردی سے حل کرنے کا

ولولہ عطا کیا اور انہیں لکھنے کی تربیت بھی دی ۔ اس کے لکھنے والوں میں لطیف انور 'اکرم طاہر ' ذکاء الرب رہاب ' نظر زیدی ' فضا جالند هری ' جیسے ادبا شامل ہیں ' اپریل ۱۹۹۵ء میں "حور" کا "سلور جوبلی نمبر" شائع ہوا اس کے متعدد سالناموں نے بھی مقبولیت حاصل کی ۔ "حور " نے لکھنے والی خواتین کے کئی انعای مقالمے بھی منعقد کے " حور" بدلے ہوئے حالات کے مطابق اپنی وضع اور مزاج میں نمایاں تبدیلی عمل میں لاتا رہا ۔ یہ رسالہ اب بھی خواتین میں بے حد مقبول ہے اور اپنے مقاصد کے حصول میں کوشاں ہے ۔

## «نسوانی دنیا» **-** لاہور

ماہ نامہ " نسوانی دنیا " ترقی پند خیالات کا حامی رسالہ تھا۔ اس کے پس پردہ مدیر تو عبداللہ ملک تھے لیکن سرورق پر عائشہ عبداللہ کا نام چھپتا تھا۔ اس کی ابتدا ۱۹۳۹ء میں ہوئی اور انقلابی نوعیت کے ترقی پندانہ مضامین کی وجہ ہے اس نے نسوانی حلقوں کے علاوہ مردوں کو بھی چونکا دیا ' چنانچہ اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے برچہ ایک سال کے عرصے میں ہی دم توڑ گیا۔

# "خاتون پاکستان" - کراچی

ماہ نامہ " خاتون پاکتان " کراچی ہے ۱۹۳۷ء میں جاری ہوا ۔ اس کے مدیر شفق بریلوی تھے۔
ادارہ تحریر میں مسرت جہاں اور طلعت شہناز کے نام شامل ہیں ۔ " خاتون پاکتان " پاکتانی خواتمین کے فیصے مند تقاضوں کا ترجمان تھا ۔ اس پرچے میں مظفرانساء صدیقی ' جیلانی بانو ' واجدہ تعبم ' طلعت شہناز ' جیسی اعلی پائے کی لکھنے والی خواتمین کے علاوہ مرد ادیبوں نے بھی شرکت کی ۔ چند اہم نام مولوی عبدالحق ' حید کاشمیری ' قیصر تمکین ' غباریاور ' فضا ابن فیضی ' تمنا عمادی ' عبدالعزیز فطرت ' اختر ہوشیار یوری ' عبدالحین عبدالعزیز فطرت ' اختر ہوشیار یوری ' عبدالحین عبدالعزیز فطرت ' اختر ہوشیار یوری ' عبدالحین عبدالحین میاں ' شاہد احمد دہلوی ہیں۔

"خالون پاکتان" نے ۱۹۹۱ء میں ہر سال ایک "رسول نمبر" پیش کرنے کی روایت قائم کی ۔
۱۹۹۲ء میں جو "رسول نمبر" شائع ہوا اس کی ضخامت ۹۹۲ صفحات تھی ۔ اس پرسچ میں حضور کی سیرت طیبہ کے روشن نقوش کو پیش کرنے کی سعادت مولانا ابوالا علی مودودی ' امین احسن اصلاحی ' سید حسن شخیٰ ندوی ' ملا واحدی ' ابوالکلام آزاد جیسے ادبا کے علاوہ سعیدہ عروج مظر ' بیکم ہرمزی قدوائی ' ممتاز جمال بیکم صدیقی اور عائشہ صدیقی عثمانی نے بھی حاصل کی ' "رسول نمبر" میں نعتوں کی اشاعت کا جمال بیکم صدیقی اور عائشہ صدیقی عثمانی نے بھی حاصل کی ' "رسول نمبر" میں نعتوں کی اشاعت کا

خصوصی اہتمام کیا گیا اور اس میں غیر مسلم شعرا مثلاً فراق 'کیفی ' درگائے سائے سرور ' ہری چند اخر ' کشن پرشاد شاد ' کے علاوہ متعدد غیر معروف شعرا کی نعتیں بھی پیش کی گئیں۔

## "خاتون مشرق" - لا مور

نصیر آرزو کا رسالہ " خاتون مشرق " کراچی سے اپریل ۱۹۳۸ء میں جاری ہوا۔ خواتین کی اوبی اور ساجی خدمت "خاتون مشرق" کا نصب العین تھا۔ مئی جون ۱۹۳۹ء میں اسکا "اقبال نمبر" شائع ہوا۔ " خاتون مشرق " اپنا کوئی منفرو نقش قائم نہیں کر سکا۔

# "جاب" - كراچي

کراچی سے نومبر ۱۹۳۸ء میں صغیرہ خاتون حسرت نے ماہ نامہ " تجاب " نکالا ۔ ان کے پیش نظر خواتین کے ذوق کی برورش اور ادب کی اشاعت تھی لیکن اے زیادہ تعاون حاصل نہ ہو کا ۔

وونشين"-

جنوری ۱۹۳۹ء میں مرور فاطمہ خانم نے کراچی سے خواتین کا رسالہ " نشین " جاری کیا ۔ یہ پرچہ اصلاحی رجحانات کا حامل تھا لیکن اس میں مقصد کو ادبی اسلوب میں چش نہ کیا جا سکا ۔ اس پرچہ کی نثر و نظم کا معیار بھی کمزور تھا ۔ اس لئے قبول عام حاصل نہ کر سکا ۔

#### "عفت" - لا بور

جنوری ۱۹۵۵ء میں لاہور سے ادارہ خواتمین کے زیر اجتمام ماہ نامہ "عفت" کا اجرا ہوا۔ اس کے ادارہ تحریر میں عبدالوحید خان اور جمیدہ بیٹم شامل تحییں۔ اس رسالے کا مقصد مسلم معاشرہ میں خواتمین کے ادارہ تحریر میں عبدالوحید خان اور جمیدہ بیٹم شامل تحییں۔ اس رسالے کا مقصد مسلم معاشرہ میں خواتمین کے اعزاز و احترام کو اسلام قدرول کے مطابق فروغ دینا تھا۔ مولانا ابوالاعلی مودودی ' ماہر القادری ' امین احسن اصلاحی ' کوش نیازی ' زیب عثانیہ ' سلمی یاسمین نجمی ' خلیل حامدی ' ابن فرید ' افرادی نام فالم کے مضامین کی اخلاقی جت بالحضوص متاثر کرتی ہے۔ "عفت" کا سالنامہ ۱۹۵۹ء اور ۱۹۲۳ء فراد سالاعی مقام کے مضامین کی اخلاقی جت بالحضوص متاثر کرتی ہے۔ "عفت" کا سالنامہ ۱۹۵۹ء اور ۱۹۲۳ء

کے مضامین میں سے خدیجہ مستور کا " عورت اور ظلم " قیوم نظامی کا " اسلام میں عورت کا مقام " شمسہ کرمانی کا " مسلمان عورتیں میدان جنگ میں " چند ایسے مضامین ہیں جن سے " عفت " کے مزاج کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

# و مهیلی" - لا ئل پور

"سيلى" كے نام سے ايك ماہ نامہ ١٩٥٥ء ميں لاكل بور سے جارى ہوا اور دو سال كے بعد بند ہو گيا ۔ پھر اى نام سے بير رسالہ ١٩٥٣ء ميں لاہور سے جارى ہوا ۔ ليكن اس دفعہ بھى بير كاميابى سے ہم كنار نہ ہو كا ۔

# "زينت" - كراجي

کراچی کا رسالہ " زینت " معاشرتی ادبی اور اصلاحی پرچہ تھا۔ ۱۹۵۹ء میں اس کی ادارت عبدالرؤف عردج کرتے تھے۔ مئی جون ۱۹۵۷ء میں اس کا "جنگ آزادی نمبر ۱۸۵۷ء" شائع ہوا۔ پکھ عبدالرؤف عردج کرتے تھے۔ مئی جون ۱۹۵۷ء میں اس کا "جنگ آزادی نمبر ۱۸۵۷ء" شائع ہوا۔ پھو عرصے کے نقطل کے بعد " زینت " کراچی دوبارہ مطلع ادب پر طلوع ہوا۔ اب اس کے مدیر شفاعت احمد تھے۔ ۱۹۹۷ء میں اس کی پہلی جلد کمل ہوئی۔ اس کے بعد اشاعت بے قاعدہ ہو گئی۔ " زینت" نے خواتین کو ادب عالیہ سے روشناس کرانے کی کوشش کی اے بعض بڑے ادباکا تعاون بھی حاصل تھا۔ لیکن مسلسل اشاعت اے نصیب نہ ہو سکی۔

# ودعكس نو" - لا مور "كراچي

ماہ نامہ " عکس نو " مارچ ١٩٥٦ء میں حسن زمانی عالمگیر کی ادارت میں جاری ہوا ۔ اس کے ابتدائی پرچوں میں سید وقار عظیم ' تجاب امتیاز علی ' حالہ علی خان ' عابہ علی عابہ ' امتیاز علی تاج ' قاضی مجہ اسلم ' شوکت تھانوی ' عبدالرحمٰن چفتائی ' کنہیا لعل کپور ' بی ' اے ہاشمی جیسے ادیا کے نام نظر آتے ہیں اور ایک خانون کے زیر ادارت چھنے کے باوجود اس کی ادبی شان اور معیار اس دور کے دو سرے پرچوں سے کم نظر شیں آتی ' لیکن سے معیار زیادہ دیر تک قائم نہ رکھا جا کا اور اس میں ممتاز ادبا کے بجائے نے لکھنے والوں کے نام اور تحریریں زیادہ نظر آنے لگیں ' کچھ عرصے کے بعد "عکس نو" کراچی خطل کر دیا

گیا اور اے سالناموں کی اشاعت سے سنبھالا دینے کی کوشش کی گئے۔ لیکن ایبا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی صوری اور معنوی خوبیاں آہستہ معدوم ہوتی گئیں اور اے۱۹ء کے بعد اس کے اثر و عمل کا دائرہ محدود ہوگیا۔

### "بانو" - لامور

ماہانامہ " بانو " لاہور سے ۱۹۵۷ء میں مجمد تھیم شرقپوری کی ادارت میں جاری ہوا۔ بیادارہ "شمع" کے زیر اہتمام شائع ہوتا تھا اور خواتین کے مزاج کے مطابق حسن و آرائش کو چیش نظر رکھتا تھا۔ ملکے تھیک افسانے اور جذبات کو متاثر کرنے والی نظموں کو اس پرچے میں نمایاں طور پر چیش کیا جاتا تھا۔ اسلامی تعلیمات کو "بانو" نے فروغ دینے کی پوری کوشش کی اور بی اس کی خصوصیات ہیں۔

### "بتول" - لا مور

خواتین کا علمی ' ادبی اور اصلاحی جریدہ " بتول " نومبر ۱۹۵۵ء میں لاہور سے جاری ہوا ۔ اس کی مدیرہ حمیدہ بیٹیم اور صفیہ سلطانہ تحمیں ۔ عفت موبانی ' ٹریا بتول ' سلمٰی یا سمین نجی ' ام زبیر اور نیر ابنو اس کے لکھنے والوں کی صف میں شامل ہیں۔ اس پر پے میں مولانا مودودی' اسعد گیلانی' اور مریم بیانو اس کے لکھنے والوں کی صف میں شامل ہیں۔ اس پر پے میں مولانا مودودی' اسعد گیلانی' اور مریم جیلہ کے مضامین کو خصوصیت سے پیش کیا جاتا تھا۔ "بتول" کا مقصد خواتین میں اسلامی تعلیمات و اصول تہذیب کو فروغ دیتا ہے۔ تا ہم غزل' افسانہ اور نظم کے علاوہ تقیدی مضامین کو بھی نمایاں جگہ دی جاتی تھی اور یوں "بتول" کو خواتین کے ادبی معاون کی حیثیت بھی حاصل ہے۔

## "صبح نو" - راولپنڈی

سہ مائی "صبح نو" راولپنڈی سے صفیہ عمیم بلیح آبادی کی ادارت میں ۱۹۵۸ء میں جاری ہوا۔ یہ خالفتا" ادبی پرچہ تھا اور اس کے مندر جانت میں مرد اور عورت کی امتیازی صنفی حیثیت کو چیش نظر نہیں رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ اس کے پذیرائی عورتوں اور مردوں کے حلقوں میں کیسال طور پر ہوئی۔ جون تا اگست ۱۹۵۸ء کے بعد اس کا کوئی پرچہ نہیں چھیا۔

# "سفينه" - كراچي

ماہ نامہ "سفینہ" انجمن ترقی اردو خواتین پاکتان کا ادبی ترجمان تھا۔ اس کے ادبی مشیر راغب مراد آبادی اور ظفر اقبال ظفر تھے ادارہ تحریر میں انیس راغب اور نفیس راغب کے نام نمایاں ہیں۔ اس پرچے نے خواتین میں ادبی ذوق پیدا کرنے کی کاوش کی لیکن اس کے قلمی معاونین میں زیادہ تر مرد ادبا شریک نظر آتے ہیں۔ "سفینہ" کا بہت ساحصہ راغب مراد آبادی لکھ ڈالتے تھے۔ نمایاں قلم کاروں میں ضمیر جعفری 'احمان فاروقی 'سلطان زبیری 'جمیل نقوی ' سروری عرفان اللہ 'امید رضوی 'کاروں میں ضمیر جعفری 'احمان فاروقی 'سلطان زبیری 'جمیل نقوی ' سروری عرفان اللہ 'امید رضوی ' اخر نوگانوی شامل ہیں۔ "سفینہ" نے جنوری ۱۹۹۰ء میں آغاز اشاعت کیا تھا۔ ۱۹۱۳ء تک اس کے آغار حیات نمایاں نظر آتے ہیں۔

### "تهذيب" - لا مور

اہ نامہ "تندیرہ" لاہور سے اپریل ' ۱۹۹۰ء میں شخ نیاز احمد کے اہتمام سے جاری ہوا۔ اس کی مدیرہ عصمت بشیر تحمیں۔ یہ معنوی طور پر خوا تین کا معاشرتی اور ادبی جریدہ تھا۔ اس میں عورتوں کی مدیرہ عصمت بشیر تحمیں اور ان کی معاشرتی ضرورتوں کے مطابق فیچر پیش کے جاتے تھے "تندیب" آگر چپہ خوا تین کا رسالہ تھا لیکن اس میں ظفر عسکری ' شرون کمار ورما ' جون ایلیا ' محسن بھوپالی ' اکبر کاظمی ' دوحی کنجای ' اطیف انور ' عظیم واسطی ' نار ناسک ' اور اثر صهبائی جیسے ادبا بھی شرکت کرتے تھے۔ روحی کنجای ' اطیف انور ' عظیم واسطی ' نار ناسک ' اور اثر صهبائی جیسے ادبا بھی شرکت کرتے تھے۔ مستقل عنوانات میں " ناقابل فراموش " اور " آپ جی " تھے۔ " میں اکثر گنگاتی ہوں " میں خوا تین کے پہندیدہ اشعار کا انتخاب چیش کیا جا تا تھا۔ ۱۹۲۱ء میں عصمت بشیر کے ساتھ عشرت رحمانی بھی ادارت میں شامل ہیں لیکن اب پرچہ زوال آمادہ نظر آ تا ہے۔

### "رباب" - لا بور

ماہ نامہ " رباب " کی ادارت زبیرہ انساری نے سر انجام دی ۔ یہ رسالہ جون ۱۹۹۳ء میں عورتوں کی خدمت کے جد ہی مطلع اوب عراق کی خدمت کے جذبے سے میدان عمل میں آیا لیکن تھوڑے سے عرصے کے بعد ہی مطلع اوب سے غائب ہو گیا۔

# "العليم" - كراجي

خواتین کا رسالہ " العلیم " کراچی ہے دسمبر ۱۹۷۴ء میں ڈاکٹر فریدہ احمد کی ادارت میں جاری ہوا۔ " العلیم " نے جدید ادب کے ساتھ خواتین کو اسلام کی معاشرتی اقدار ہے آگاہ کرنے کی کوشش کی اور ہر چین سے گلمائے آزہ جمع کئے "العلیم" میں جمال جوش ملیح آبادی کی نظمیں چھپیں وہیں وزیر آغا کا انشائیہ بھی شائع ہوا اور ابن صفی کے جاسوی افسانے کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ "العلیم" نے خواتین کی ذہنی آبیاری کرنے کی کوشش کی لیکن یہ سللہ آ دیر چل نہ سکا۔

## "اخبار خواتین" - کراچی

"اخبار خواتین " کے نام ہے ایک معلوماتی اولی اور ساجی نوعیت کا ہفت روزہ مطبوعات مشرق کے زیر اہتمام کراچی ہے فروری ۱۹۹۱ء میں جاری ہوا اس کے ابتدائی مدیران حسن عابدی اور ارشاد احمد خان تھے ۔ لیکن اس کی نسوائی جت کوش۔ فرخ نے زیادہ استخام دیا ۔ " اخبار خواتیمن " عورتوں کا ایک کمل میگزین ہے جس میں امور خانہ داری ہے لے کر امور سیاست تک سب زیر بحث آتے ہیں ' اس پر چے نے عمد حاضر کی خواتیمن میں افسانے ' سنر نامے ' نظمیں اور کالم لکھنے کا ذوق پیدا کیا اور پڑھی لکھی خواتیمن کو روشن خیال بنانے کی سعی کی ۔ اخبار خواتیمن شاید عورتوں کا پہلا ہفت روزہ ہے جو تجارتی امور کو ہیشہ چش نظر رکھتا ہے اور مضبوط مالی بنیادوں پر استوار ہے ۔ گزشتہ ۲۲ سال سے جو تجارتی امور کو بیشہ چش نظر رکھتا ہے اور مضبوط مالی بنیادوں پر استوار ہے ۔ گزشتہ ۲۲ سال سے بہو بابندی وقت سے شائع ہو رہا ہے اور خواتیمن کا کیٹر الاشاعت ہفت روزہ شار ہوتا ہے ۔

## "زينت" ـ سيالكوٺ

سیال کوٹ سے خواتمین کے لئے ایک خوبصورت ماہنامہ جنوری ۱۹۹۷ء میں " زینت " جاری ہوا ۔ اس کے مدیر اسلم ملک تھے ۔ ان کی ادبی معاونت ' طاہرہ ارشد ' حمیدہ رضوی ' لبل شاہین اور محمودہ شخ نے کی ۔ " آغاز سفر " کے تحت اسلم ملک نے لکھا کہ:

" زینت" کے اجراء کا مقصد اردو ادب کو حقیقی طرز احساس میں پیش کرتا ہے اور ہم نے اس کے لئے ان اویبوں کا تعاون حاصل کیا ہے جو اپنے تجربات سے حیائی کے ساتھ آ تکھیں ملانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہیں کے تجربات کے اظہار سے ہم زندگی کو ایک نئی قوت آغاز دیں سکیں گے۔ "زینت"

کے مستقل عنوانات میں معاشرتی بہود' اسلامیات' نفیات' کایات اور منظومات کے علاوہ صحت و زیری اور خورد و نوش وغیرہ شامل تھے۔ اس پرپے نے رضیہ فصیح احمر' واجدہ تبہم' زہرہ نگاہ' زاہدہ صدیقی' عرفانہ عزیز' فیمیدہ ریاض' روحی کنجابی' خدیجہ مستور' کثور ناہید' صدیقتہ بیٹم سیمو ہاروی' نجمہ انوارالحق' اوا جعفری' رشیدہ سلیم سیمیں' کا تعاون حاصل کیا اور اہل ادب کے سامنے اعلیٰ پائے کی تخلیقات اور مضامین اس طرح پیش کئے کہ "زینت" خواتین کا معیاری ادبی ماہ نامہ بن گیا لیکن چند سالوں کے بعد زیاں کا یہ کاروبار بند کر دیا گیا۔

# «فخرخواتين» - لامور

اہ نامہ " فخر خوا تمن " لاہور سے ستمبر ۱۹۷۰ء میں جاری ہوا۔ اس کی مدیرہ فخر النساء تھیں ' مجلس مشاورت میں اشفاق احمد ' بانو قدسیہ ' الطاف فاطمہ ' اے جمید اور میرزا اویب کے نام شامل ہیں ' لیکن اس کی مزاج سازی میں ایم منشا چود ہری کا عمل دخل زیادہ نظر آ تا ہے۔ میں شمیم چود هری نے اس کی اولی جت مستحکم کرنے کی کوشش کی اور اے۔ حمید ' قیوم رابی ' آمنہ ابوالحن ' راحت مخی اس کی اولی جت مستحکم کرنے کی کوشش کی اور اے۔ حمید ' قیوم رابی ' آمنہ ابوالحن ' راحت مخی کے افسانوں اور احسان دائش ' ناصر کاظمی ' ساغر صدیقی اور شنراد احمد کی منظومات سے پرچ کو سجانے کا کام لیا " فخر خوا تین " کو ایک ایسا ماہ نامہ قرار دیا گیا جے مرد بھی پڑھ کتے تھے۔ جون اے ۱۹۹ء کا پرچہ کام لیا " فخر خوا تین " کو ایک ایسا ماہ نامہ قرار دیا گیا جے مرد بھی پڑھ کتے تھے۔ جون اے ۱۹۹ء کا پرچہ کام رک ہے کہ یہ مجوزہ مقاصد حاصل نہیں کر سکا اور اضحال اس پر طاری ہو گیا جو بالا خر بند ش پر منظم

## "جلن" - لا بور

ماہ نامہ " چلمن " لاہور سے عابدہ جعفر کی ادارت اور ظفر اللہ خان کی محمرانی میں جنوری ۱۹۷۰ء میں جاری ہوا۔ اس پرچ نے خوا تمین کی ذہنی اور قکری بیداری کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کی ۔ افسانوں اور نظموں میں اخلاقیات کے روشن زاویے چیش کئے۔ اس پرچ کو قبول عام حاصل ہوا اور خوا تمین کے ایک بڑے طبقے نے اس کے اثرات قبول کئے۔

# "دوشيزه" - كراچي

کراچی سے ماہ نامہ " دو شیزہ " اے ۱۹۹ میں جاری ہوا اس کے مدیر سید شان احمد تھے ۔ کچھ عرصے کے بعد مجلّمہ "درویش" بھی اس میں ضم کر دیا ۔ ماہ نامہ " دو شیزہ " نے تعلیم یافتہ خواتین کو ادبی اور تفریحی مواد فراہم کرنے کی کوشش کی۔

# "آواز"-كراچي

"آواز" فیمیدہ ریاض کا ماہ نامہ تھا جو کراچی سے ۱۹۷۳ء میں جاری ہوا۔ " آواز " ساس نوعیت کا پرچہ تھا ' اس نے پاکستان کے ساس افق پر عورت کی آواز ابھارنے اور اسے بلند ساجی مقام دلانے کی جدوجمد کی ۔ " آواز " کی آزادہ روی اور آزادہ خیالی کو خوش نظری سے قبول نہیں کیا گیا۔ جنوری فروری ۱۹۸۱ء کا شارہ مشترکہ شائع ہوا۔ اس کے بعد " آواز " کے آثار نظر نہیں آتے۔

# دوم تكن" - لا مور

ماہ نامہ "آ تکن" لاہور افریشیا ہیلی کیشنز کے زیر اہتمام می ۱۹۵۵ء میں جاری ہوا۔ اس کی مدیرہ اردو اور پنجابی کی ممتاز افسانہ نگار رفعت تھیں ۔ انہوں نے اس کی ادبی جت کو نمایاں کرنے کی پوری کوشش کی اور اس کے ساتھ "آ تگن" کو "زیب النساء" "حور" اور "حرم" کی طرح خوا تین کا ایک نمائندہ رسالہ بنانے کے لئے اس میں مقبول عام سلسلے بھی جاری گئے۔ اس سے "آ تگن" کو قبول عام تو حاصل ہو گیا، لیکن اس پر عمومیت غالب آئی۔ جس سے اس کی انفرادیت بری طرح مجروح ہوئی۔

#### حواله جات

- ا "خطبات گارسال د تای" ص ۲۵ کراجی ۱۹۷۹
  - ۲ ایشا" ص ۱۳
  - ٣١٢ اينا" ص ١١٢
- الم المواد الداد ساير " أريخ سحافت اردو" جد موم من المع الم

# طنزو مزاح کے رسائل

گرشتہ اوراق میں لکھا جا چکا ہے کہ ادبی رسالہ عوام الناس کی ادبی ضرورتوں اور جمالیاتی تقاضوں کو پورا کرنے کے علاوہ ان کے قلری افق کو وسیع کرتا اور ان کے زبمن کو نئی روشنی سے منور کرتا ہے ۔ ادبی رسالہ تہذیب کی نشا ۃ ٹانیہ برپا کرنے کا وسیلہ بھی ہے ' اس سے زبمنی انتقاب کی راہ بھی بموار کی جا سکتی ہے' اور اس سے زمانے کے میلانات' سوچ کے دھارے' رجمانات کی افرائش اور تحریکوں کے فروغ و عمل کی عکاس بھی بموتی ہے۔ ادبی جریدہ نگاری ایک ایبا سجیدہ عمل ہے جس کے مقاصد میں قوی اور بین الاقوامی اجتماعی شعور کو مرتب کرنا بھی شامل ہے لیکن یہ ایبا عمل ہے جس میں انسان بھہ وقت مشین کی طرح مصروف نہیں رہ سکتا اور بھی بھی اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ پاسبان عقل انسان بھہ وقت مشین کی طرح مصروف نہیں رہ سکتا اور بھی جھی اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ پاسبان عقل سے دامن چھڑا کر زندگی کے مناظر و اشیا پر ایک مسکراتی نظر بھی زال سکے ' فطرت اور انسان کی بوا تعجیوں پر بنس سکے اور جیوہ مطالع سے ابحرنے والے ٹھوس مسائل کی شکلہ خیت کو دور کرنے ہوا تھیوں پر بنس سکے اور جیوہ مطالع سے ابحرنے والے ٹھوس مسائل کی شکلہ خیت کو دور کرنے کے خاتے جم و جاں کو قبضے کی تازہ آسیجن فراہم کر سکے ۔ وزیر آغا نے لکھا ہے کہ :

" انسان کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مجیدگی کو چند لمحات کے لئے بی سمی' سانپ کی کی طرح آثار کھینکتا ہے اور بنسی جیسے خالص حیاتیاتی تغیش سے زندگی کی کھر دری سطح کو ہموار کر لیتا ہے۔" (۱)

اور بول وہ زندگی کے عمل میں شامل ہونے اور ادب کے نکات و رموز پر غور کرنے کے لئے آزہ وم ہو جاتا ہے۔

ادبی رسائل کے مریران نے قار کمن کی اس تفریحی ضرورت کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ وہ سجیدہ ادب ہے جو تہذیبی مقاصد حاصل کرتا چاہتے ہیں ان کے لئے پھولوں کی ایک ایسی بگذیدی تیار کرتا بھی ضروری ہے جس پر چل کر قار کمین تھکاوٹ کے بجائے آڈگی اور اطافت محسوس کریں ۔ چنانچہ اوبی صحیفہ نگاری کے ہر دور ہیں سجیدہ مسائل نے طنزیہ اور مزاحیہ مضامین کی اشاعت کا اجتمام بھی کیا اور اس فتم کے مضامین نثر و نظم کو اتنا پہند کیا گیا کہ طنز و مزاح کے علیحدہ

رسائل جاری کرنے کی ضرورت بھی محسوس کی جانے گئی۔ زیر نظرباب میں اردو کے ایسے رسائل کا تذکرہ و تجزیہ مقصود ہے جنہوں نے ملک و قوم میں مسکراہیں تقسیم کرنے کا فریضہ اختیار کیا اور روتے بسورتے لوگوں کو چند لمحوں کے لئے تازگ کا طافت اور طراوت عطا ک۔ ان رسائل نے ادبی مزاح کو صحافتی مزاح سے علیحدہ پنینے کا موقعہ دیا اور ہنگامی تاہمواریوں کے مقالجے میں ایسی انسانی حماقتوں کو موضوع اظہار بنایا جن سے پیدا ہونے والی فیکنٹی سدا بہار متی۔

## طنزيه و مزاحيه صحافت كاپس منظر

یمال اس بات کا اظہار ضروری ہے کہ اوب یارے کے واقعی نظام میں طنز و مزاح سے پیدا ہونے والی اطافت ایک اہم عضر کی حیثیت رکھتی ہے۔ طنزو مزاح کے اس فتم کے مظاہر ہر زبان اور ہر دور کے ادب میں علاش کے جا کتے ہیں۔ انیسویں صدی میں "اودھ نجی" کا اجرا ہوا تو اس نے مزاح اور طنز کو مقصد نظر بنانے کی کوشش کی عاجی تا ہمواریوں ، قدامت برستی اور مغرب کی کورانہ تقلید بر ایسی شدید ضرب لگائی که بے اعتدالیاں روشن ہو گئیں اور قدمتیوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ "اودھ نجی" ١٨٧٤ ء مين منظر عام ير آيا تھا ' يه شديد رو عمل كا يرچه تھا۔ اس كا مقصد اس خس و خاشاك كو دور كرنا تھا جو الكريزى تنديب كے فروغ سے مشرق كے معاشرے ميں افراط سے بيدا ہو رہا تھا - " اودھ بنج " كي مدر سجاد حسين خود بهي مزاح نگار تھے اور انهول نے شاعرول اور مضمون نگارول كا ايك ايا مؤثر طقہ بھی پداکیا جو طنزو مزاح کے جملہ حرب استعال کرنے میں طاق تھا۔ اس جریدے سے اکبر اله آبادي ' رتن ناته سرشار ' عبدالغفور شهباز ' تربهون ناته جر ' احمد على شوق ' جوالا برشاد برق ' نواب محد آزاد اور احمد على كمنتدى جيم مزاح نگار منظر عام ير آئے - ان ادبا نے موازنہ ' مبالغه ' تحريف ' رمز ' رعايت لفظى ' مزاحيد كردار ' صورت واقعد ' عجمين ' ججو ا شراعك ب حرب بقدر ذوق و ظرف استعال کے اور جمال این مخالفین کو مد تیخ کرنے کی کوشش کی وہاں قار کمن کو ظرافت طبع کا سامان بھی فراہم کیا اور رائے عامہ کو منقلب کرنے کی سعی بھی کی "اووھ پنج" کا لہجہ درشت' اور وار تیکھا تھا۔ اس نے زہر تاکی اور جوانی جلے کا قاتلانہ انداز اختیار کیا اور اکثر اوقات کردار شکنی کے حرب كو بھى استعال كيا۔ يا ہم "اورھ فيج "كى اس عطا سے انكار ممكن سيس كه اس نے ايك كلست خورده قوم کو اپنی حالت زار دیکھنے اور پھر اس پر ققمہ لگانے کا حوصلہ دیا۔ پنج نے طنز و مزاح کا معیار تو بلند نمیں کیا لیکن اے ایک باقاعدہ فن کا درجہ ویا اور خبری محافت میں طنزو مزاح پر مبنی محافت کی طرح ذالی "اوده نیج" اردو کا پهلا اخبار ب جس نے طنز و مزاح کو مقصود اشاعت قرار دیا - طنز و مزاح لکھنے

والوں کی ایک جماعت پیدا کی اور طنزو مزاح کے مخلف اماثل کو فروغ دیا۔ "اورھ نیج" کی اس تاریخی اہمیت کا اعتراف ہر دور میں کیا گیا ہے۔

"اورھ فی کی اس تاریخی حیثیت کے علی الرغم یمال اس حقیقت کا اظمار ضروری ہے کہ اس کی اشاعت میں مغرب کے طنزیہ مزاحیہ رسائل کی تقلید کا ربحان غالب موجود تھا اور اے اگریزی کے "فی " اخبار کا طرز دینے کی کوشش کی گئی ۔ اس فتم کا ایک اخبار "روئیل کھنڈ فی " ۱۸۵۱ء میں مراد آباد ہے جاری ہوا ۔ اس ہفتہ وار اخبار کی ادارت خشی ممدی حسن کرتے تھے۔ یہ ظریف و اطیف پرچہ دل گئی کے تازہ بہ تازہ مضامین سے آراستہ ہو کر چھپتا اور پڑھنے والوں کو گل کی طرح کھلا ویتا۔ برچہ دل گئی کے تازہ بہ تازہ مضامین سے آراستہ ہو کر چھپتا اور پڑھنے والوں کو گل کی طرح کھلا ویتا۔ مشی ممدی حسن نے لکھا ہے کہ:

"ان كا كمته كمته الفظ لفظ اين حسن نداق سے تمذيب كے بيرا يه ميں روتوں كو بنايا اور سوتوں كو جكاتا ب" "بمار فح" كے نام سے ايك اور ہفتہ وار اخبار پشنے نو روز على خان شيدا نے ٢٦ نومبر ١٨٤٦ء كوجاري كيا- بير رساله آثھ صفحات ير چھپتا تھا - بير رساله "روئيل كھنڈ بنج" اور "بمار بنج" كا پیش رو قرار دیا جا سکتا ہے۔ طنزو مزاح ان رسائل کا بھی مقصود تھا اور یہ روتوں کا ہمانے کی خدمت بھی سر انجام دیتے تھے' لیکن ان کا دائرہ اثر و عمل زیادہ وسیع نیس' دوسرے جس شدت سے "اودھ بنج" نے رد عمل کا اظمار کیا اور حقیقت کے شجیدہ روپ کو تبقیم سے منقلب کرنے کی کوشش کی وہ اس دور کے دوسرے اخبارات میں نظر نہیں آیا۔ "اودھ فیج" کی روش اگرچہ قدرے غیر صحت مند اور منفی تھی لیکن اس کا دائرہ اثر وسیع تھا اور اس کی کامیابی جیران کن تھی ' اس کی تقلید بھی بڑے پانے یر ہوئی ' چنانچہ لکھنؤ سے "سرنج ہند" (کم ستمبر ۱۸۷۵ء) - کلکتہ سے "کلکتہ نج" (کم جنوری ١٨٨٥) - "اعدين فيج" لكصنو سے (كم منى ١٨٨٥)- "بنكال فيج" كلكته (كم جولائى ١٨٨٥) - "وبلي فيج" لا بور (كم جون ١٨٨٠ء)- "ميري في" ميري (١٨٨١ء)- "مريح" سيد يور (١٠ تمبر ١٨٨١ء)- "مر ظرافت" لكصنوُ (كم تتمبر ١٨٨٢ء)- "فتنه" كوركه يور (٨ جولائي ١٨٨٣ء) - مابنامه "شخ على" سالكوث (٢ أكتوبر ١٨٨٥ء)- "ما وو يازه" لابمور (كم جنوري ١٨٨١ء) - "يائے خان"- لابمور (٢ جنوري ١٨٨١ء)- "تميل مار خان" - لاجور (٢ جنوري ١٨٨١ء) - "ظريف الهند" ميري (١ جنوري ١٨٨١ء) "موج ظرافت" موشك آباد (كم من ١٨٨١ء)- "زال كا سلا قدم" رام يور (من ١٨٨١ء)- "جعفر زللي" لا بور (٣ مارچ ١٨٨٤ء)- "ولمي نجي" وبلي (٨ چنوري ١٨٩٥ء)- "بميني ابوا لينجي" بميني (١٨٩١ء)- "قنوج نج" فرخ آباد (۱۸۹۰) جاری ہوئے اور عوام کی سرگرانی دور کرنے کی سعی کرتے رہے۔ بیسوس صدی ك آغاز مين "مخزن" اور "زمانه" جيسے رسائل نے شجيدہ قكرى كو فروغ ويا تھا۔ اس صدى ك ابتدائى عشرے میں طنزیہ مزاحیہ رسائل کی شدید کی نظر آتی ہے۔ آ آتکہ لاہور سے "ظریف" جاری ہوا۔

ماہنامہ "ظریف" وسمبر ۱۹۱۳ء میں لاہور سے جاری ہوا۔ اس کے ایڈیٹر پیر زادہ عبدالرشید تھے۔ اداریہ میں مقصد اشاعت کے تحت لکھا گیا کہ:

"اصحاب علم اور کام وھندے والے لوگ جب اپنے اپنے کام سے فراغت پاتے ہیں تو ان کے دماغ کو تر و تازہ ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی تدارک ہونا لابد ہوتا ہے۔ اس کے قلفتگی طبع کا سامان میں کرنا ضروری ہے اور وہ سامان محض ظرافت اور خوش طبعی ہے جس کا مترادف زندہ دلی ہے .... کوئی پرچہ اور رسالہ اب موجود شیں جس کا کام ہمہ تن کی ڈیوٹی انجام دینا ہو۔ چونکہ یہ جگہ خالی تھی اور اس کا پر ہونا ضرورت تھا۔ اس کے اس پر ملک نے "ظریف" کو مامور فرمایا۔"

"ظریف" کے معاونین میں مولانا گرای سید احمد وہلوی طلد حسن قاوری محوی لکھنٹوی فوشی محمد ناظراور نذر احمد صوفی کے نام اہم ہیں۔ ظریف کے پہلے پرچے میں مولانا گرای واکٹر اقبال شوق قدوائی اور تکیم برہم نے شرکت کی ہے۔ اکبر اللہ آبادی کے اشعار پر رنجور عظیم آبادی نے نظمیس لکھی ہیں۔ لیکن "ظریف" انیسویں صدی کے مزاح سے بلند معیار پیدا نہیں کر سکا۔ اس کا معاشرتی مزاح تلخ نگاری کا نتیجہ ہے اور اس سے زہر خند پیدا ہوتا ہے۔

## «شيرازه" - لامور

لاہور سے ادبی اور فکائی ہفت روزہ "شیرازہ" اردو آکیڈی کے زیر اہتمام مولانا چراغ حسن حرت نے ۱۹۳۱ء میں جاری کیا تھا "شیرازہ" کے اجرا کا مقصد مالی منفعت نہیں تھا۔ حسرت صاحب نے اس کی اشاعت کو اپنے ادبی شوق سے تعبیر کیا ہے، جو جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ "شیرازہ" اس جنون می کا عملی اظہار تھا۔ لیکن ابتدائی کامیابی کے باوجود اسے تسلسل اشاعت نصیب ہو سکا۔ ۱۹۳۹ء بنون می کا عملی اظہار تھا۔ لیکن ابتدائی کامیابی کے باوجود اسے تسلسل اشاعت نصیب ہو سکا۔ ۱۹۳۹ء میں چراغ حسن حسرت دبلی چلے گئے، تو اس کی اشاعت رک گئی۔ ۱۹۹۱ء کو نیا پرچہ منظر عام پر آیا تو مولانا نے لکھا کہ "شیرازہ" کافی مدت کے بعد شائع ہو رہا ہے، اس غیر حاضری کی وجہ ظاہر ہے، ایک تو شیرازہ" کے نام سے می پریشانی کو خاص مناسبت ہے۔ اس پر کاغذ کی کمیابی قیامت ہو گئی ۔ اب بری مشکل کے بعد کچھ کاغذ ہاتھ آیا ہے۔"

کاغذ ہاتھ آجانے کے باوجود "شیرازہ" کی اشاعت ۱۹۴۱ء کے دوران بھی باقاعدہ نہ رکھی جا سکی اور اس بے قاعدگی اشاعت میں "شیرازہ" ایک دن منظرادب سے غائب ہو گیا۔

ادبی اور فکای جرائد میں "شیرازہ" کو ایک مثالی حیثیت حاصل ری ہے۔ اس پہنے نے شائنہ مزاح اور سبک طنز کو فروغ دیا۔ اس کے لکھنے والوں میں مجید لاہوری اتنیاز علی تاج "محمد فاصل "

میراجی ایس نصیراحی مهندر ناتھ نظر تھی ہری چند اخر احمد ندیم قاسمی جیے اوبا شامل تھ کو فاضل "بزم اطائف" آراستہ کرتے تھے۔ سید نصیر احمد الآئیں اور آپ کے عنوان سے اپنے مطالع کا احوال لکھتے "شیرازہ" میں ایس شکفتہ تحریروں کو فوقیت دی جاتی تھی جن میں افسانے کے عناصر موجود ہوتے تھے۔ یوسف خان کمبل پوش کا سفر نامہ " بجا بات فرنگ " کے پچھے جھے "شیرازہ" نے قبط وار پیش کے شد باد جمازی کے "اشارات" میں جو میٹی ہی چین ہوتی تھی اسے قار کمین بہت پند کرتے کے "شیرازہ" نے اردو شاعری میں "ب پری" کی صنف کو متعارف کرنے کی سعی بھی کی۔ اس کی مثل حب ذیل ہے۔

آقا تقی کے باغ میں سونے کا تھال ہے اخبار میں لکھا کہ کوا حلال ہے آقا تقی کے باغ میں مخطی کھور کی بغیری قصور کی تقی کے باغ میں مخطی کھور کی بغیری کے تقام کے اس فتم کی "ب پرک" کے موجد سند باد جمازی تھے جو اس بابا کاشمیری کی کے نام کی کرتے تھے۔

# طنزو مزاح کے رسائل آزادی کے بعد

"جائد"-لامور

آزادی کے بعد علد حین وحثی مار ہروی نے لاہور سے "میدان صحافت کا اکلوآ شموار ظرافت ماہنامہ "چاند" جاری کیا۔ اس کا بنیادی مقصد ارزال تفریحی حربول سے خلق خدا کو قبقہہ بار کرنا ہے۔ جنانچہ "چاند" عوام کا مقبول مزاحیہ جریدہ ہے۔ "چاند" نے کھیتی ضلع بجت ارزال رعایت لفظی اطیفہ اور کارٹون پر زیادہ انحصار کیا ہے۔ اکثر ابتدال اور ستا پن "چاند" میں شعوری طور پر در آنا ہے اور ذوق لطیف کو گرال بار کر دیتا ہے۔ "چاند" کا مزاح اوچھا اور کثیف ہے۔ لندا اس کی ادبی حیثیت غیر متعین ہے۔

" ممدان" - كراچي

۱۹۳۸ء میں جب پاکتانی قوم آبادیوں کے تبادلے سے پیدا ہونے والے فسادات اور قل و عادت کری سے مغلوب تھی ' تو مجید لاہوری نے قوم کا غم غلط کرنے اور اس کے واضل سے بے ساخت

مراہوں کو بیدارکرنے کے لئے کراچی ہے " محکدان " جاری کیا ۔ اس رسالے کا سب سے بڑا کردار خود مجید لاہوری تھے ہو نظم و نٹر میں طنزو مزاح کی کھل جھڑیاں چھوڑتے ' معاشرتی ناہمواریوں پر سیدھی اور جیکھی طنز کرتے اور واقعات اس طرح بیان کرتے کہ مزاح پیدا ہو جاتا ۔ اس عمل میں انہوں نے اپنے ساتھ مولانا عبدالمجید سالک' نذیر احمد شخخ ' ضمیر جعفری' طفیل احمد جمالی' جاوید خلک' فدائے ادب تونسوی' شفیع عقیل' قلر تونسوی' مسعود مفتی' اسد ملتانی' منظور انور قریش' تجل حسین' فیض فدائے ادب تونسوی' شفیع عقیل' قلر تونسوی' مسعود مفتی' اسد ملتانی' منظور انور قریش' تجل حسین' فیض لدھیانوی' عبدالعزر فطرت اور اے۔ ڈی۔ اظہر کو بھی شریک کیا۔ " محکدان" دیکھتے ہی دیکھتے عوام اور خواص کا مقبول عام جریدہ بن گیا ۔ جون ۱۹۵۷ء میں مجید لاہوری انتقال کر گئے تو " محکدان" مولانا عبدالمجید سالک کی گرانی اور مجمد ارشاد خان کی ادارت میں چھپنے لگا' لیکن مجید لاہوری کے خوا ہر زادہ محمد مفتی صاحب اسے زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رکھ سکے۔

" ممكدان" سیای بازی گری کے دور میں ایک صاف ستھ ا مزاحیہ ادبی پرچہ تھا۔ اس نے نظم اور نثر کی اصناف میں معاشرتی بوا تعجیبوں کو نشانہ طنز بنانے کی کوشش کی مجید لاہوری نے " ممكدان" میں "سیٹے ٹائر ہی ٹیوب ہی"۔ "بنک ہی بیلنس بھائی" کو نو دولتوں کا نمائندہ "مولوی محشیر محمہ خان" کو سیای لیڈروں کا اور "رمضانی" کو عوام کا نمائندہ کروار بنا کر پیش کیا اور معاشرے کی عکای اس طرح کی کہ یہ مزاحیہ کروار مقبول خاص و عام ہو گئے۔ " تمکدان" کی ایک اور عطا اس کے سیای اور معاشرتی کارٹون ہیں جنہیں کارٹونشٹ نجی بناتے تھے۔

#### "قهقهه" - لا بور

ماہنامہ "قبقہ" لاہور سے جولائی ۱۹۹۳ء میں جاری ہوا ۔ اس کے مدیر محمود وہلوی تھے "
تقبہ" کا مقصد مسکراہٹوں اور قبقبوں کو بیدار کرتا تھا۔ تاہم اس نے اپنے دامن میں راجہ ممدی علی خان منمیر جعفری فکر تونسوی شفیع عقبل محمود سرحدی قاضی عبدالغفار جیسے مزاح نگاروں کے مزاح پارے شامل کرنے کی کاوش بھی کی۔ "قبقہہ" نے بھی سے اور عام فیم قبقہہ بار مزاح کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اسے عوام تک رسائی حاصل ہوئی اور یہ مقبولیت کی منزلیس آسانی سے طے کر گیا۔ تاہم اس کی ادبی افادیت محدود ہے اور یہ ذوق سلیم کی شائستہ انداز میں آبیاری نہیں کرا۔

طفر و مزاح کا ایک عمرہ ادبی جریدہ "زعفران" لاہور ہے مئی ۱۹۷۲ء میں جاری ہوا۔ اس کے مدیر مسکول ظفر اللہ خان سے اور اسے ادارہ " اردہ ؤائجسٹ " کی تجربہ کار فیم کی اعانت حاصل سی سے "زعفران" کی مزاحی جت کو متعین کرنے میں مشکور حسین یاد نے زیادہ حصہ لیا۔ انہوں نے "زعفران" کو ققعہ بار بنانے کی کوشش کی اور نہی کی جبات کو با نداز دگر اکسایا۔ "زعفران" کے مضامین موضوع کو توڑنے مروڑنے ' فریق مخالف پر اچانک کھیتی کی قرولی چلانے اور لفظ کو اغوی معانی سے الگ کر کے استعمال کرنے کا ربحان نمایاں تھا۔ اس سے ققعہ تو پیدا ہو جاتا لیکن اکثر اوقات سے بہی بیدا کر دیتا اور لفف اندوزی کا خالص جذبہ تفکیک کے ینچے دب جاتا۔ اس کے باوجود زعفران کے بعض تجربے بت دلچپ ہوتے تھے۔ اس میں ایک سلمہ بے معنی اشعار کا جاری کیا گیا ہو تحر ساعت پیدا کرتا گیان معنی کی طرف لے جانے میں معاونت نہ ملتی کارٹون اور لطفیف سے بھی اس پر چ ساعت پیدا کرتا گیان معنی کی طرف لے جانے میں معاونت نہ ملتی کارٹون اور لطفیف سے بھی اس پر پیدا میں فاکدہ انجاز کی کوشش کی گئی لیکن کارٹون اور طفریہ جملہ مناسب کان پیدا شین فاکدہ انجاز کی کوشش کی گئی لیکن کارٹون کی کیسریں ناپخت ہو تیں اور طفریہ جملہ مناسب کان پیدا شین فاکدہ انجاز کی نازہ کی اس بر کے خور سے "زعفران" اپنا طفہ وسیع نہ کر سکا۔ گمان غالب ہے کہ مزاح کی عدم شائنگی کی وجہ سے "زعفران" اپنا طفہ وسیع نہ کر سکا۔ گمان غالب ہے کو مزاح کی مزاح کی مزاح کی تورہ میں اپنا مقام نہ اگرت جاری کیا جو "زعفران" ی کا نقش طائی تھا اور مدیر کے ذاتی مزاح کے آورہ میں اپنا مقام نہ بنا سکا۔

# "اردو چې" - راولپنڈي

راولپنڈی سے طنزو مزاح کا مخزن "اردو نجے" ۱۹۹۱ء میں جاری ہوا۔ مجلس ادارت میں سید ضمیر جعفری کرتل محمد خان واکم صفدر محمود اور سلطان رشک شامل سخے ان میں سے اول الذکر تین اسحاب نہ صرف طنزو مزاح کا شائستہ ذوق رکھتے ہیں بلکہ خود بھی اعلیٰ پائے کے صاحب اسلوب اور صاحب طرز انشا پرداز ہیں 'سلطان رشک "نیرنگ خیال" میں اپنی ادارتی صلاحیتوں کا سکہ منوا چکے صاحب طرز انشا پرداز ہیں 'سلطان رشک "نیرنگ خیال" میں اپنی ادارتی صلاحیتوں کا سکہ منوا چکے ہیں۔ "اردو نجے" کے انتظامی امور ان کے پائی ہیں 'مدیران نے ظرافت کو بشاشت کا سر چشمہ قرار دیا اور اس بات پر افسوس کا اظمار کیا کہ بعض گھروں میں جموم کے باوجود زندگی نہیں ہوتی "اردو نجی" نے اس بہوم کو زندگی آشنا کرنے کی سعی کی۔ اس پرچے نے مزاح سے رجائیت اور محل کے جذبے کو اس جموم کو زندگی آشنا کرنے کی سعی کی۔ اس پرچے نے مزاح سے رجائیت اور محل کے جذبے کو تقویت پہنچانے کی کوشش کی اور ایسے تحریوں سے دانستہ اجتناب کیا جن سے خصہ یا سمخی پیدا ہونے کا تقویت پہنچانے کی کوشش کی اور ایسے تحریوں سے دانستہ اجتناب کیا جن سے خصہ یا سمخی پیدا ہونے کا تقویت پہنچانے کی کوشش کی اور ایسے تحریوں سے دانستہ اجتناب کیا جن سے خصہ یا سمخی پیدا ہونے کا تقویت پہنچانے کی کوشش کی اور ایسے تحریوں سے دانستہ اجتناب کیا جن سے خصہ یا سمخی پیدا ہونے کا

اندیشہ تھا۔ مریان نے "اردو نیج" کو ایک ہلکی پھلکی منظم' لذیذ اور مفید گپ شپ بتانے کا ارادہ کیا تو ان کے اس نیک عمل کو غلام جیلانی اصغر' مرزا ظفر الحن' صبیح محس ' شفیق الرحمٰن' اسرار اشفاق' رام لعل ناجھوی' ارشد میر' رشید نار' فکر تو نسوی' دلاور فگار' انور مسعود' بلبل کاشمیری' سرفراز شاہد' مسٹر دہلوی' سلملی یا سمین نجی' رحیم گل اور میاں غلام قادر جیسے مزاح نگاروں نے جاری رکھنے ہیں بت معاونت کی "اردو نجی" ایک بے حد کامیاب مزاحیہ پرچہ بے' لیکن میہ باقاعدگ سے شائع نہیں ہو آ۔ دوسرے ابتدائی پرچوں میں جو معیار قائم کیا گیا تھا وہ بعد کے پرچوں میں قائم نہیں رہ سکا۔ "اردو نجی" کی خوبی میہ ہو کہ کی خوبی میہ جہ کہ اس نے بعض ایسے ادیبوں کو بھی مزاح لکھنے پر آمادہ کیا جو پہلے سجیدہ تحریوں کے کہ اس نے بعض ایسے ادیبوں کو بھی مزاح لکھنے پر آمادہ کیا جو پہلے سجیدہ تحریوں کے کہ خوبی میہ مقان بھنے مقری خوبی ہیں۔

## "ظرافت" - حيدر آباد

وکی انسانیت کو مسکراہٹیں اور قبقے دینے کے لئے ماہ نامہ " ظرافت " حیدر آباد ہے ۱۹۸۱ء بیں جاری ہوا۔ "ظرافت" بزم ضیائے ادب (رجشرؤ) کا طنزیہ 'مزاحیہ' ادبی اور زعفرانی جریدہ ہے۔ اس کے مدیر اعلیٰ ضیاء الحق قائمی اور گران اعلیٰ عطاء الحق قائمی ہیں۔ اس پریچ میں اداریہ بالعوم شامل نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ واضح نہیں کہ مدیر گرای اے طنز و مزاح کی کس جت میں لے جانے کے آرزو صند ہیں۔ "ظرافت" کو ضمیر جعفری دلاور فگار' احمد ندیم قائمی' ذاکٹر سلیم اخر' احمد جمال پاشا' ابن صند ہیں۔ "ظرافت" کو ضمیر جعفری' دلاور فگار' احمد ندیم قائمی' ذاکٹر سلیم اخر' احمد جمال پاشا' ابن اللهام شفتر ' سرفراز شاہد 'کلیم جلیسری اور نیاز سواتی جسے مزاح نگاروں کا تعاون حاصل ہے لیکن معیار چاند اور قبقہ ہے بلند نہیں' "ظرافت" نے لطفے اور کارٹون سے زیادہ استفادہ کیا ہے۔ منظومات میں جسی گد گدی کرنے کا انداز نمایاں ہے ' چنانچہ ظرافت پڑھ کر آپ قبقہ تو لگا لیتے ہیں لیکن اس سے شائنہ آسودگی نہیں ہوتی اور مزاح ماکل بہ تفخیک نظر آنے لگتا ہے۔

حواله جات

- وزير آنا "ارود اوب عن طور و مزاح" عن ١٩٨- اودور ١٩٤٤

# چند تعلیمی اداروں کے ادبی مجلّے

تعلیم اداروں کے اوبی مجلّے اگرچہ طلبہ اور اساتذہ کی غیر نصابی سر گرمیوں کے مظر ہوتے ہیں اسمیں طلبہ کی تعلیمی زندگی تهذیبی تربیت اور خالق اطیف کی پرورش کا ایک لازی جز و شار کیا گیا اسمیں طلبہ کی تربیت اور تخید و جو خاکم ابو سلمان شاجمان بوری نے ان کے مقصد تصنیف و آلیف میں طلبہ کی تربیت اور تخید و حقیق میں ان کی رہنمائی بتایا ہے (۱) تعلیمی ادارے کا مجلّہ اس ادارے سے وابسۃ طلبہ اور اساتذہ کے علی و ادبی صلاحیتوں کا آئینہ وار ہوا کر آ ہے ۔ اس آئینہ میں ہم تعلیم و تدریس کے شجعہ سے متعلق افراد کی علمی اور ادبی تحقیق کے خد و خال کا مشاہدہ کر کئے ہیں تو دو سری طرف طلبہ میں مخلف موضوعات اور مسائل پر غور و فکر کی عادت ڈالنے اور ان میں اظمار خیال کی قوت پیدا کر کئے ہیں۔ تعلیم اداروں کے ادبی مجلّے والوں کے لئے گہوارے کا کام دیتے ہیں اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارتے ہیں ، غزل ' نظم اور افسانہ کلیفے کی ابتدائی تربیت کے لیے یہ مجلّے مکوثر وسیلہ ہابت ہوئے ہیں اور اس آئینے میں اکثر ہونمار برواؤں کے چئے چئے پات نظر آ جاتے ہیں۔ یہ مجلّے ایس تجربہ گاہیں ہیں اور اس آئینے میں اکثر ہونمار برواؤں کے چئے چئے پات نظر آ جاتے ہیں۔ یہ مجلّے ایس تجربہ میں ہوئے ان رابط علیت ہوتے ہیں جو مرور ایام کو خیراب کر رہا ہے اور جس کے چند چھینے طلبہ کی نم آلود مٹی سے بھی تائی مربید اگر کہ علیہ بورے بیں جو مرور ایام کو سیراب کر رہا ہے اور جس کے چند چھینے طلبہ کی نم آلود مٹی سے بھی بڑی ویار پیدا کر علیہ ہوں۔ پیدا کر عیت ہیں جو مرور ایام کو سیراب کر رہا ہے اور جس کے چند چھینے طلبہ کی نم آلود مٹی سے بھی بھی ویو مرور ایام کو سیراب کر رہا ہے اور جس کے چند چھینے طلبہ کی نم آلود مٹی سے بھی

ایک طویل عرصے تک تعلیم اداروں کے ادبی مجلوں کو صرف طلبہ کی تخلیقی سر گرمیوں ہی کا مظمر تصور کیا جاتا رہا اور ان کی ناپخت اور ابتدائی تحریوں ہی ہے مجلے کا بیٹ بھرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اساتذہ کے مضامین اور تخلیقات قلیل تعداد میں محض تیرک کے طور پر شامل کئے جاتے تھے ، لیکن اس حقیقت کو بہت جلد محسوس کر لیا گیا کہ طلبہ کی خام اور منتشر تحریوں کو قابل اشاعت بنانا ، انہیں جانچتا پر کھنا اور معیاری صورت دینا 'جوئے شیر لانے کے مترادف ہے اور یہ کام مجلے کے طالب انہیں جانچتا 'پر کھنا اور معیاری صورت دینا' جوئے شیر لانے کے مترادف ہے اور یہ کام مجلے کے طالب علم مدیر کے بس میں نہیں۔ مدیر کے لئے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ طلبہ کی معقول یا سرقہ شدہ تحریوں کی نشان دی کر سکے 'طلبہ کی خام تحریوں ہے نہ تو ان کے ذوق کی پرورش ہوتی ہے اور نہ ان کی ادبی

تربیت صحت مند خطوط پر استوار کی جا عتی ہے۔ کالج کا مجلّہ معین وقت پر اور مناسب و تقوں سے شاکع نہیں ہو تا۔ یہ سال میں ایک یا دو دفعہ ہی منظر عام پر آتا ہے۔ اس لئے اس سے ایک با قاعدہ رسالے کے مقاصد حاصل کرنا بھی ممکن نہیں اس قسم کی مشکلات نے اس تصور کو فروغ دیا کہ کالج میگڑین سے اگر علم و ادب کی خدمت کا کام بھی لیا جا سکے تو یہ مجلّہ کی ایک اضافی خوبی ہوگی اور اس سے طلبہ کو معیاری ادب اور ممتاز ادبا کی نئی تحریروں تک رسائی کا موقعہ بھی مل سے گا۔ آزادی کے بعد بعض تجارتی اداروں نے ادب کو منفعت کا وسیلہ بنا لیا تھا۔ چنانچہ یہ اشاعتی ادارے ایسی کتابوں اور مضامین کی اشاعت سے گریز کرنے گئے جن سے علم و ادب کی گراں بما خدمت تو ہوتی تھی لیکن مضامین کی اشاعت نے اس خاص رہتی تھی۔ اس کام کو تعلیمی اداروں کے مجلّت نے اس خیال سے کتاب فوری نفع لانے سے قاصر رہتی تھی۔ اس کام کو تعلیمی اداروں کی نیک نامی میں اضافہ ہو۔ تبول کر لیا کہ علم و ادب کی شوس خدمت کے لحاظ سے بھی ان اداروں کی نیک نامی میں اضافہ ہو۔ اب بعض نامور اداروں کے ایسے مجلّے منظر عام پر آنے گئے جو نہ صرف ادب کے لحاظ سے معیاری تھے بیک نامی ایک مستقل دیثیت بھی تھی۔

آزادی سے قبل اس روایت کو علی گڑھ اور پنجاب یونیورٹی نے بروان پڑھانے میں سرگرم حصد لیا اور یہ تجربہ بت کامیاب ثابت ہوا ۔ علی گڑھ میگزین میں طلبہ کے ساتھ اساتذہ کیر تعداد میں شریک ہوتے اور یوں اس برچ کا اولی معیار اتنا بلند ہو جاتا کہ اولی طقوں میں علی گڑھ میگزین کے مضامین کا چرچا وسیع پیانے پر ہونے لگتا۔ اور نیش کالج میکزین اساتذہ کی محقیقی سر گرمیوں کے لئے وقف تھا۔ اس میں طلبہ کے مضامین کی اشاعت شیں ہوتی تھی۔ تاہم اس نے طلبہ کو شخیق کی روایت سے مضبوط نانہ قائم کرنے اور اسیس اپنی نصابی ضرورتوں کے لئے نیا تحقیقی مواد فراہم کرنے میں بڑی مدد دی "گورنمنٹ کالج لاہور کے رسالہ " راوی " اور اسلامیہ کالج لاہور کے رسالہ "کریسنٹ" کی خدمات اوب بھی روشن اور قابل فخر ہیں۔ آزادی سے قبل ان رسائل نے طلبہ کی اولی تربیت اور مزاج سازی میں کرال قدر خدمات سر انجام دیں اور اسیس اب نے کالجوں کے مجلول كے لئے تابندہ مثال كى حيثيت حاصل ہے۔ آزادى كے بعد جميں كالجول كى مجارتى صحافت ميں اولى پيش قدى كى رفتار روز افزول ماكل به ارتقا نظر آتى ب- غالب اور اقبال كى صد ساله تقريبات ير متعدد كالجول نے اپ خصوصی شارے پش كئے ابعض تعليمي اداروں نے مخصوص موضوعات ير كرال قدر كام کیا اور بیہ کام خاص نمبروں میں پش کیا گیا۔ بعض طالب علم مدران نے اس دور کے ممتاز لکھنے والوں کا تعاون حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی اور اساتذہ کے علاوہ ان اویا کے مضامین اور تخلیقات سے یرے کا اولی زاویہ روش کر دیا۔ اب کالج میکزین طلبہ کی تخلیقی سر گرمیوں ہی کا مرقع نمیں بلکہ یہ کتابی صورت کا ایک ادلی مجلّد نظر آنے لگا ہے۔ زیر نظر باب میں چند ایسے مجلّات کا تذکرہ مقصود ہے جن کی

ادبی خدمات کا احاطہ وسیع ہے اور جو کالج کے ماحول کے علاوہ پورے ادبی منظر کو منور کرتے ہیں۔ اس فتم کے مجلوں کو ادبی پرچوں کی صف میں با آسانی جگہ دی جا سکتی ہے۔

"راوى" - لامور

گور نمنٹ کالج لاہور کے اولی مجلّم "راوی" کا پہلا شارہ ١٩٠٦ء میں شائع ہوا۔ اس وقت انكريزي زبان كو رائج الوقت سكے كى حيثيت حاصل تقى 'اس لئے "راوى" ميں اردو زبان كو داخلے كى اجازت نه مل سكى - پہلى دفعه اكتوبر ١٩١١ء كے "راوى" ميں دو اوراق اردو زبان ميں شائع ہوئے ليكن ١٩١٦ء تك " راوى " ير مدير كا نام اردو مين درج نهين جوا (٢) اكتوبر ١٩١٩ء كي يريح كي ادارت احمد شاه بخاری ( مطرس ) نے سر انجام دی ' اور اب ان کی ادارت سے " راوی " کو ایک تاریخی دیثیت حاصل ہے۔" راوی " کے مرران میں سے جو لوگ بعد میں متاز اور معروف ہوئے ان میں سے تاج محد خيال " فيخ محمد أكرام " ن- م- راشد " آغا عبدالحميد " سيد محمد جعفري " رياض الدين احمد " ضيا جالندهری ' مظفر علی سید ' شزاد احمد ' حنیف راے ' انیس ناگی ' سرمد صهائی ' اسد الله غالب ' وحید رضا بھٹی ' باصر سلطان کاظمی ' اجمل نیازی ' سراج منیر ' اور محمود شام کے نام بہت اہم ہیں ۔ "راوی" میں اردو زبان میں اظمار کی ابتدا دو صفحات سے ہوئی تھی لیکن مرورایام کے ساتھ اس میں بتدریج اضافہ ہو تا گیا اور بعض برچوں میں اردو صفحات کی تعداد دو سو صفحات سے بھی تجاوز کر جاتی رہی "راوی" کے ان صفحات میں " تازہ واردان بساط ہوائے دل " کے ساتھ ساتھ پختہ فکر اور پختہ نظر ادبا کی تحریوں کو نمایاں اجتمام سے اشاعت دی جانے گلی اور اس میں ان شاعروں اور ادیوں کی تخلیقات بھی شائع ہوئیں ، جنہیں گور نمنٹ کالج سے مجھی تعلیمی رابط نمیں رہا تھا۔ اس سب کا فائدہ یہ ہوا کہ "راوی" کو گورنمنٹ کالج کا مجلّمہ ہونے کی باوصف ایک بلند اور مقتدر ادبی جریدہ مجمی شار کیا گیا ۔ اور اس میں افسانہ 'شاعری ' تنقید اور طنز و مزاح وغیرہ سب اصناف کو نمائندگی اور اہمیت وی گئی اور اہم بات سے کہ راوی کے پہلے دور کے بعض لکھنے والے بعد میں نہ صرف گور نمنث کالج کے اساتذہ میں شار ہوئے بلکہ ان لوگوں نے لاہور کی علمی اور ادبی فضا پر بھی اپنے مستقل اثرات جبت کے اور اسیں اردو ادب میں بھی مقام امتیاز حاصل ہوا۔ چنانچہ علی گڑھ میگزین کی طرح "راوی" کو یہ اعزاز حاصل ے کہ اس نے اردو ادب کو لاہور سے کثر تعداد میں ادبا فراہم کے اور یول اردو ادب کی بیشتر اہم اصناف كا دامن گلهائ تازه سے بحر دیا ۔ اس ضمن میں یہاں امتیاز علی تاج ' آغا بابر ' واكثر محمد اجمل' وهرس الطاف كومر عاويد اقبال اشفاق احمه أفتاب احمه واؤد ربير صديق كليم عالب احمه شزاد احمه

جیلانی کامران 'حفیظ ہوشیار پوری 'منیر احمد شخ ' غالب احمد ' ظفر اقبال 'کثور تاہید ' مجمد صفد ر ' سعید اخر درانی ' وزیر آغا ' ریاض قادر ' اخر احس ' مجمد منور ' معین الرحل ' صابر لودهی ' قیوم نظر وحید قریش ' اور عظیم مرتفیٰ کے اسائے گرای شخ نمونہ از خروارے ہیں۔ " رادی " کے دامن ہیں متعدد ایسے ادب پارے محفوظ ہیں جن کی حثیت اب تاریخی نوادرات کی ہے۔ مثال کے طور پر حمید احمد خان کا مقالہ " قبال کا شاعوانہ ارتقا" علامہ اقبال کی وفات کے صرف ایک ماہ بعد مئی جون ۱۹۳۸ء کی اشاعت میں چھپا تھا۔ الطاف گوہر کا مقالہ " خلیقی عمل " غلام بزدانی ملک کا " زائتو کا قصر نشاط" اور وحید قریش کا " تقید اور روایت " اب تایاب مقالت میں شار ہوں گے حافظ عبدالجید ' ریاض آخر' میونہ کلاؤم' اور راحیل چند ایسے افسانہ نگار ہیں جو اب افسانے کی دنیا میں نظر نہیں آتے لیکن ان کے فن کا جوہر " رادی " میں موجود ہے شخ مجمد اگرام کا " عینک پوشوں کی کانفرنس " امداد حسین کا " ہمارے گر کا صال " رادی " میں موجود ہے شخ مجمد اگرام کا " عینک پوشوں کی کانفرنس " امداد حسین کا " ہمارے گر کا صال " رادی گر اجمل کا " آء' ہماری روایات "۔ مجمد عارف کا " مباحثہ سننے کا فن " اور اقبال معین کا " کچھ فار خ البالی کے بارے میں " رادی " میں مزاح نگار کے روپ میں موجود ہیں۔ علامہ اقبال نے مارچ ' اپریل البالی کے بارے میں " رادی " میں مزاح نگار کے روپ میں موجود ہیں۔ علامہ اقبال نے مارچ ' اپریل البالی کے بارے میں " رادی " کی اسے مندرجہ ذیل شعر کھی کر " رادی " کو عطا کیا۔

چناں بڑی کہ اگر مرگ ماست مرگ دوام خدا ذکردہ خود شرمسار تو گردو

راجہ غفظ علی خان اپنے تخلص "شوق " کے ساتھ " راوی " میں شعراکی صف میں موجود ہیں ۔ راشد کی سانیٹ " اے محبت " فیض احمد فیض کی "ہم لوگ" ایس اے رحمٰن کی "جوانی" مے دسن لطیفی کی "رقص" اور چطرس کی نظم "دو راہا" اب شائد "راوی" ہی میں دستیاب ہیں۔ آزادی کے بعد اردو غزل کے فروغ جدید اور ارتفائے نو کی تاریخ بھی "راوی" میں محفوظ ہے اور یوں نظر آتا ہے کہ شنراد احمد نے اے کوٹ دینے کی ابتدائی کوشش کی تھی' اس کا زمانی نقش یوں بنتا ہے۔

تمنا انظار دوست کے بعد کلی جیے کوئی مرجھا سمی ہو

ضيا جالندهري ١٩٥٠ء

حرت سے سحر کو ویکھتی ہے وہ شمع جو رات بحر جلی ہے

شنزاد احمد اهواء

#### ناخن کا رنگ ' ہونٹ کی لالی حنا کی آگ اک لالہ زار تھا مری آکھیوں کے رو برو

ظفراقبال ۱۹۵۴ء

ایک ولچپ انگشاف یہ بھی "راوی" ہی سے ابھراکہ "ایتے" کو انشائے لطیف کے علاوہ انشائیہ کے عادہ انشائیہ کے نام سے موسوم کرنے کی کاوش مارچ ۱۹۲۵ء اور دسمبر ۱۹۳۳ء میں دو دفعہ کی علی اکن اس نام کو چلن نصیب نہ ہو سکا اور انشائیہ کا مزاج یوری طرح کھر کر سامنے نہ آیا ۔

آزادی کے بعد "راوی" کو خاص نمبرول کی صورت دینے کا ربحان پیدا ہوا ۔ اپریل ۱۹۹۹ عیل پر وفیسر مجر منور مرزا کی گرانی میں "راوی" کا "غالب نمبر" شائع ہوا جس میں ڈاکٹر سید عبداللہ ' و قار عظیم ' وزیر آغا ' مجر اجمل ' معین الرحمٰن ' حباد باقر رضوی ' غلام الثقین نقوی کے مضامین سے آزگی پیدا کی گئی ۔ " راوی " کا مضامین کا ایک پیدا کی گئی ۔ " راوی " کا مضامین کا ایک کڑا اختاب پیش کیا گیا تھا ۔ ۱۹۹۱ء میں ڈاکٹر سید معین الرحمٰن کی گرانی میں " پندر هویں صدی ہجری نمبر" اور ۱۹۸۳ء میں مشرف انصاری کی گرانی میں "مولانا محر حسین آزاد نمبر" شائع ہوا ۔ اقبالیات کو راوی میں ایک غالب موضوع کی حیثیت حاصل رہی ہے اور اس میں اقبال پر اہم مضامین شائع ہوتے رہے ہیں ' اس همین میں مشرف انصاری کے مقالہ "اقبال کا نظریہ فن" احمد کرم کا "اقبال اور تنزیب مغرب" عبدالقیوم کا "اقبال اور توجوان" ۔ مجمد عبداللہ قریش کا " اقبال کی شاعرانہ عظمت " اور سید مغرب" عبدالقیوم کا "اقبال اور توجوان" ۔ مجمد عبداللہ قریش کا " اقبال کی شاعرانہ عظمت " اور سید گور نمنٹ کالج کے اساتذہ کی مخصیت اور کار ناموں کی یاد نگاری ہے مرزا مجمد منور اور صابر لودهی ساحب نے مرحوم اساتذہ علاؤالدین کلیم ' ڈاکٹر نذیر احمد اور میرزا ریاض پر دل کی گرائیوں میں ڈوب صاحب نے مرحوم اساتذہ علاؤالدین کلیم ' ڈاکٹر نذیر احمد اور میرزا ریاض پر دل کی گرائیوں میں ڈوب کر خاکے کھے ' قاضی فضل حق پر خصوص گوشے کی اشاعت بھی ای سلط کی کری ہے ۔

گذشتہ دو سالوں سے "راوی" صابر لودھی صاحب کی گرانی میں شائع ہو رہا ہے ۔ انہوں نے اگرچہ طلبہ پر زیادہ انحصار کیا ہے تاہم مضامین نظم و نثر کے کڑے انتخاب اور اساتذہ کی شرکت سے اس کی اوبی عظمت میں گراں قدر اضافہ ہوا ہے ۔

"كرينث" - لاجور

تغلیمی اواروں کے اوبی مجلول میں اسلامیہ کالج لاہور کے رسالہ "کریسنٹ" کو قدامت اور علمی متانت کا اعزاز حاصل ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے اوبی مجلّہ "راوی" کی طرح "کریسنٹ" نے

بھی نے لکھنے والوں کے لئے مجمع برداری کا فریضہ سرانجام دیا اور اس کے صفحات سے مستقبل کے متعدد نے ادبا ابحر کر سامنے آئے۔ مثال کے طور پر ۱۹۲۹ء کے سالانہ نمبر میں جمیں خطر حمیی اور خلیل احمد قریشی بطور مدیر نظر آتے ہیں' اس پرچ کے طالب علم قلم کاروں میں محمود نظامی (سفر دیلی کی ایک رات) ابو حمیم فرید آبادی (کالج کا ایک ون) محمد اقبال (ہندوستان کی مشترکہ زبان)اور انور علی (مرسلے) کے نام نمایاں ہیں۔

آزادی کے بعد کررسنت نے "شیلی نمبر" اور "آثیر نمبر" شائع کے۔ یہ اعتراف عظمت کی مثالیں بھی تھیں اور ان میں متذکرہ نامور ادبا کے افکار و نظریات پر تھیدی نظر ڈالنے کی کاوش بھی کی گئی اور چند ایسے مضامین بھی چیش کئے گئے جنہیں بعد میں ادبی حوالے کے طور پر استعال کیا گیا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کا مقالہ "شیلی کا اسلوب بیان" ڈاکٹر وحید قربی کا "شیلی کی سوانح نگاری" سید اضام حسین کا "موازنہ انمیں دوبیر" وقار عظیم کا "حالی کی قصہ گوئی" مولانا صلاح الدین احمد کا "حالی کا بینام" حمید احمد خان کا "حالی دور جدید کا پہلا شاعر" اور ڈاکٹر وحید قربی کا مقالہ "حالی کا قیام ویلی" اس بینام" حمید احمد خان کا "حالی دور جدید کا پہلا شاعر" اور ڈاکٹر وحید قربی کا مقالہ "حالی کا قیام ویلی" اس حمید سے مقالت ہیں۔ کرمسنت کے موضوعاتی خاص نمبروں کی ترتیب و تدوین میں پروفیسر خالہ بزی صاحب نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے اسا تذہ اور بڑے لکھنے والوں کے ساتھ طلبہ کو بھی اعتراد قلم عطا کیا۔ اس پر چے میں خالہ شفیق اظہر سیل، تمبم رضوانی، محمود شارب اور طفیل دارا کے ساتھ بمیں متعدد طلبہ بھی معروف تخلیق نظر آتے ہیں۔ ان میں منظور عزمی، ریاض قدیر، وحید کے ساتھ بمیں متعدد طلبہ بھی معروف تخلیق نظر آتے ہیں۔ ان میں منظور عزمی، ریاض قدیر، وحید گئیقات متاثر کرنے والی گئیقات متاثر کرنے والی گئیقات بیں۔

## "نويد صبح" - "ضيا بار" - سرگودها

"نوید صبح" گور نمنٹ کالج سرگودھا کا ادبی مجلّہ ہے جو کم و بیش پندرہ برس (۱۹۲۳ء تا ۱۹۵۹ء)

تک "نسیا بار" کے نام سے چھپتا رہا تھا۔ یہ دونوں نام بنیادی طور پر ڈیمونٹ مورنسی کالج شاہ پور
(سرگودھا) کے مجلّہ "ڈان" سے اخذ کئے گئے تھے' ان پرچوں کو علمی اور ادبی و قار عطا کرنے اور طلبہ
کے مضامین کو بلند معیار بنانے میں پروفیسر غلام جیلانی اصغر ' میرزا ریاض ' ڈاکٹر خورشید رضوی ' ڈاکٹر
رفیع الدین ہاشی ' سجاد نقوی ' صاجزادہ عبدالرسول اور ڈاکٹر مجمد انور چود ہری کا بہت حصہ ہے۔ گور نمنٹ
کالج سرگودہا نے مطالعات اقبال میں بھشہ گھری دلیاس کالج کے مجلّہ نے اقبال کے سال پیدائش کو
ان کی یاد کے لئے وقف کرنے کی تحریک پیدا کی اور ۱۹۵۳ء میں جشن صد سالہ منانے کے علاوہ "فیا

بار" کا"اقبال نمبر" رفع الدین ہاشمی کی گرانی میں شائع کیا۔ اس سے قبل ایک "اقبال نمبر" میرزا ریاض کی گرانی میں بھی چھپ چکا تھا۔ "ضیابار" کا دوسرا "اقبال نمبر" نومبر ۱۹۵۵ء میں شائع ہوا اور اس میں اقبالیات پر سرگودہا کے ادیبوں کے تفیدی کام پر ایک خصوصی گوشہ مرتب کیا گیا۔ ۱۹۸۱ء میں اس کالج کا مجلّہ "نوید صبح" "بجرہ نمبر" کے عنوان سے چھپا۔ "نوید صبح" کی ایک اور یادگار وستاویز سب اس کالج کا مجلّہ "نوید صبح" "بجرہ نمبر" کے عنوان سے چھپا۔ "نوید صبح" کی ایک اور یادگار وستاویز "پچاس سالہ نمبر" ہے جو ۱۹۲۹ء تا ۱۹۷۵ء تک کالج کی علمی ادبی اور تهذیبی سرگرمیوں کا اصاطہ کرتا ہے۔ "ضیا بار" اور "نوید صبح" بظاہر ایک دور افقادہ ضلع کا مجلّہ ہے لیکن اس کے مدیران نے حمید احمد خان واکثر عابد احمد علی واکثر وزیر آغا بیر احمد وار محمد منور ورجم بخش شاہین محمد صنیف شاہد جیسے ادبا کا تعاون حاصل کیا اور معرکہ آرا اقبال نمبر شائع کئے۔

#### «المنار» - ديوه

"المنار" - ربوہ تعلیم الاسلام کالج ربوہ کے زیر اہتمام ۱۹۵۰ء سے شائع ہو رہا ہے۔ ابتدا میں المنار" طلبہ اور اساتذہ کے مضامین کو فوقیت دیتا تھا اور اسخاب مضامین میں غربی زاویے کو اہمیت حاصل تھی لیکن ۱۹۵۱ء کے بعد "المنار" کا مزاج تبدیل ہو گیا اور اب اس میں طلبہ کی زبنی اور ادبی تربیت کے لئے ممتاز اور نامور ادبا کی تخلیقات کو بھی اشاعت دی جانے گئی۔ کالج میگزیوں میں "المنار" کو ایک ہاقاعدہ ادبی رسالے کی دیثیت حاصل ہے۔

# "ميگزين" - كراچي

۱۹۵۷ء میں کراچی یونیورٹی سے "میگزین" جاری کیا گیا تو اس کی ابھت کو جگ پلای ۱۷۵۷ء اور جنگ آزادی ۱۹۵۷ء کی تاریخوں کے حوالے سے اس سال کا اہم واقعہ شار کیا گیا۔ اس کے گران ابواللیث صدیقی تھے اور ادارہ تحریر میں خواجہ تہور حسین ' ابن انشا اور مشفق خواجہ کے نام نظر آتے ہیں "اشاریہ" میں لکھا گیا کہ:۔

"میگزین" کی اشاعت کا مقصد ہے ہے کہ یونیورٹی کے وہ طلبہ جو علوم و فنون کے مخلف شعبول میں درجہ فضیلت حاصل کر رہے ہیں یا علمی شخصی میں مصروف ہیں ان کے افکار اور خیالات جن کے افکار کے لئے ان کی قوی زبان اردو' اختیار کی گئی ہے' اس میں شائع کئے جائیں"

" میگزین " کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں کراچی یونیورشی کے اساتذہ کے مضامین کی شمولیت سے معیار بندی کی گئی ہے۔ یہ طلبہ شمولیت سے معیار بندی کی گئی ہے۔ یہ طلبہ ایک مضامین سے اس کی معیار بندی کی گئی ہے۔ یہ طلبہ ایک مضامین ایک جی و اولی حلقوں میں ممتاز اور ایک جیں جو اس دور میں ادب کی ابتدائی منزل میں تھے لیکن اب علمی و اولی حلقوں میں ممتاز اور

صاحب قرو نظر تعلیم کے جاتے ہیں ' ان میں اسلم فرخی ابن انٹا ' مشفق خواجہ ' متاب ظفر ' اطهر صدیقی ' اخلاق اخر حمیدی ' شمیم جاوید ' ضمیر اظهر اور خواجہ تبور حمین کے نام اہم ہیں ۔ "میگزین " کا مقالات کا حصہ بہت وقع ہے اس میں بیگم آصف جہاں کا مقالہ " سید احمد خان کے ندہبی خیالات کا تجزیہ " سعیدہ آصف علوی کا " اقبال کی تنقید اشتراکیت پر " خواجہ تبور حمین کا " ظفر کی شاعری " ابو سعید نور الدین کا " اقبال اور مولانا روی " شامل ہیں ۔ یہ ہے حد خیال انگیز مقالات ہیں ۔ سیدین زیدی کا ربور آئر " مری میں ایک دن " بھی اس صنف میں خاصے کی چیز ہے ۔

# "انجمن" - كراچي

اہ نامہ "انجمن" کے نام ہے ایک علمی ادبی اور تعلیمی اہ نامہ مفتی انظام اللہ شابی کے زیر اہتمام انجمن اسلامیہ کراچی نے ۱۹۵۸ء میں جاری کیا ۔ ابتدا میں اس کی حیثیت ایک سکول میگزین کی تحقی اور اس میں چند بڑے ادبول 'احسان الحق فاروقی 'انظام اللہ شابی ' ریاض الدین احمہ 'ابوالحن ندوی 'ابن فرید اور فروغ علوی کے مضامین کے ساتھ طلباء کے مضامین بھی شریک اشاعت کے جاتے تحے ۔ مفتی صاحب کی وفات کے بعد اس کی اوارت پہلے صبا اکبر آبادی نے اور بعد میں ریاض الدین احمہ نے ساتھ الدین احمہ نے ساتھ الدین احمہ کا حصہ احمد نے سرانجام دی ۔ اگست ۱۹۷۳ء میں اے ایک ادبی جریدہ بنانے کی کاوش کی گئی اور طلبہ کا حصہ مخدوف کر دیا گیا ۔ اس دور میں عصمت چفتائی 'مظمر صدیقی 'ابن انظا 'وقار عظیم 'کوشر چاند پوری ' مشرف انساری کے مضامین بالا لزام شائع کئے گئے ' ۱۹۷۳ء میں " انجمن " کا شکار تھا اس لئے زیادہ توجہ نمبر" اور "قرآن کمبر" شائع ہوئے ۔ کتابت و طباعت کے لحاظ ہے " انجمن " غرابت کا شکار تھا اس لئے زیادہ توجہ طاصل نہیں کر کا ۔

# "بيكن" - لا كل بور

"بین" گورنمنٹ کالج لائل بور کا ادبی مجلّہ ہے۔ ۱۹۹۱ء میں بیکن کا ایک یادگار "مقالات نمبر" منظور حسین شور کی گرانی اور نیاز احمد کی ادارت میں شائع ہوا۔ اس پر ہے میں کرامت حسین جعفری کا مقالہ " اقبال کا فلفہ غذہب " افتخار احمد چشتی کا " اقبال اور تحریک پاکستان " مرزا محمد منور کا " بمادر شاہ ظفر اور استاد ذوق " حفیظ الرحمٰن احسن کا "المنتبی اور اس کی شاعری" چند عمدہ مقالات ہیں۔ شاہ ظفر اور استاد ذوق " حفیظ الرحمٰن احسن کا "المنتبی اور اس کی شاعری" چند عمدہ مقالات ہیں۔ "بیکن" کے مضامین کا ایک عمدہ انتخاب ریاض مجید صاحب نے "روشتی" کے نام سے شائع کیا ہے۔

# "مرت كالج ميكرين"

"مرت کالج میگزین" یول تو مرت کالج کی علمی سرگرمیول کا نقیب تھا اور سال میں صرف ایک بار چھپتا تھا لیک دوران "مرے کالج میگزین" کے باقاعدہ ادبی ماہ نامے کی صورت افتیار کر لی اور ایک سال کے دوران "مرے کالج میگزین" کے پانچ پرچ مسلس نامے کی صورت افتیار کر لی اور ایک سال کے دوران "مرے کالج میگزین" کے پانچ پرچ مسلس شائع ہوئے - ان پرچول میں آئی ضیائی رامپوری ' امین جاوید ' ممتاز حسین گیلانی ' افضل رندھا دا ' عارف رضا ' صوفی محمد اشرف اور پروفیسرسید لیافت حسین کے مضامین لظم و نشر بے حد وقع ہیں "مرت کالج میگزین" اپنے اس ادبی مزاج کو آئندہ سالول کے دوران قائم نہ رکھ سکا۔

#### "فاران" - لامور

"فاران" اسلامیہ کالج سول لائیز لاہور کے طلبہ کا علمی و ادبی ترجمان ہے۔ ایک با افتیار ادارے کی حیثیت میں اس کالج نے اپنا سفر تدریس و تعلیم ۱۹۵۸ء میں جاری کیا تھا۔ "فاران" کی اولین اشاعت ۱۹۵۹ء میں ہوئی۔ ۱۹۸۱ء میں "فاران" کا ایک خصوصی اور صحیم شارہ "جوبلی نمبر" کے نام سے شائع ہوا اور اس میں گذشتہ پچیس سالوں کے روز و شب کا احوال درج کرنے کے علاوہ "فاران" کی ادبی سرگرمیوں کا احاطہ بھی کیا گیا "فاران" نے نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو صیتل کیا اور متعدد نامور ادبی سرگرمیوں کا احاطہ بھی کیا گیا "فاران" نے نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو صیتل کیا اور متعدد نامور ادبا اور شعرا نے "فاران" کے وسلے سے نئی نسل کے ساتھ اپنا ادبی رابطہ قائم کیا۔ سیف اللہ فالد کا دبا اور شعرا نے "فاران" کی بلند پایہ تخلیقات دنیائے قلر و فن میں لائق تحسین تحسرس اور یہ خیال درست ہے کہ "فاران" کی بلند پایہ تخلیقات دنیائے قلر و فن میں لائق تحسین تحسرس اور "کروسنٹ"اور "راوی" کی طرح "فاران" نے بھی اپنی ایک مخصوص روایت کو پروان چرھانے کی کوشش کی۔

"فاران" کا پلا پرچہ عاصم حیات نے مرتب کیا تھا اس کی ادارت کا اعزاز بعد میں راؤ ارشاد علی خان تہم کاشمیری مشاق باسط الطاف احمہ قریشی ناصر زیدی تنویر ظهور علی ظهیر منهاس اور فرخ عباس کو حاصل ہوا۔ "فاران" کے پرچول میں حمید احمہ خان "غالب کی شخصیت" وحید قریشی کا "غالب کا ایک شعر" جیلانی کامران کا "اردو غزل کا منتقبل" سجاد باقر رضوی کا "میرا جی کے گیت" اخر اقبال کا ایک شعر" جیلانی کامران کا "اردو غزل کا منتقبل" سجاد باقر رضوی کا "میرا جی کے گیت" اخر اقبال کا "قومی زبان کا سکلہ" بوسف جمال انصاری کا "غالب اور نفیات" کے مقالات محفوظ ہیں۔ کاران" نے اقبال اور غالب شنای کو خصوسی ایمیت دی اور متعدد پرچوں میں ان دو شعرا پر نے "فاران" نے اقبال اور غالب شنای کو خصوسی ایمیت دی اور متعدد پرچوں میں ان دو شعرا پر نے

زاویوں سے مضامین پیش کئے۔ مارچ ۱۹۷۵ء کی اشاعت پروفیسر جمید احمد خان کے لئے مختص کی گئی اور اس میں یوسف جمال انصاری' عبدالحفیظ کاردار' اخر اقبال کمالی اور ابوبکر غزنوی کے مضامین پیش کئے ' حالیہ دور میں پروفیسر سیف اللہ خالد "فاران" کی ادبی جت کے گران ہیں۔ انہوں نے "فاران" کا «سلور جو بلی نمبر" پیش کر کے اس مجلے کے وقار اور معیار میں گراں قدر اضافہ کر دیا ہے۔ "فاران" کے خصوصی شاروں میں «سیرت نمبر" اور «ہجرت نمبر" شامل ہیں۔

#### "پينكوما" - لابور

انجینئرنگ کالج لاہور نے ۱۹۵۹ء میں "بینکوما" کے نام سے ادبی مجلّہ چیش کیا جس کے مدیر خالد سلیم تھے۔ اس کے مضامین میں "اقبال کا نظریہ خودی" از علم الدین مقبول "تنذیب اسلام" فصل احمد اور "امن عالم اور اسلام" غلام احمد عبداللہ قابل ذکر ہیں۔

# "نغيرنو" - كراجي

رسالہ "تعمیر نو" اردو کالج کراچی کے "کل پاکستان اردو متحدہ محاذ" کا ترجمان تھا۔ اس کے عمران اعلیٰ آفاب زبیری تھے اور مدیران محمد عمر صدیقی اور اشرف علی۔ "تعمیر نو" کا "بابائے اردو نمبر" ۱۳۲ - ۱۹۷۲ء اور "تحریک پاکستان نمبر" ۱۹۷۳ء خاص اشاعتیں ہیں۔

#### ووسچل" - حيدر آباد

حیدر آباد سے "پیل" سرمت کالج میگزین ۱۹۹۳ء میں ایک طخیم سالنامے کی صورت میں شائع ہوا۔ اس کے سر پرست این داؤد پونة اور مدیر عبدالحسین کلوائی تھے ' اس پریچ میں سندھی تخلیقات کے ساتھ اردو کی چند وقع تخلیقات بھی شامل کی گئی ہیں۔

# "برگ گل"كراچى

"برگ گل" اردو کالج کراچی کا ادبی مجلّه تھا جس کے تکران صبیب الله ففنز اور آفاب زبیری

سے 'اس کا ایک یادگار مجلّہ "بابائے اردو نمبر" ہے جو ۱۹۹۳ء میں امراؤ طارق 'متین الرحمٰن مرتفعٰی جیل احمد صدیقی اور عذرا کیفی نے مرتب کیا۔ اس پرچ کا ایک حصد بابائے اردو پر انعای مضامین کے ایک مختص تھا۔ لیکن مضامین کا زیادہ حصد نامور ادبا نے کھمل کیا۔ ان میں ممتاز حسین 'رفیق خاور' خان کئے مختص تھا۔ لیکن مضامین کا زیادہ حصد نامور ادبا نے کھمل کیا۔ ان میں ممتاز حسین 'رفیق خاور' خان رشید' عباس احمد عبای محمد ایوب اولیا کے مضامین اور اثر لکھنٹوی' شاد عارفی' سلام مچھلی شری' جگن رشید' عباس احمد عبای محمد ایوب اولیا کے مضامین ور اثر لکھنٹوی' شاد عارفی' سلام مجھلی شری مقلین نے ایک ناتھ آزاد اور رکیس امروہوی کی منظومات خراج عقیدت کی عمدہ مثالیں ہیں۔ "برگ گل" نے ایک مختم نمبر ۱۹۲۰ء میں "انقلاب اور قلفہ انقلاب" کے موضوع پر چیش کیا اور اسے صدر ایوب خان کے مضوب کیا۔

" كور" - لا يور

"تحور" بنجاب یونیورٹی کا اردو مجلہ ہے جے شائع کرنے کا اہتمام سٹوؤنش یونین کرتی ہے۔
ابتدا میں الترام یہ رکھا گیا کہ "محور" طلبہ کا اپنا رسالہ ہو گا اور طلبہ اپنی تحریب اس پرچ میں آزادی

سے چھپوا کیس کے لیکن پچھ عرصے کے بعد اس میں اساتذہ اور ممتاز ادیا کی شرکت بھی ضروری سمجی
جانے گلی اور "محور" ایبا پرچہ بن گیا جس میں ذہین طلبہ کے نئے تجربات کو فوقیت حاصل تھی ۔ واکم محمد اجمل سید وقار عظیم ، مخار صدیقی ، عارف عبدالتین ، سجاد باقر رضوی ، وزیر آغا ، جیانی کامران ،
افتخار جالب ، اعجاز بنالوی ، سرمہ صہائی اور مزیر نیازی جیسے ممتاز ادیا کی تخلیقات " محور " میں شامل کی جانے گئیں "محور" کے طالب علم مدیران میں ظفر صدانی ، صفدر سلیم ، احمد یوسفی ، انیس ناگی ، ارشاد حسین کاظمی ، افضل حسین علوی ، رفع الدین ہاشی ، عبدالغنی فاروق ، امجہ اسلام امجہ ، عظار الحق قاسی ،
محمد جلیل عالی اور گزار وفا چودھری کے نام اہم ہیں۔ اس کے صفحات سے محمود شام ، گو ہر نوشانی ،
عقیل دوئی، ریاض مجید " سیل احمد خان " سعادت سعید، فہم جوزی اسلم انصاری ، نوید الجم ، وقار بن عقیل دوئی، ریاض مجید " سیل احمد خان " سعادت سعید، فہم جوزی اسلم انصاری ، نوید الجم ، وقار بن الحقی صفدر علی " نا شاکر ، خورشید زہرا ، خالہ شیرازی ، راشد حسن رانا ، نرین الجم بھی ، عبدالطیف اخر الدی سید سرفرار احمد کی تحریں منظر عام پر آئیں۔ "محور" کا "جشن صد سالہ نبر" اس کی ایک سخیم اور سید سرفرار احمد کی تحریں منظر عام پر آئیں۔ "محور" کا "جشن صد سالہ نبر" اس کی ایک سخیم اور سید سرفرار احمد کی تحریں منظر عام پر آئیں۔ "محور" کا "جشن صد سالہ نبر" اس کی ایک سخیم اور اور سید آرا اشاعت ہے۔

"مجلّه اسلاميه" بماوليور

١٩٧٦ء مين بماوليور جامعه اسلاميه كا قيام عمل مين آيا تو اس كي ادبي ، علمي اور قكري سر

گرمیوں کی اشاعت کے لئے ایک مجلے کی ضرورت بھی محسوس کی گئی ' چنانچہ ۱۹۲۳ء میں ایک سے ماتی "مجلّه" کی اشاعت کا اہتمام کیا گیا ' جس کا پہلا شارہ ڈاکٹر حالہ حسین بلگرامی نے شائع کیا ۔ یہ "مجلّه" ۱۹۲۹ء تک با قاعدہ چھپتا رہا اس کے بعد چار سال تک یہ عدم اشاعت کا شکار ہو گیا ۔ جنوری ۱۹۷۳ء میں اس کا ایک شارہ ڈاکٹر سلیم خان فارانی نے شائع کیا اس "مجلّه" میں اسلامی موضوعات پر شخفیقی مضامین کے علاوہ نظمیں بھی چیش کی جاتی تھیں اس نے بماولپور کے اکابر علمی کی خدمات کا تعارف کرانے میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔

### "برگ نو" - لا بور

"برگ نو" ریال علی کالج لاہور کا اوبی مجلّہ تھا جو ۱۹۲۳ء میں شائع ہوا ۔ اس کے گران پروفیسر امجد الطاف ہے ۔ طلبہ میں سے مصلح الدین اور تھی شوق نے ادارت کے فرائض سر انجام دے ۔ "برگ نو" پر ایک با وقار اوبی مجلّے کا گمان ہوتا ہے ۔ اس میں طلبہ کی شرکت محدود ی ہے اور زیادہ انجھار نامور اوبا پر کیا گیا ہے ۔ مولانا صلاح الدین احمہ کا مقالہ "اقبال کا نوجوان" قیوم نظر کا "پہلے علم بیان کے بارے میں" غلام علی چود ہری کا افسانہ "ایک سفر اور" عاشق محمہ کی پیروڈی "شاد امرتسری کا اوبیرا " محسون و ولا کلہ" شہرت بخاری " اصغر سلیم " وزیر آغا الجم " رومانی اور منیر نیازی کی منظومات اس کی خاص چیزیں ہیں ۔ یہ پرچہ کتابی سائز ۱۳/۱۔ سم سمار اقبال اور منیر احمہ ویال سلیم کالج سے اب مجلہ "افشاں" شائع ہوتا ہے۔ ۱۹۸۵ء کی اشاعت میں مظر اقبال اور منیر احمہ نے تاریخ کی روشن کے شخصیات مثلاً حضور نبی اکرم" حضرت علی عربی عبدالعزیز " قائد اعظم اور اقبال پر خصوصی مضامین شائع

#### "الاقتصاد" - لا مور

"الاقتصاد" بیلی کالج آف کامری کا پرچہ ہے جس کا ایک طخیم سالانہ نمبر جون 1910ء میں پروفیسرانیں احمد صدیقی کی تکرانی اور شخ محمد پارساکی ادارت میں شائع ہوا۔ اس پرچے میں محمد اطهر سید کا مضمون " پریم چند " محمد شاہد نفیس کا تجزیاتی مطالعہ " نوجوانوں کی تفریح کے مشاغل " اور سید محمد ماجد کا مزاحیہ " اللہ دین کا چراغ " خاصے کے مضامین ہیں۔

## وديونيورشي جرتل" - بيثاور

"پثاور بونیورٹی جرئل" اردو 'عربی 'فارسی اور پثتو کے ابواب پر مشمل ہوتا ہے۔ اس کا ابتدائی رنگ روپ پروفیسر مشمل الدین صدیقی صاحب نے ابحارا تھا۔ خاطر غزنوی 'عبدالتار جو ہر پراچہ 'در شوار ابراہیم نے اس کا ادبی معیار بلند کرنے میں نمایاں حصد لیا ہے۔ اس جرئل میں "اردو غزل کا دکنی دور" از مشمس الدین صدیقی "اردو میں علی شاعری" از در شموار ابراہیم اور "اردو اور پشتو کے لسانی روابط" از ڈاکٹر عبدالتار جو ہربراچہ جیسے گرال مایہ مضامین چھپ بچے ہیں۔

### "صرير خامه" - حيدر آباد

"صریر ظامه" شعبہ اردو جامعہ سندھ کا ادبی مجلّہ ہے جس کے چند شارے پروفیسر کئی احمد کی گرانی میں چھپ کچے ہیں۔ اس کا ایک خصوصی شارہ ۱۹۲۱ء میں وفا راشدی صاحب نے "قوی شاعری نمبر" کے عنوان سے شائع کیا اور اس میں "اسلام میں قومیت کا تصور" از مولانا مودودی "ادب اور قومیت" از محمد احسن فاروق "قوی شاعری کا سیای پس منظر" از ڈاکٹر خان رشید اور "اردو شاعری میں قومیت" از محمد احسن فاروق "قوی شاعری کا سیای پس منظر" از ڈاکٹر خان رشید اور "اردو شاعری میں قوی رجمانت" از محمد تقی کے مضامین کے علاوہ اقبال 'ظفر علی خان 'شیلی 'حرت موبانی کی قوی شاعری کے جنیاتی مطابع پیش کے ۔ نے شاعروں کی جدید قوی نظموں کی اشاعت اس پرسچ کی ایک اور منفرہ خصوصیت ہے۔ "صریر خامہ "کا یہ خاص نمبر اپنے نادر مضامین کی وجہ سے اب ایک یادگار شایم کیا جاتا ہے۔

# ودمطلع نو" - بماول بور

"مطلع نو" گور نمنٹ انٹر کالج بہاولپور کا ادبی مجلّہ تھا جو ۱۹۲۵ء اور ۱۹۲۹ء کے دوران اسد اریب اور بدر منیر کی ادارت میں باقاعدہ چھتا رہا ۔ طلبہ کے مضامین کے علاوہ پروفیسر عقیل روبی "سیل اخر" سید محمد آصف 'عبدالسمع اور پروفیسراسلم ریاض کے مضامین نے اسے ایک وقیع ادبی پرچہ بتاتے میں معاونت کی ۔

# "علم وعمل"- كراچي

سالنامہ "علم و عمل" کراچی سے ۱۹۷۵ء میں شائع ہوا۔ یہ پی ای می ایج ایس کالج کراچی کے طلبہ کا رسالہ تھا۔ اوبی مضامین میں اقبال نیازی کا مضمون "اردو اوب میں انیس کا درجہ" فا خرہ محمود کا "غالب بحثیت شاعر" اور منیر جمیل کا "اقبال کا شامین" ممتاز نظر آتے ہیں۔

# "مشعل راه" - سيالكوث

سیالکوٹ سے سہ مای "مشعل راہ" ریاست علی چودھری نے جنوری ۱۹۹۷ء میں جاری کیا۔
اس پرچے نے سیالکوٹ کے گرد و نواح میں ادب کی روشنی پھیلانے اور لکھنے والوں کی تخلیقی سر گرمیاں ابھارنے میں نمایاں خدمات سر انجام دیں ۔ جنوری ۱۹۹۸ء میں "مشعل راہ" نے "مرے کالج نمبر" نکالا اور اس میں مرے کالج کے قدیم طلبہ فیض احمد فیض 'جوگندر پال ' وارث میر ' شنرادہ کبیر احمد ' کرشن موہن ' امجد درک اور اے ڈی اظہر کے مضامین پیش کئے۔

# "برم"-كراچي

1942 میں سراج الدولہ کالج کراچی نے اپنا مجلہ "برم" کے نام سے شائع کیا تو اس کے اجرا پر جوش ملیح آبادی ' سید ہاشم رضا اور ممتاز حسین نے خیر مقدم کے پیغامت بھیجوائے ۔ اس پرچ کے سرپست پروفیسر مجتبی حسین اور مدیر انور سعیہ صاحب تھے ' ادبی اور تنقیدی صے میں تمین مقالات جو بطور خاص توجہ کھینچتے ہیں ہے ہیں "ادب اور عمد" از محمد امیر امام حر "غالب نتانوے سال بعد" از مجتبی حسین اور "اردو کا ایک عوای شاعر" از محمد رئیس اس پرچ میں طلبہ کے مضامین کو نسبتا " زیادہ شرکت کا موقعہ دیا گیا ہے۔

# " يونيورشي ميگزين" ـ ملتان

"ملتان یونیورشی میگزین" بالعوم اساتذہ اور طلب کے مضامین سے سجایا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی ادبی تربیت گاہ تھی جس نے اردو ادب کو متعدد نے ادبا سے روشناس کرایا ۔ مثال کے طور پر نجیب جمال 'عبدالرؤف فیخ ' احمد فاروق مشدی ' روبینه ترین ' نجم اکبر ' اصغر ندیم سید ' طاہر سلیمی اور مخار احمد عزی کی ابتدائی تحریس اس میگزین ہی سے نمایاں ہوئیں ۔ ۱۹۵۷ء میں "ملکان یونیورشی میگزین " کا "وانائے راز نمبر" شائع ہوا جس کی ادارت مخار احمد عزی نے کی ۔

#### "لفظ" - لا بور

رسالہ "لفظ" بنجاب یونیورٹی اور بُیٹل کالج لاہور کی یونین کے زیر اہتمام دسمبر ۱۹۵۲ء میں جاری ہوا۔ اس کے گران سیل احمد خان اور مدیر مرزا حامد بیک تھے ' معاونین میں عابدہ وقار ' بمادر علی ' زاہدہ ملک اور عبدالسلام کے نام شامل ہیں " لفظ " کی اشاعت سے درس گاہ اور تخلیقی اوب کے درمیانی فاصلوں کو کم کرنے کی کوشش کی گئی یہ پرچہ مکتبی اوب کے خلاف ایک رد عمل کی حیثیت رکھتا تھا۔ " ابتدائیہ " میں کما گیا کہ:

" جسمانی طور پر بوڑھا ہوتا یا بیار ہوتا ایک حیاتیاتی عمل ہے جس پر معترض ہوتا خود انسانی زندگی پر معترض ہوتا ہے گر اس کا کیا کیا جائے کہ ہمارے مکتبی حضرات کے قلم کھانتے ہیں اور ان کے لفظ مرگی کے مریض کی طرح ہے ہوش ہیں۔ "

"افظ" نے ادب 'شاعری اور نصاب کے نئے مفاہیم واضح کرنے کی کوشش کی اور اپنا روپ خالص تخلیقی ادبی پرچ کی صورت میں سنوارا' جس کی تزکین میں اساتذہ میں سے ڈاکٹروحید قربتی' ڈاکٹر عبادت بریلوی' سجاد باقر رضوی' غلام حسین ذوالفقار نے اور ادبا میں سے منیر نیازی' احمد سلیم' احسان دانش' قیوم نظر' مجید احجد' سلیم شاہد' احمد مشاق' اور صلاح الدین محمود جسے ادبا نے حصد لیا۔ ان کے دوش بروش مرزا حالد بیک حالہ جیلانی' عابدہ وقار' ناہید ندیم' ناصر بلوچ' عامر فہیم' شہیر شاہد جسے ذبین دوش بدوش مرزا حالد بیک حالہ جیلانی' عابدہ وقار' ناہید ندیم' ناصر بلوچ' عامر فہیم' شہیر شاہد جسے ذبین طلبہ کی تخلیقات بھی چش کی گئیں۔ "لفظ" ایک غیر تجارتی کامیاب ادبی پرچہ تھا۔ اس کے صرف تمن طلبہ کی تخلیقات بھی چش کی گئیں۔ "لفظ" ایک غیر تجارتی کامیاب ادبی پرچہ تھا۔ اس کے صرف تمن یادگار شارے چھے۔ "جدید فاری شاعری" پر ن۔م۔ راشد کا مقالہ "بکرم جیتال اور افسانہ" کے موضوع یا مضمون "لفظ" کی چند خاص مندر جات ہیں۔

#### "بطرس"-لامور

رسالہ "بطرس" گورنمنٹ کالج لاہور کے نیو ہوٹل کے کینوں کا ادبی مجلّہ ہے۔ اس کی ابتدا ۱۹۹۹ء میں ہوئی اور پہلا برچہ محمد اجمل نیازی ' اشرف عظیم اور انیس مرغوب نے مرتب کیا اس میں ہوشل کے پرانے کمینوں ' جسٹس ایس اے رحمٰن ' حمید احمد خان ' میجر جنرل سرفراز خان صفدر محود روف انجم کے علاوہ ہوشل سپرنٹنڈنٹوں میں سے صوفی تعبیم ' ڈاکٹر مجمد اجسل اور کرامت حسین جعفری کی پرانی یادوں کی بازیافت کی گئے۔ "بطرس" کا ایک برا کارنامہ " ڈاکٹر نذیر احمد نمبر" کی اشاعت ہے اس نمبر میں پروفیسر محمد منور' ڈاکٹر حمید بردانی' صابر لودھی' افضل علوی' اشفاق علی خان' فرخندہ لودھی' آغا بمین اور ڈاکٹر عبدالجید اعوان نے ڈاکٹر نذیر احمد مرحوم کی حیات و مخصیت کا ایک جاذب نظر مرقع تیار کیا اور انہیں خراج حصین ادا کیا۔

#### "اقراء" - لابور

گور نمنٹ ایم 'اے 'او کالج لاہور کا مجلّہ "اقرا" پروفیسر حفیظ صدیقی کی ادارت میں چھپتا ہے۔ دسمبر ۱۹۷۵ء میں "اقرا" کا ایک وقیع "اقبال نمبر" شائع ہوا اور اے طلبہ کے لئے مشعل تحریر بتانے کے لئے عبدالسلام ندوی ' ڈاکٹر تاثیر' مولانا صلاح الدین احمد' جگن ناتھ آزاد' وقار عظیم' عبادت برطوی اور ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی کے مضامین بھی شریک اشاعت کئے گئے۔

# «علم و آگهی» - کراچی

"علم و آگی" گور نمنٹ نیشنل کالج کراچی کا علمی مجلّہ ہے۔ اس کے مرتبین میں سب ہے اہم تام ذاکٹر ابوسلمان شاہجمان پوری کا ہے جنہوں نے اس پرچ کو علمی اور افادی بنانے میں گراں تدر خدمات سر انجام دی ہیں مجلس مشاورت میں پروفیسر حنین کاظمی شفقت رضوی آفاق ہاشی اور ذاکٹر انصار زاہر جیسی شخصیات شامل ہیں۔ اس پرچ نے 21۔ 1920ء کے دوران برصغیر کے علمی ادبی اور تعلیمی اداروں پر چند گراں قدر اور ہے حد مفید شارے شائع کے اور ان میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی تقریبا دو سو سالہ علمی اقلیمی ترزیجی تاریخ کے روشن نقوش محفوظ کر دئے۔ یہ ایک ایسی مسلمانوں کی تقریبا دو سو سالہ علمی تعلیمی ترزیجی تاریخ کے روشن نقوش محفوظ کر دئے۔ یہ ایک ایسی منصوبے کے جس سے اردو زبان و ادب کا دامن تا حال خالی تھا۔ اس فتم کے ایک اور جامع شمنیفی منصوبے کے تحت معرض اشاعت میں آنے والا شارہ بانی پاکستان "قاکہ اعظم کی سات ہو ہی ہیدائش پر سلم و تاکس ایک ہو ہند کی ساتی جد و جد کا خاص شارہ پیش کیا۔ مسلمانان پاک و ہند کی ساتی جد و جد کا جائزہ لینے کے لئے 21۔ 10۔ 10 میں جنگ آزادی ۱۸۵۵ء کا جائزہ لینے کے لئے 21۔ 10۔ 10 میں جنگ آزادی ۱۸۵۵ء کیسلم کا خاص شارہ پیش کیا۔ مسلمانان پاک و ہند کی ساتی جد و جد کا جائزہ لینے کے لئے 21۔ 10۔ 10 میں جنگ آزادی ۱۸۵۵ء کی جائزہ لینے کے لئے 21۔ 10۔ 10 میں جنگ آزادی ۱۸۵۵ء کیسلم کی تیارہ کی گئے۔ 10 کیسلم کی گئے۔ 10 کیسلم کو کی کیسلم کی گئے۔ 10 کیسلم کی گئے۔ 10 کیسلم کیسلم کیسلم کیسلم کیسلم کیسلم کی کو ہند کی ساتی جو دیسلم کیسلم کیسلم کیسلم کو کائی کیسلم کورن کیسلم ک

ترکیک اصلاح و جماد' تحریک خدام کعبہ ' تحریک ریشی رومال' تحریک ہجرت' تحریک بڑک موالات پر کرال قدر تحقیق مواد تلاش بسیار کے بعد پیش کیا گیا۔ ان نمبروں کی ترتیب و تدوین بیں ڈاکٹر ایوب قادری' ڈاکٹر معین الدین عقیل' مولانا سعید الرحمٰن علوی بھی عمل معاونت کی۔ "علم و آگئی" نے بلا شبہ اپنی نوعیت کے منفرد اور اعلی نمبر چھاپے ہیں اور ان سے نہ صرف طلبہ راہنمائی حاصل کر رہے ہیں بلکہ شخیق اور تنقید اوب میں بھی انہیں حوالے کے طور پر استعال کیا جاتا ہے۔ اس پرسچ کا "پاکستان میں تعلیم و تدریس۔۔۔ مسائل اور مشکلات اور ان کا حل" نمبر بھی ایک مفید اور یادگار اشاعت ہے میں تعلیم و تدریس۔۔۔ مسائل اور مشکلات اور ان کا حل" نمبر بھی ایک مفید اور یادگار اشاعت ہے بی تعلیم و تدریس۔۔۔ مسائل اور مشکلات اور ان کا حل" نمبر بھی ایک مفید اور یادگار اشاعت ہے بی تعلیم و تدریس۔۔۔ مسائل اور مشکلات اور ان کا حل" نمبر بھی ایک مفید اور یادگار اشاعت ہے بی تعلیم و تدریس۔۔۔ مسائل اور مشکلات اور ان کا حل" نمبر بھی ایک مفید اور یادگار اشاعت ہے بی تعلیم و تدریس۔۔۔ مسائل ور مشکلات اور ان کا حل" نمبر بھی ایک مفید اور یادگار اشاعت ہے بی منظر عام پر آئی۔

#### "مهك" گوجرانواله

"مبک" گور نمنٹ کالج گو جرانولہ کا مجلّہ ہے۔ اس جریدے نے 20۔ ۱۹۵۱ء میں ایک اعلی پائے کا "اقبال نمبر" پیش کیا اور تبرکات ' نوادرات ' نگارشات ' اعترافات اور آبڑات کے زیرِ عنوان علامہ اقبال کے قلر و فن پر بہت سا قبتی مواد جمع کر دیا ۔ اس پرچے میں بہت سے سابق مضامین مثلاً واکثر آٹیر کا "اقبال کا نظریہ فن اور اوب" میاں بشیر احمد کا "روی اور اقبال " حسن نظامی کا "اقبال سے میرے تعلقات " تلوک چند محروم کا "اقبال انار کلی میں" وغیرہ کو کرر اشاعت حاصل ہوئی ہے۔ ایک میرے تعلقات " تلوک چند محروم کا "قبال انار کلی میں" وغیرہ کو کرر اشاعت حاصل ہوئی ہے۔ ایک میرے اساتذہ اور طلبہ کے مقالات کے لئے بھی وقف کیا گیا ہے تا ہم اس کی سب سے بری خدمت اقبال پر بمحرے ہوئے مواد کو ایک ہی جلد میں چیش کرنا ہے اور بیہ سب کام طلبہ نے سرانجام دیا ہے۔

22 - 1921ء میں "ممک" نے "قائد اعظم نمبر" شائع کیا اور اس میں زیادہ تر اساتذہ اور طلبہ کے مضامین چیش کئے۔ "ممک" کا سب سے برا کارنامہ "کو جرانوالہ نمبر" ہے اس پرچے میں اس شرکی تاریخی ' ترذیجی ' علمی اور اوبی تاریخ کی اہم شخصیات کا احوال درج کیا گیا ہے ۔ اس نمبر کو تاریخی حیثیت عاصل ہے اور یہ کو جرانوالہ کی شخصی میں ایک معاون دستاویز ہے ۔

#### د کاروان" \_ گوجرانواله

گور نمنٹ اسلامیہ کالج گوجرانوالہ کا ادبی مجلّہ "کاروان" کے نام سے شائع ہو آ ہے ۔ جولائی ۱۹۷۱ء میں اس کا خصوصی شارہ شائع ہوا ۔ جس میں ملک افتار احمد کا مقالہ "قائد اعظم اور نظریہ

پاکتان" جاوید اقبال چود هری کا "امتیار علی تاج - ایک جائزه" امین خیال کا "یعقوب انور غزل کے آئینے میں" اور محمود احمد قاضی کا افسانہ "انسان" قابل ذکر ہیں- اس پریچ میں اسرار احمد خان اراز کاشمیری غلام حسین اور محمد سلیم غوری کی منظومات بھی توجہ کھینچتی ہیں-

#### "ديستان"- لامور

"دبستان" گورنمنٹ سائنیں کالج لاہور کا ادبی مجلّہ ہے۔ اس نے ۱۹۵۷ء میں عمر فیضی کی گرانی اور خالد عمر گل کی ادارت میں "قائد اعظم نمبر" پیش کیا اور اس میں مختار مسعود ، جیانی کامران انظار حسین ، عبدالسلام خورشید ، رئیس احمد جعفری ، اور ذوالفقار بخاری کے مضامین شائع کئے۔

### "ایچی سونین" - لاہور

"ا پچی سونین" ا پچی سن کالج لاہور کا ادبی مجلّہ ہے ۔ ١٩٢٤ء میں علامہ اقبال کے صد سالہ جشن ولادت کی نبیت سے اس مجلّہ نے ایک ضخیم "اقبال نمبر" شائع کیا جس کی ادارت ارشد اقبال مکک اور سمیل احمد بمیرنے کی ۔

### "محمل" - لا مور

"محمل" اسلامیه کالج برائے خواتین لاہور کا ادبی مجلّہ ہے۔ اس کی گرانی محرّمہ الطاف فاطمہ کے سرد تھی ' چنانچہ اس کا ادبی معیار موزوں اورخاطر خواہ نظر آتا ہے۔ اس پرچے نے زیادہ توجہ طالبات کی تحریر سی پیش کرنے پر صرف کی "محمل" کا ۱۵۹ء کا "اقبال نمبر" اس کا ایک قابل ذکر کام ہے۔ اس پرچے میں مس فیض بتول کا مقالہ " روی و اقبال " ڈاکٹر زاہدہ پروین کا "اقبال کا نظریہ وصدت الوجود" الطاف فاطمہ کا "خطر راہ کی ڈکشن 'علامت اور استعارہ" خاصے کی چیزیں ہیں۔

## "ارتكاز" - اسلام آباد

"ارتكاز" قائد اعظم يونيورشي اسلام آباد كا ادبي مجلّ ہے ۔ اس كا ايك وقيع اور ضحيم خاص نمبر

محد داؤد خان نے ۱۹۷۸ء میں پیش کیا اور اس میں " ذکر و فکر " اور " اساس پاکتان " کے تحت فکری مضامین کے علاوہ ایک گوشہ اقبالیات بھی مرتب کیا ۔ اس جصے میں ڈاکٹر محمد اجمل ' فتح محمد ملک کے علاوہ اقبال کے بارے میں قائد اعظم کا ایک مضمون بھی شامل ہے ۔

#### "کاروان" \_ جھنگ

"کاروان" گور نمنٹ کالج جھنگ کا ادبی مجلّہ ہے۔ مجمہ حیات خان سیال کی اوارت میں اس پرچ نے طویل عرصے تک نمایاں ادبی خدمات سر انجام دیں ۔ ۱۹۵۸ء میں "کاروان" نے "اقبال نمبر" شائع کیا ۔ اساتذہ میں سے سمجھ اللہ قربی 'ابو بکر صدیقی 'حیات خان سیال ' رئیس زیدی 'حن محبود اقبال ' جہا تگیر عالم اور محمہ فیروز نے اقبالیات کے متنوع گوشوں کو منور کیا ۔ "کاروان" کا "قائد اعظم نمبر" (۱۹۵۹ء) بھی اس کی ایک متاز اشاعت ہے ۔ ۱۹۸۱ء کا شارہ "نعت نمبر" کے طور پر چش کیا گیا جس میں ۹۹ شعراکی نعتیں چھابی گئیں ۔

#### "سرسيدين"- راوليندى

فیڈرل گور نمنٹ سرسید کالج راولینڈی کے اوبی جملہ " سرسیدین " کو اوبی جمت ویے اور اے قومی سطح کا جریدہ بنانے میں ممتاز افسانہ نگار رشید امجد کی مسائی نظر انداز نہیں کی جا سکتیں ' انہوں نے طلبہ کے خام مضامین کی تز ئین و اشاعت کرنے کے بجائے طلبہ تک قوم کی اوبی سر گرمیوں کا نچو ٹر پہنچانے کی کوشش کی اور اس منصوبے کے تحت پہلے علامہ اقبال پر ایک خصوصی اشاعت پیش کی اور بخور من نقلیمی صورت حال کا جائزہ ملک گیر سطح پر لیا "سرسیدین" کے ان دونوں مجلوں کی پذیرائی بورے بیانے پر ہوئی اور یہ حوصلہ افزائی ہی پاکتانی اوب کے ایک جامع نمائندہ اور یا معنی امتخاب کے برے بیانے پر ہوئی اور یہ حوصلہ افزائی ہی پاکتانی اوب کے ایک جامع نمائندہ اور یا معنی امتخاب کے تابی منصوبے کا سبب بنی ۔ " پاکتانی اوب " کی پہلی جلد کی ابتدا میں چیف ایڈیٹر طازم حسین ہمدانی عاصرب نے لکھا کہ " تعلیمی اواروں کے مجلے عموما " طلبہ بی کی تخلیقی کاوشوں تک محدود ہوتے ہیں ۔ عامرا مقصد یہ ہے کہ قومی سطح کی تخلیقی سرگر میوں کو بھی طلباء اور دو سرے اوب دوستوں تک پنچانے کا مارا مقصد یہ ہے کہ قومی سطح کی تخلیقی سرگر میوں کو بھی طلباء اور دو سرے اوب دوستوں تک پنچانے کی سعی کریں .. ہم نے اس نیک خواہش کے ساتھ اس کی ابتدا کی ہے کہ دو سرے برے ادارے اس کی سے کریں .. ہم نے اس نیک خواہش کے ساتھ اس کی ابتدا کی ہے کہ دو سرے برے ادارے اس کی حوالے کو آگے پرھائمیں گے ۔ "

"مرسيدين" نے " پاکستاني اوب " كا انتخاب جيد صحيم جلدوں ميں پيش كيا - زماني اعتبار سے يہ

انتخاب ١٩٣٤ء سے لے كر زمانہ حال تك كے اوب كا احاطه كرتا ہے ۔ ليكن زمانی تشكسل كو قائم ركھنے كے لئے ١٩٣٤ء سے پہلے كى چند اہم تصنيفات كو بھى اس ميں جگه دى گئى اس لحاظ سے يہ انتخاب اب تك اس نوع كے برچوں ير فوقيت ركھتا ہے ۔

"سرسیدین" کی پہلی جلد میں پاکستانی ثقافت کی شناخت 'اوب کی روایت ' مسائل 'ان کا تجزیہ اور مختلف اصناف اوب پر تختید کی گئی ' وو سری جلد میں پاکستان کے نثری اوب کا اور تیمری میں شعری اوب کا انتخاب پیش کیا گیا ۔ چو تھی جلد پاکستان کے بھری فنون کے لئے وقف کی گئی ' پانچیس جلد اردو اوب کی تختید و تحقیق کے گئی 'اس منصوبے کی ابتدا ۱۹۸۱ء میں ہوئی اور ڈرامے پر آخری جلد ۱۹۸۵ء میں مکمل ہوئی ۔ "سرسیدین" نے اپنے والمن میں مختلف موضوعات کے جواہر پارے اتنی بری تعداد میں سمیط کہ اس سے پاکستانی اوب کے پورے خد خال ' موضوعات کے جواہر پارے اتنی بری تعداد میں سمیط کہ اس سے پاکستانی اوب کے پورے خد خال ' پاکستانی سوچ کا انداز اور اس کی فکری اقداد اور رو عمل کی تخلیقی نوعیت مرتب ہو جاتی اس کی دوسری بری خوبی ہے کہ بہت سے بھرے ہوئے واورات کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے جس سے اہل شخیق و بختی کو کئی نئے منصوبوں پر کام کرنے کی سمولت میسر آ جاتی ہے ۔ اس استخاب کا آغاز ملازم حسین ہمدانی صاحب کی سربراہی میں ہوا لیکن سربراہان ادارہ تبدیل ہوتے رہے آخری جلد کی اشاعت کے ہمدانی صاحب کی سربراہی میں ہوا لیکن سربراہان ادارہ تبدیل ہوتے رہے آخری جلد کی اشاعت کے ہمدانی صاحب کی سربراہی میں ہو الیکن سربراہان ادارہ تبدیل ہوتے رہے آخری جلد کی اشاعت کے ہمدانی فاردق علی اس تمام عرصے میں اس استخابی منصوبے میں شامل رہے ۔ چنائی واست کی اور ان کے ابتدا میں سخعین کیا گیا تھا وہ بعد میں بھی قائم رہا اور یوں "سرسیدین" کو پاکستانی اوب کے افق پر وہ متام ملک گیا ہے جو دوسرے متحدد مجالت کو حاصل نہیں ۔

## "مرغزار" \_ گوجرانواله

گورنمنٹ کالج شیخوپورہ کے مجلّہ "مرغزار" نے اپریل ۱۹۸۰ء میں "اقبال نمبر" شاکع کیا ۔ اس کی محرانی پروفیسر عبدالجبار شاکر اور اسلام خان سعید نے کی ۔ اس پریچ کو عالمی اقبال کا محرایی معدد اہل ادب کی تحریوں سے مزین کیا گیا ہے "ارمغان اقبال" کے عنوان سے اقبال کے فکر و فن پر متعدد اہل ادب کی تحریوں سے مزین کیا گیا ہے "ارمغان اقبال" کے عنوان سے اقبال کے فکر و فن پر متعدد اہل ادب کے انٹرویو اس کا ایک خاص حصہ ہے ۔ اس میں آل احمد سرور 'صباح الدین عبدالرحمٰن 'عبداللہ جان غفاروف ' اعباز الحق قدوی ' آفاق صدیقی ' سلیم اخر ' مشمس الدین صدیقی اور ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کے انٹرویو شامل ہیں ۔

# "اكادميكا" - اسلام آباد

فیڈرل گورنمنٹ کالج برائے طلبہ اسلام آباد کا ادبی جلّہ "اکادمیکا" کے نام سے شائع ہو آ ہے۔
اس کی ادبی مزاج سازی میں پروفیسر نظیر صدیقی نے قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں انہوں نے طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لئے جوش بلیج آبادی مغیر جعفری سید مظفر حسین رزی واکٹر صدیق شبلی کے مضامین کے علاوہ فیض احمد فیض واکٹر مجمد اجمل اور ممتاز مفتی جسے ممتاز ادبا کے انٹرویو چھاپنے کا اہتمام کیا۔ "اکادمیکا" نے طلبہ کی تخلیقی سرگرمیوں کو ایک واضح جت دینے کی کوشش کی ہے۔

# "ہم تخن" کا طنزو مزاح نمبر

جناح گور نمنٹ کالج کراچی کے ادبی مجلّہ "ہم مخن" نے ۸۲ – ۱۹۸۱ء کی اشاعت کو "طنزو مزاح "کا عنوان دیا اور موضوع کے اختبار ہے اسے بحر پور 'نمائندہ اور معیاری بتانے کی سعی کی ۔ اس پہنے میں مزاح اور اس کے اماثل کے علاوہ مزاح و طنز کے فن پر نظریاتی بحث بھی کی گئی اور مخلف اصناف میں طنزو مزاح کے مثالی نمونے بھی پیش کئے گئے 'سید محمد تقی کا مقالہ "طنز نگاری اور معاشرہ "محمد علی صدیقی کا "طنزو مزاح کے مثالی نمونے بھی پیش کئے گئے 'سید محمد تقی کا اسلامی تصور "۔ ابو معاشرہ "محمد علی صدیقی کا "طنزو مزاح کے دفاع میں" سید تلمیذ احمد کا "مزاح کا اسلامی تصور "۔ ابو اللیث صدیقی کا "علی گڑھ کا دبستان طنزو مزاح" اور الجم اعظمی کا "طنزو مزاح کا مفہوم اور افادیت " اس موضوع کے نئے زاویوں کو روشن کرتے ہیں۔

# "كائنات" "كراچي

"کائتات" وفاقی گور نمنٹ اردو سائنس کالج کراچی کا مجلّہ ہے۔ اس کالج کا وائرہ عمل اگرچہ سائنس کے مضامین تک محدود ہے لیکن اس کا ذرایعہ اردو زبان ہے۔ چنانچہ اردو کو بطور زبان و ادب بھی اہمیت حاصل ہے "کائنات" نے ۱۹۸۳ء میں "توانائی نمبر" اور اس کے بعد ایک خصوصی اشاعت میں "رحمت اللعالمین نمبر" چیش کی۔ موخرالذکر اشاعت میں حضور" کی حیات ' سیرت اور تعلیمات پر ارباب ادب کے مضامین کے علاوہ "ارمفان نعت" بھی چیش کیا گیا۔

# "پيام سحر"- رحيم يار خان

مجلّہ "پیام سحر" خواجہ فرید گور نمنٹ کالج رحیم یار خان کی ادبی پہچان ہے ۔ ۱۹۸۵ء میں اس کا ایک خصوصی شارہ ایوب ندیم نے پروفیسر شعیب عتیق خان کی گرانی میں شائع کیا اور اس میں طلبہ کے مضامین نقم و نثر کے علاوہ وزیر آغا ' راغب مراد آبادی اختر انصاری ' اور بیدل حیدری کی منظومات کو بھی جگہ دی ۔ ایوب ندیم کا مروے "جگنووک کی روشنی" طلبہ کے باطن سے ابحرنے والی سوچ کا آئینہ دار ہے۔

### "برچشمه"-لامور

گور نمنٹ اسلامیہ کالج لاہور صدر کا رسالہ "سمر چشمہ" طلبہ کے علمی ادبی اور تخلیقی سرگرمیوں کا مظر ہے۔ "سر چشمہ" کی مارچ ۱۹۸۵ء کی اشاعت کی ادارت مجمہ اجمل خان نیازی نے ادبی زاویوں سے کی اور اس میں مجتبی حیین 'ایوب رومانی 'عبدالجبار شاکر 'اخر امان 'بیدار سرمدی 'خالہ اقبال یاسر ' ذاکٹر معین الرحمٰن 'صابر لودھی اور محمین فراقی کے مضامین چش کر کے اے ایک بلند پایہ ادبی جریدہ بنا دیا ۔ "سرچشمہ" کے اس پرچ میں "لاہور کے علمی ادارے" اور "لاہور کے ادبی رسائل " پر چند سیر حاصل جائزے بھی شامل ہیں ۔ ان کی ترتیب میں طلبہ کے علاوہ اساتذہ کی معاونت بھی حاصل کی گئی ۔ "سرچشمہ" اس کی ایک یادگار پرچ کی وجہ سے علمی علقوں میں اب تک معروف حاصل کی گئی ۔ "سرچشمہ" اس کی ایک یادگار پرچ کی وجہ سے علمی علقوں میں اب تک معروف

حواله جات

ا - الكر الوعلمان شاجمال بورى "علم و آكى" خصوصي شارو سمه - ١٩٥٥ - ص ٥

۲ - اتواله اشاریه "راوی" مرتبه پدرمنی- اابور ۱۹۸۹ء

# اردوادب کے ڈائجسٹ رسائل

مغرب میں وانجسٹ رسائل کے فروغ میں بنیادی طور پر بیہ حقیقت کار فرہا تھی کہ آج کا مصوف انسان دنیا کے وسیع وخیرہ علوم 'ادب ' ایجادات ' مسائل ' ر بحانات اور تحریکوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کا آرزو مند ہے لیکن بیہ سب معلومات اور علوم اس کے وسائل کی دسترس سے باہر ہیں ۔ چنانچہ اس قتم کی منتب معلومات کو وانجسٹ رسائل کی صورت میں بیش کرنے کا ر بحان پیدا ہوا اور اس کی کامیاب ترین مثال انگریزی زبان کا بابانہ جریدہ " ریڈرز وانجسٹ " ہے جو کیر الاشاعت ہے ۔ لوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے اور متعدد زبانوں میں غیر افسانوی تحریس بیش کرتا ہے ۔ اس قتم کے رسالے کی ضرورت اردو زبان میں بھی محسوس کی جاتی تحقی آزادی سے قبل ماہ نامہ " ادبی دنیا " کے مدیر مولانا صلاح الدین احمد اور " ہمایوں " کے مدیر مولانا صلاح الدین احمد اور " ہمایوں " کے مدیر مولانا حالہ علی خان کو خیال آیا کہ اردو زبان و اوب کے قار کمین کی رسائی برصغیر میں شائع ہونے والے سب ادبی رسائل تک نہیں ہے اور اکثر اوقات ان رسائل میں چھنے والے اعلیٰ پائے کے مضامین قار کین کی رسائل تک نہیں ہوں کی ختب ادبی بوری توجہ حاصل نہیں کر کتے ۔ چنانچہ " اوبی دنیا " اور " ہمایوں " نے ہر ماہ اعلیٰ پائے کے مضامین قار کین کی روث بوری توجہ حاصل نہیں کر کتے ۔ چنانچہ " اوبی دنیا " اور نہتا طویل مضامین کو مختم صورت میں پیش کرنے کی روش مضامین کی وارد میں " وادبی مضامین کو اردو میں " وانجسٹ " کرنے کی یہ اولیں کاوشیں ہیں ' جنہیں نہ مضامین کی وادبی مضامین کو اردو میں " وانجسٹ " کرنے کی یہ اولیں کاوشیں ہیں ' جنہیں نہ صورت بیں کیا گیا بلکہ انہیں مقولیت بھی حاصل ہوئی ۔

آزادی کے بعد "مخزن" "الحمرا" "المعارف" "صحیفه" "مر نیمروز" جیسے رسالہ جاری ہوئے تو ان سب میں انتخابی ادب چیش کے جانے کا رجمان غالب نظر آتا ہے۔ محمد طفیل مدیر "نقوش نے" کراچی سے " روح ادب " کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا جس میں دوسرے رسائل کے ختنب مضایین افسانوں اور نظموں کا انتخاب چیش کیا آجا آتھا۔ " روح ادب " کو طویل عرصہ اشاعت نصیب نہ ہو سکا۔ آ ہم یہ تجربہ کامیابی سے ہم کنار ہوا اور پاکتان سے " نقش " اور "جائزہ" جیسے رسالے جاری ہوگئری ہوئے جو طویل عرصے تک خالصتاً اردو ادب کے انتخابات چیش کرتے رہے۔ اللہ آباد (ہند) سے جاری ہوگئری ہوئے جو طویل عرصے تک خالصتاً اردو ادب کے انتخابات چیش کرتے رہے۔ اللہ آباد (ہند) سے جاری ہوگئری ہوئے جو طویل عرصے تک خالصتاً اردو ادب کے انتخابات چیش کرتے رہے۔ اللہ آباد (ہند) سے

محود احمد ہنرنے اس نوع کا برچہ " شاہکار " جاری کیا جس میں یورے بر صغیر کے اولی رسائل کا عطر پش کیا جاتا تھا۔ اردو میں ڈائجسٹ جریدہ نگاری کی دلکش نوعیت کو نومبر ۱۹۲۰ء میں قریشی برادران کئے متعارف کرانے کی کوشش کی اور یہ سلمہ انا مقبول ہوا کہ بورے پر صغیر میں آہت آہت وانجسٹ رچوں کا سلاب آگیا۔ "اردو ڈائجسٹ" کی تقلید میں متعدو نے ڈائجسٹ رسالے مظرعام پر آئے اور وسیع طقہ قرات پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان رسائل کی زبان اردو تھی ' ان میں سے بیشتر رسائل کا اسلوب خالصتاً اولی تھا۔ غیر ملکی ڈائجسٹ رسالوں کے بر عکس اردو کے ڈائجسٹ پرچوں نے عالمی ' سائنسی اور فتی معلومات و موضوعات کے ساتھ ساتھ تخلیقی اصناف ادب کو بھی اہمیت دی اور نہ صرف اردو کے ممتاز ادبا کے اوب یارے ثائع کئے بلکہ بہت سے غیر ملکی اوب بھی تراجم کے ذریعے اردو زبان اور مقای قارئین کو پیش کیا اور چند ایک ڈائجسٹ رسائل نے تو اپنا مخصوص تشخص بھی پیدا کیا اور بعض موضوعات پر ایس طخیم مثالی اشاعتیں پیش کیس جن کو اردو اوب میں متعلّ حیثیت حاصل ہے ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قار کین کا وسیع حاقد جو ڈائجسٹ برھتا ہے ۔ علمی لحاظ سے بت زیادہ بلندیایہ نمیں اور ڈائجسٹ رسالے بھی اوب کی جت نمائی کرنے اور بیت و معنی کو منقلب كرنے كے بجائے اسي تفريحي اور معلوماتي مواد عى فراہم كرتے ہيں - تا ہم ان رسائل نے ادب كى بنیادی سیرهی کا کام ضرور دیا ہے اور چند ایک ڈائجسٹول نے اپنی شخصیت کو ادب سے ہی روشن کیا ہے۔ چنانچہ ان کی خدمات ادب کا اعتراف ضروری محسوس ہوتا ہے۔ زیر نظر باب میں چند ایے ڈانجسٹ رسالوں کا ذکر مقصود ہے جو ادبی زاویوں کو اجاگر کرتے اور قاری کی زہنی اور ادبی ضرورتوں کو يورا كرنے ميں پيش پيش ہيں۔

#### (الف) پس منظر

ووسرے اوبی رساکل سے ختنب مضامین کو اپنے واسن میں جگہ وینے کی اولیں روایت ہمیں "رسالہ انجمن مفید عام قصور" میں ملتی ہے۔ یہ رسالہ ۱۸۷۳ء میں جاری ہوا اور ۱۸۸۹ء تک چھپتا رہا۔
اس رسالہ میں سر سید احمد خان ' مولانا محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی کے مضامین ووسرے رساکل سے کراز چیش کے جاتے تھے۔ اس لحاظ سے "رسالہ انجمن مفید عام" کو اردو زبان کے پہلے اوبی واسکل سے کراز چیش کے جاتے تھے۔ اس لحاظ سے سرسالہ "احتجاب لا جواب" جو ۱۸۹۸ء میں لاہور فائیسٹ کی حیثیت حاصل ہے۔ مولوی محبوب عالم کا رسالہ "امتخاب لا جواب" جو ۱۸۹۸ء میں لاہور سے جاری ہوا اور سرچ کی چیشائی پر سے عارت رقم ہوتی تھی۔

"دنیا کی تمام دلچپ اور نمایت مفید کتابول اخبارول تحریرول اور رسالول سے ہفتہ وار "استخاب لاجواب۔"

اس پرچ میں اولی مقالات تاریخی مضامین افسانے شاعری اور فکابات و طنزیات کو نمایاں طور پر چش کیا جاتا تھا لیکن کتاب و طباعت معیاری نہیں تھی 'یہ ایک بے حد کم قیمت رسالہ تھا اور عوام اے آسانی سے خرید کتے تھے۔ یک وجہ ہے کہ "انتخاب لاجواب" کو قبول عام حاصل ہوا اور یہ تادیر چھپتا رہا۔

# "روح ادب" - كراچي

ماہ نامہ "روح اوب" کراچی ہے مجھ طفیل نے ۱۹۵۲ء میں جاری کیا۔ خدیجہ مستور اس پر پے میں ان کی شریک اوارت تھیں، "روح اوب" بنیادی طور پر ایک ڈائجسٹ پرچہ تھا جو دو سرے اوبی رسائل کی منتخب تخلیقات کی کرر اشاعت کرتا تھا۔ مقصد سے تھا کہ قاری کو اچھی تخلیقات ایک ہی جگہ میسر آ جائیں، لیکن اس ملطے کو باقاعدگی نہ مل سکی، تا ہم بے قاعدہ صورت میں سے تا ویر چچپتا رہا۔ ممتاز حسین، شوکت صدیقی اور انتھار حسین نیو شوی کو اس کی اوارت کا شرف حاصل ہوا۔ "روح اوب" کی خاص اشاعت میں سالنامہ ۱۹۵۳ء اور "مثنوی نمبر" شامل ہیں۔ "روح اوب" کے پس پروہ مدیر محمود کی خاص اشاعتوں میں سالنامہ ۱۹۵۳ء اور "مثنوی نمبر" شامل ہیں۔ "روح اوب" کے پس پروہ مدیر محمود عالم قریش تھے، آخری دور میں اس پر پے کے حقوق اشاعت بھی ان کے پاس ہی تھے ۔ ویگر منصی فراکفن نے انہیں " روح اوب "کو چھاپنے کی مملت نہ دی روح اوب نے انتخابی اوب چھاپنے کی جو روش افتیار کی تھی بعد میں اس کی تھایہ "فور" اور "جائزہ" جیسے رسائل نے کی اور ہندوستان میں مورو احمد ہنرنے الد آباد ہے اس طرز کا رسالہ "شاہکار" نکالتے رہے۔

# "جائزه" - كراچي

ماہ نامہ "جائزہ" کراچی اگت ۱۹۵۸ء میں جاری ہوا تھا' اس کے ایڈیٹر مجمہ یعقوب خان تھے اور صلاح کاروں میں ابوالخیر کشفی' مجر آفتاب جبن' ابواللیث صدیقی' شفیع عقیل کے نام شائع ہوتے تھے' "جائزہ" میں دو سرے رسائل کی منتب ادبی تحریب چش کی جاتی تھیں اور اس کی حیثیت ایک ڈائجسٹ ادبی پرچ کی تھی۔ اکتوبر ۱۹۷۵ء میں وسیم فاضل کی اعانت سے "جائزہ" کا ایک سخیم سالنامہ شائع ہوا۔ لیکن ای دوران میں شاہد احمہ دہلوی مریر"ساتی" اور محمہ طفیل مدیر" نقوش" نے اس فتم کی تازہ ادبی

تحریروں کی مکرر اشاعت پر مخالفت کی مهم جاری کر دی ۔ "جائزہ" نے ادیبوں کا تعاون براہ راست حاصل کرنے کی کوشش کی اور اسے جزوی کامیابی بھی ہوئی لیکن اب عدالتی کارروائیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس لئے "جائزہ" "نقش" کے ساتھ معدوم ہو گیا ۔ اس پرچے نے ذوق کی آبیاری تو کی لیکن جریدہ نگاری میں کسی نئ جست کا اضافہ نہیں کیا۔

# "نقش"- كراچي

۱۹۹۱ء میں کراچی سے مٹس زبیری نے ماہ نامہ " نقش " اردو ادب کے ڈائجسٹ کی صورت میں نکاا۔ اس مجلے میں ہر صغیر کے تمام ادبی رسائل کی فتخب تخلیقات کو پیش کیا جاتا تھا، تا ہم اس کا عالب ربحان افسانے کی طرف تھا، نظموں اور غزلوں کی تعداد کم رکھی جاتی تھی، تفنی طبع کے لئے طنو و مزاح کے مضامین کو بھی فوقیت دی جاتی تھی، "نقش" کے خصوصی کارناموں میں "مصطفیٰ زیدی نمبر مزاح کے مضامین کو بھی فوقیت دی جاتی تھی، "نقش" کے خصوصی کارناموں میں "مصطفیٰ زیدی نمبر رضوی کا "قطرے سے گر ہوئے تک" ڈاکٹر احس نظیر صدیقی کا مقالہ "مصطفظ زیدی کی شاعری" جاد باقر رضوی کا "قطرے سے گر ہوئے تک" ڈاکٹر احس فاروتی کا " ایک ذبین انسان ' ایک برا شاع " کے علاوہ ڈاکٹر فرمان فنخ پوری' جوش لیج آبادی ' ڈاکٹر ممتاز حسن ' ویرا زیدی ' میرزا ادیب کے آباز آتی مضامین شامل کئے گئے تھے۔ بنگ ۱۹۹۵ء کے بعد "نقش" نے ایک وقیع "بنگ نمبر" شاہد احمد دالوی کے اشتراک سے پیش کیا۔ "نقش" کا "خاب بہ انجیل چھاپ دیتا تھا۔ اسلئے اس روش کے خلاف ادبی نامور ادبی رسائل نے جن میں مجمد طفیل کا رسالہ "نقوش" پیش بیش تھا شدید احتجاج کیا اور متعدد ادبا کے نامری نے جن میں مجمد طفیل کا رسالہ "نقوش" پیش بیش تھا شدید احتجاج کیا اور متعدد ادبا کے رسائل نے جن میں مجمد طفیل کا رسالہ "نقوش" ان کے مضامین بلا اعازت چھاپ رہا ہو۔ حش رسائل نے جن میں مجمد طفیل کا رسالہ "نقوش" ان کے مضامین بلا اعازت چھاپ رہا ہو۔ حش زیبری نے کچھ عرصہ تو اس احتجاج کیا امامنا کیا لیکن کچر" نقش" کی اشاعت منقطع کر دی۔

### (ب) پیش منظر

#### "اردو ۋائجسٹ" لاہور

اردو میں " وُانجَب " کا لفظ لغوی معانی میں استعال ہونے کے بجائے ظامہ نگاری کے لئے استعال ہوا ہے۔ قانون کی کتب کے جو مخلصات مرتب ہوتے تنے انہیں " وُانجَب " کما جا آ تھا "اینگلو محمدُن لا وُانجَب " مطبوعہ ۱۸۹۰ء اس کی ایک قدیم ترین مثال ہے۔ اردو میں اس لفظ کو رسالے کا سر

عنوان بنانے کی ایک کاوش ۱۹۵۹ء میں "ریڈرز ڈائجسٹ" کی صورت میں ہوئی، لیکن یہ پرچہ کامیابی سے ہم کنار نہ ہو سکا۔ چنانچہ الطاف حسن قریش کا رسالہ "اردو ڈائجسٹ" اس نوع کا پسلا با قاعدہ اور پابندی اوقات سے شائع ہونے والا ڈائجسٹ رسالہ ہے۔

"اردو ڈائجسٹ" نومبر ۱۹۹۰ء میں لاہور سے جاری ہوا۔ مجلس ادارت میں اعجاز حسن قریثی ' امین اللہ و ٹیر' الطاف حسن قریثی' ظفر اللہ خان اور طاہر قادری شامل تھے' پیرائیے آغاز میں مقصد اشاعت کے تحت لکھا گیا کہ:

" جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری زبانوں سے واقف لوگ بری آسانی کے ساتھ ایک وانجسٹ کے ذریعے وسیع معلومات حاصل کر لیتے ہیں ' اس کا باقاعدہ مطالعہ کرتے رہنے سے وہ ایک با خبر شری بن رہے ہیں اور ہمارا اردو وان طبقہ بھی اس مقصد کے لئے غیر مکلی زبانوں کے وانجسٹ مطالعہ کرنے پر مجور ہیں تو ہم اپنی کم مائیگی اور وسائل کی کی کے باوجود اردو زبان میں ایک اعلی معیاری وانجسٹ فکالنے کی ہمت کر لیتے ہیں "۔ رہی

مران "اردو وانجست" نے اس برچ کے ذریعے ایک مختری لائبریری کا مواد ایک اشاعت میں پش کرنے کی کاوش کی اور من جملہ دیگر معلوماتی مضامین کے ' پہلے برچ میں جگر مراد آبادی کے بارے میں مولانا نصراللہ خان عزیز کی یادیں 'چیؤف کے ایک افسانے کی تلخیص 'الف لیلہ پر امین اللہ و ثیر کا مقالہ ' اور بماور شاہ ظفر کی غزل پیش کی- چند برچوں کے بعد "اردو ڈائجسٹ" نے مشاہیرے انثروبو لینے کا سلسلہ شروع کیا اور یوں کی ادلی شخصیات کو ان کے وافل سے بازیافت کرنے کی سعی " اس طمن میں مولانا صلاح الدین احمہ 'جنس ایس اے رحمٰن 'مولانا مودودی 'اے کے بروی 'شاہد احمد وہلوی ' کے انثر ویوز کو یمال حوالے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے "ارودو ڈائجسٹ" نے تخلیقی اصناف میں سے شاعری ' افسانہ ' سفر نامہ اور یاد نگاری کو نمایاں طور پر پیش کیا ۔ اور ان اصناف میں عوامی دلچیں پیدا کی ۔ اس برجے نے ابتدا ہی میں اتنی اہمیت حاصل کرلی کہ اس عمد کے نامور ادبا اس مِن اشاعت كے لئے اپنی تخلیقات ارسال كرنے لگے۔ "اردو ڈائجسٹ" میں جن اوبا كے تخليق بارے محفوظ بین ان مین علی عباس حمینی 'امتیار علی تاج 'متاز مفتی 'وزیر آغا 'غلام التقلین نقوی 'نواب مشآق احمد ' ابوا الحن على ندوي' فرخنده لودهي' شفق الرحمٰن فضل احمد كريم فضلي عشرت رحماني' منظر علی خان منظر' مرزا ادیب' ضمیر جعفری اور عفیظ جالند هری کے نام اہم بین اس پریچ نے تلخیص کتاب كا زاويد بھى الختيار كيا اور ونياكى متعدد ممتاز اولى كتب كو اردو ميں منطل كر ديا۔ "اردو ۋائجسٹ" كے سال نامے ' رسول نمبر' اور آزادی نمبراس کی خصوصی اشاعتوں کے مظہر ہیں۔ اردو ڈائجسٹ کے صفحات ے مقبول جما تھیر مجیب الرحمٰن شای سیا شاہد " آباد شاہ بوری اور تور قیصر شاہد جیسے مدران ادبی

جرائد ابھرے ۔ اردو ڈائجسٹ نے سل سادہ لیکن جمالیاتی اسلوب کی پرورش کی ۔ یہ اسلوب داخلی طور پر توانا ہے اور قاری کو اپنا ہم نوا بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔ ڈائجسٹ جرنلزم کو آداب سے منور کرنے میں اردو ڈائجسٹ اور الطاف حسن قربیثی کی خدمات بنیادی نوعیت کی ہیں ۔ اردو ڈائجسٹ نے الل ذوق کی عمدہ ذہنی آبیاری کی اور شائستہ مزاج قار کین کا راست قکر طقہ پیدا کیا ۔

# "سب رنگ ڈانجسٹ" - کراچی

"سب رنگ وانجست" کلیل عاول زادہ کی اوارت میں کراچی سے جاری ہوا۔ اس پرچے نے جاسوی ادب کو پروان چڑھانے اور ہندو دیومالا کو سنتی خیز کمانیوں کی صورت میں چیش کرنے میں کمال عاصل کیا۔ اس کی ایک مثال "سومنات کی قالہ" ہے شوکت صدیقی نے ایک طویل عرصے تک اس پرچے میں سلملہ وار ناول چیش کیا۔ " انکا " اس کا ایک اور محیر العقل سلملہ تھا۔ "سب رنگ وانجسٹ" کے ہر پرچے میں اردو ادب کی چند ممتاز کمانیوں کا انتخاب بھی چیش کیا جاتا ہے کرشن چندرا بیدی بلونت عجد اشفاق احمر او پندر ناتھ اشک احمد عباس اور غلام عباس کی کمانیوں کو اس پرچے میں اشاعت کرر حاصل ہو چی ہے۔ "سب رنگ" نے یورپ کی کمانیوں کے تراجم چیش کرنے میں بھی اخیازی حیثیت حاصل کی۔ اس پرچ کا طقہ اثر بہت زیادہ ہے۔ اس کے پڑھنے والے اس کے عادی اخیا تے ہیں۔

# "سياره ڈائجسٹ"

لاہور سے "سیارہ ڈائجسٹ" فروری ۱۹۹۳ء میں جاری ہوا۔ یہ پرچہ در حقیقت "ماہ نامہ سیارہ" ی کی توسیع تھا اور اس کی ادارت مولانا تعیم صدیقی سر انجام دیتے تھے۔ " دستک " کے زیر عنوان اداریہ میں لکھا گیا کہ

" زندگی کو صحت مند بتانے اور زندگی سے بورا بورا حصد پانے کے لئے آج انسان کو بے شار معلومات کی ضرورت ہے۔ بیارہ ڈائجسٹ ان ضروری معلومات کو ایسے اطیف پیرائے میں پیش کرنا چاہتا ہے کہ بوڑھے اور یچ ' خواص اور عام ' شہری اور دیساتی سب کے سب ان کو اچھی طمرح سمجھ سکیس اور دماغ پر زور ڈالے بغیرانہیں جذب کر سکیں "

"سياره وانجست" كو جن مخلف حصول مين منقم كيا كيا" ان مين كلايكي ادب "افسانه "طنزو

مزاح ' ساحت اور تاریخ اسلام کو اہمیت حاصل ہے اور مقصد اسلامی اقدار کا فروغ نظر آ تا ہے۔ اس کے مرتبین کے لئے لکھنے والوں کی جو جماعت ختن کی گئی اس میں سلیم کیاتی ' آباد شاہ پوری ' غلام حسین اظہر ' نمال لاہوری عزیز احمد اور نوید الاسلام شامل تھے ' ۱۹۲۳ء میں ''سیارہ ڈائجسٹ'' کے اوارے میں قاسم محمود شامل ہوئے۔ ۱۹۲۵ء میں ان کی معاونت انور محمود خالد نے کی ۔ آ ہم اس میں بنیادی تبدیلی اگست ۱۹۲۵ء میں عمل میں آئی ۔ اب اس پرچے سے قیم صدیقی صاحب کا عمل و خل ختم بنیادی تبدیلی اگست ۱۹۲۵ء میں عمل میں آئی ۔ اب اس پرچے سے قیم صدیقی صاحب کا عمل و خل ختم ہو گیا اور انتظامی امور شیخ حالد محمود نے سنبھال لیے۔ اوارتی حلقہ میں خورشید عالم ' سراج نظامی اور صفدر ادیب شامل ہو گئے ۔ اس دور میں ''سیارہ ڈائجسٹ'' ایک مقبول عام ماہ نامہ بن گیا ۔ اس کے صفدر ادیب شامل ہو گئے ۔ اس دور میں ''سیارہ ڈائجسٹ'' ایک مقبول عام ماہ نامہ بن گیا ۔ اس کے سال ناموں اور خاص نمبروں کو وقعت کی نظر سے دیکھا گیا اور اس کی اوئی جت پند کی جانے گئی ۔ اس جت کو جن ادیبوں نے اوارتی ارکان کی حیثیت میں مضبوط بنانے کی کوشش کی ان میں مقبول اس جت کو جن ادیبوں نے اوارتی ارکان کی حیثیت میں مضبوط بنانے کی کوشش کی ان میں مقبول اس جت کو جن ادیبوں نے اوارتی ارکان کی حیثیت میں مضبوط بنانے کی کوشش کی ان میں مقبول اس جت کو جن ادیبوں مور خلیز اور حمود خالد ' ابوسفیان آفاقی' تؤیر قیصر شاہد کو ایکیت حاصل ہے۔

"وانجست" عوامي مزاج كا ماه نامه ب "متعدد ادارتي تبديليون كے باوجود اس اس في باكا سلكا ، تفریحی اور معلوماتی اوب پیش کرنے کی روش کو قائم رکھا ہے ۔ اس پریچ نے ١٩٦٩ء میں قرآن نمبر اور ١٩٢٣ء مين "رسول تمبر" چيش كيا اور ان مين مولانا ابوالاعلى مودودي عبدالماجد دريا آبادي مولانا افتخار احمد صديقي ، مولوي عبدالحق ، ذاكم محمد يوسف ، ذاكم غلام مصطفى خان ، عبدالحميد صديقي ، محدود . فاروقی ' مفتی محمد شفیع ' امین احس اصلاحی ' تعیم صدیقی اور ما ہر القادری کے علاوہ متعدد دو سرے علماء ' محققین اور ادبا کے مضامین شائع کئے۔ "ڈانجسٹ" میں عابد علی عابد ' ناصر کاظمی ' عبدالعزیز فطرت ' سراج نظامی ' عبدالحمید عدم ' شفیق الرحمٰن ' وزیر آغا ' فرخنده لودهی ' مسعود مفتی' اظهرجاوید' ارشد میر اور آئم میرزاکی تخلیقات کا ذخیرہ محفوظ ہے اس برجے نے متقل اہمیت کی معیاری اور شکفتہ تحرس چیش کیں ' سفر نامہ' یاد نگاری' تبعرہ کتب کے علاوہ افسانوں اور شاعری کے اعلیٰ نمونے بھی چیش کئے۔ "سار وانجست" كا ايك مقبول سلسله ياكتاني معاشرے كى حقيقى كمانيوں كو افسانے كے انداز ميں چش كرنا تھا۔ "سیارہ ڈائجسٹ" میں مقبول جہاتگیر کے تراجم کو گمری دلچین سے بڑھا جاتا تھا۔ "سیارہ ڈائجسٹ" نے سسنی خیز قصول اور مهم جوئی کی کمانیوں سے عام قاری کو ذہنی آسودگی فراہم کی اور کتابت و طباعت ے اعلی معیارے اس کی صوری حیثیت کو جاذب نظر بنا دیا۔ "سیارہ ڈانجسٹ" نے بلاشیہ زیادہ تر تفریحی مواد پیش کیا لیکن ذہنوں کو منقلب کرنے کے لئے اس نے اسلامی تعلیمات کی اشاعت کا اجتمام بھی کیا۔ "سیارہ ڈائجسٹ" کے بیٹتر مقاصد بلا واسطہ طور پر سر انجام یاتے رہے اور اے اردو زبان کا ایک مقبول ماہ نامہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔

# "انشاء عالمي دُانجست"

"اہ نامہ" "انشاء" راچی ہے جون ایلیا اور زاہدہ حناکی ادارت میں شائع ہوتا تھا۔ اس ادلی پرچ پر زوال کے آثار ظاہر ہونے گئے تو مارچ ۱۹۵۸ء میں اے " انشا ادلی ڈائجسٹ "کی صورت دے دی گئی اور اس میں وہ تمام چزیں شامل کرلی گئیں جنہیں ادب کا عام قاری پند کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا نام " عالمی ڈائجسٹ "کر دیا گیا اور اب میہ ماہ نامہ اس نام ہے شائع ہو رہا ہے۔ "عالمی ڈائجسٹ" بنیادی طور پر ادلی مزاج کا پرچہ ہے لیکن اس نے جرم ' جنس ' سزا کے موضوعات کو اور دیو مالائی کمانیوں کو زیادہ اہمیت دی ۔ طنز و مزاح کے مضامین کے ساتھ کارٹون اور لطفے ہے بھی ستا مزاح پیدا کیا اور بوں تھوڑے ہے عرصے میں قبول عام حاصل کر لیا۔ "عالمی ڈائجسٹ" میں اردو کی عظیم اور مقبول کمانیوں کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے اور میہ اس کی منفرد خصوصیت ہے۔

### "ويمن ۋائجسٹ" - لاہور

جنوری ۱۹۹۵ء میں لاہور سے "ویمن ڈائجسٹ" سرت عزیز نے جاری کیا ۔ ان کے معاون مدیر شرقی بن شائق تھے 'ایک سال کے بعد ان کی معاونت عبدالحق شہباز اور سلمی جبین نے کی اس پرچ نے عام گریلو خواتمن کے اوبی اور معلوماتی ذوق کی تسکین کرنے کی کوشش کی 'لیکن جرب انگیز بات یہ کہ اس میں دستر خوان اور کشیدہ کاری کے امور کو اہمیت نہیں دی ۔ مسرت عزیز نے خواتمین کو بات یہ کہ اس میں دستر خوان اور کشیدہ کاری کے امور کو اہمیت نہیں دی ۔ مسرت عزیز نے خواتمین کو اسلامی قدروں سے آشنا کیا ۔ ان کا اواریہ اس اخلاقی جت کو بالخصوص نمایاں کرتا ہے ۔ " ارم " کے نام سے ایک قبط وار ناول اس کا ایک مقبول سلملہ تھا ۔ جے سرور جمال نے لکھا ۔ "ویمن ڈائجسٹ" خواتمین میں خاصہ مقبول ماہ نامہ تھا۔ اس کو مقبول پرچہ بنانے میں ستارطا ہر نے بھی خدمات سرانجام دی خواتمین میں خاصہ مقبول ماہ نامہ تھا۔ اس کو مقبول پرچہ بنانے میں ستارطا ہر نے بھی خدمات سرانجام دی

## "انتخاب نو ڈائجسٹ"

ماہ نامہ "انتخاب نو" کراچی ہے ایک علمی اور ادبی ماہ نامے کی صورت میں شائع ہو آ تھا۔ مارچ ۱۹۶۳ء میں اس پریچ کا ضخیم سال نامہ اختر رحمانی 'خالد جمال اور ثریا جبیں کی ادارت میں شائع ہوا اور اس کے بعد اسے ڈائجسٹ کی صورت دے دی مٹی جس میں نفیاتی مضامین ' سفر نامے ' شعرائے کرام کے رشحات قلم' تاریخی واقعات ' تغیری افسانے ' طنزو مزاح ' بین الاقوای احوال ' اقوال نریں اور لطفے وغیرہ سب کچھ چیش کیا گیا ۔ اس ڈائجسٹ میں شریک ہونے والوں میں سید محمد جعفری ' دریں اور لطفے وغیرہ سب کچھ چیش کیا گیا ۔ اس ڈائجسٹ میں شریک ہونے والوں میں سید محمد جعفری ' ماہر القادری ' انور رومان ' عبدالعزیز خالد ' دلاور فگار ' احمد جمال پاشا ' انصار ناصری ' ظریف جبل بوری شامل تھے۔ "انتخاب نو ڈائجسٹ" زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہ سکا۔

#### "حكايت" - لا بور

" حکایت " ایک ذائجسٹ ماہ نامے کی صورت میں سمبر ۱۹۲۱ء میں لاہور سے جاری ہوا۔ اس

کے گران خورشید عالم شخے اور اوارت عمایت اللہ سر انجام دیتے ہیں۔ " اوراق حکایت " میں ظاہر کیا

گیا ہے کہ اس کا مقصد نوجوانوں کو صاف سخرا اوب فراہم کرنا اور انہیں ایسی ذہنی پراگندگی سے بچانا

ہے جو انہیں سیاسی اور اظافی قدروں سے منحرف کر رہا ہے۔ "حکایت" نے فحاشی کے ظاف محاذ کھڑا

کرنے کا وعویٰ بھی کیا اور اس محاذ پر اپنی جنگ اوب کے وسلے سے لڑی "اردو ڈائجسٹ" اور "سیارہ

ڈائجسٹ" کی اوبی جست کو "حکایت" نے بھی قائم رکھنے کی کوشش کی 'چنانچہ "حکایت" میں ایسا اوب

پیش کیا گیا جس میں افسانے جسی چاشی موجود تھی "حکایت" نے عام آومیوں کی تجی کمانیوں کو سادہ اور

پیش کیا گیا جس میں فیانے جسی چاشی کیا " اربخ کے اوراق کو افسانوی صورت دی " منر نامے اور رپور آڑ میں

مام فیم اسلوب میں چش کیا " آربخ کے اوراق کو افسانوی صورت دی " منر نامے اور رپور آڑ میں

و کچسی پیدا کی اور بڑے لوگوں کی خود نوشت سوائح عربوں کو مثالی صورت میں چش کیا۔ اس ڈائجسٹ

پر چے کے لکھنے والوں میں خود عمایت اللہ چش چش خش " ستار طاہر" متبول جمائلیر " منبر نیازی " مغیر

چفری " عبدالعزیز خالد " شوکت صدیق " شاہد جیش و شش تھ" منزا کے قسوں کو اور آربی اسلام کے جعفری " عبدالعزیز خالد " شوکت صدیق " شاہد جیش " ذوالفقار احمد تابش" موروں کو اور آربی اسلام کے مضاحی طقہ اثر پیدا کر لیا جو اب تک

# "ياك ۋائجسٹ" - لاہور

عیم عبدالکریم شمراور فضل من اللہ نے " پاک ڈانجسٹ " کے نام سے ایک علمی اور معلوماتی ماہ نامہ ستمبر معادہ میں جاری کیا ۔ اس کی ادبی پالیسی میں مادی نظریات کے استیصال کے علاوہ قلر و فن

کی پاکیزہ قدروں کا فروغ شامل تھا۔ اس ڈائجسٹ نے اردو شاعری کے اچھے نمونے جمع کرنے کی سعی بھی کی لیکن مید دو سرے ڈائجسٹ رسائل کی طرح مقبولیت حاصل نہ کر سکا۔ آخری دور میں فضل من اللہ نے "پاک ڈائجسٹ" کا "عبدالکریم ٹمر نمبر" شائع کیا۔ اس نے اٹھارہ سال تک معمول کے پرچ کی خدمات سرانجام دیں اور آخر ۱۹۸۸ میں بند ہو گیا۔

## "قوى ۋائجسٹ" - لاہور

لاہور سے "قوی ڈائجسٹ" جون 1922ء میں جاری ہوا۔ اس کے مدیر مستول مجیب الرحمٰن شامی ہیں۔ شامی صاحب کو بنیادی طور پر ایک زیرک نظر اور داخل بین سای تجزید نگار کا ورجہ حاصل ہے۔ انہوں نے ہفت روزہ "زندگی" اور "اردو ڈائجسٹ" سے جو تجربہ حاصل کیا تھا اے زیادہ مؤرثہ انداز میں " قوی ڈائجسٹ " میں استعال کیا اور برہے کو بارہ مصالحوں کی جائے بتائے کے بجائے اس ے اجی ' سای اور ادبی راہ نمائی کے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کے۔ "قوی ڈانجسٹ" نے ایک ایے اسلوب کو بروان چرھایا جس میں سامنے کی بات کو بھی تہہ دار اور کاف دار بنا دیا جاتا ہے ۔ قوی اور ندہی مقاصد کے حصول کے لئے اس برہے نے حضرت صدیق 'عثان 'علی فاروق اعظم نمبراور ج نمبر شائع کئے۔ سای شخصیات میں سے "ظہور اللی نمبر" اور "ضیاء الحق نمبر" کو بہت مقبولیت حاصل موئی - تور قیصر شاہد نے معاون مدر کی حیثیت میں "قوی ڈانجسٹ" کی ادبی جت کو مزید نمایاں کرنے میں قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں ۔ انہوں نے اس میں شخصیات نگاری کے ساتھ خود نوشت سوانح اور تراجم کے علاوہ تاریخی افسانوں اور ناولوں کی اشاعت کا اہتمام بھی کیا۔ "قوی ڈائجسٹ"اردو کے چند مقبول اولی وانجسٹ ماہ عاموں میں شار ہوتا ہے جس کی اخلاقی جت اور پاکیزہ خیالی متاثر کرتی ے۔ "قوی ڈائجسٹ" کے افق سے شعیب بن عزیز ، محد اسلم ڈوگر ، تنویر قیصر شاہد اور خالد ہمایوں جیسے متاز ادبا مر کی حیثیت میں نمایاں ہوئے۔ مقبول جما تکیرنے اس کی ابتدائی جت سازی میں حصہ لیا۔ تا ہم اس پہتے پر مجیب الرحمٰن شامی کی چھاپ بہت پختہ ہے۔ "قوی ڈائجسٹ" اردو کا ایک اہم وانجَب ہے جو قوی مزاج سازی میں پیش پیش رہتا ہے اور قومی انقلاب کے ایک خاموش واعی کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ چنانچہ اس کا تفریحی عضر بھی یا معنی اور یا مقصد ہوتا ہے اور اس کے پس یردہ خیال کی مثبت اور متحرک نظر آتی ہے۔

#### حواله جات

- ا الطاف حسين قريش الجاز حسن قريش
- ٢ اواريه "اردو ذا عجمت" نومبر ١٩٦٠ء

# پاکستان میں روزانہ اخبارات کے اوبی ایڈیشن

منشته اوراق میں لکھا جا چکا ہے کہ مغرب میں اٹھارویں اور انیسویں صدی میں ادب کو صحافت کے وسیلے سے فروغ حاصل ہوا۔ اس دور میں ادبا محض ادیب اور صحافی محض صحافی نہیں تھے بلك وہ تمذيب كے پيغبر شار موتے تھے اور عوام الناس ان كى تطليد برے بيانے ير كرتے تھے - يه اولى روت برصغرى صافت من بھى فروغ پذر نظر آتا ہے۔ انسويں صدى ميں ماسر رام چندر نے "فوائد الناظرين" اور "محب مند" جيے رسائل جاري كئ تو ان كا بنيادي مقصد صحافت كے ذريع مندوستاني عوام من ذہنی فکری اور ترزمی افتلاب بریا کرنا تھا۔ سرسید احمد خان نے "ترزیب الاخلاق" جاری کیا تو ان کے چیش نظر بورپ کے اخبارات "سیکٹیٹر" اور " فیٹل" بی کا نمونہ تھا۔ بیسوس صدی میں صحافت کے افق پر مولانا ابوالکلام آزاد (الملال) ظفر علی خان (زمیندار) محد علی جوہر (کامرید اور بعدرد) عبدالجيد سالك اور غلام رسول مر (انقلاب) جيے صحافی نماياں موے۔ يه سب لوگ بھی بنياوى طور پر ادیب اور قوم کے مصلح تھے۔ چنانچہ اس دور میں صحافت کا اسلوب خالصتا" اولی نظر آیا ہے۔ اخبار خبر رسانی کا فریضہ بھی سر انجام دیتا تھا اور عوام کی ذہنی اور فکری آبیاری بھی کرتا تھا۔ ان اخبارات کے ساتھ جو عملہ وابستہ ہوتا تھا وہ عامل صحافی ہونے کے بجائے بنیادی طور پر ادیب ہوتا تھا اور زبان پر قدرت رکھنے کے علاوہ بیان کی ندرت سے قومی کی اور سابی سائل پر رائے دینے کی الميت ركمتا تھا۔ اس دوركي صحافت سے جو نام نمايال ہوئے ان ميں وحيد الدين سليم 'نياز فتح يوري' جالب وہلوی اظهر امرتسری چراغ حسن حسرت میلا رام وفا عاجی لق لق مظفر احمانی وقار انبالوی ظمور عالم شمید واری علی موال مل مین حمید نظای مرتفی احمد خان کیش اور متدرد ایے ادبا شامل یں جنوں نے صحافت کے افق کو اوب کی روشن سے تابتاک بتایا۔ اس دور کے اخبارات میں طنر و مزاح کو اولی زاویوں سے ابھارنے کی سعی کی گئی کری مضامین کے علاوہ ساجی طالت و واقعات ر منظوم بار چش کرنے کا رواج بھی عام نظر آیا ہے۔ بعض اخبارات غزلیں شائع کرنے کا اہتمام بھی كرتے تھے۔ مشاعروں كى روداوي نماياں طور ير پيش كى جاتى تھيں اور يہ كمنا درست ہے كہ اس دور

کی صحافت میں اوب کی خدمت کا جذبہ موجود تھا اور اس نے اپنے قار کین کے ذوق کی جزوی آبیاری بھی کی۔ اس حقیقت کو تسلیم کیا جا چکا ہے کہ اردو ادب کے بیشتر مزاح نگار مثلاً جاد حسین مچھوبیگ ستم ظریف' اکبر اللہ آبادی' حاجی لتی لتی نی ابن جراغ حسن حسرت' عبدالبجید سالک' حمید نظای' مجید لاہوری' اخبارات کے صفحات می سے ابھرے اور ان کے کالم "مطائبات" "حرف و حکایت" "افکار و حوادث" اور "مررا ہے"کو تاریخی حیثیت حاصل ہوئی۔

١٩٢٧ء من ملك آزاد موا تو ساجي معاشرتي اور ساسي مسائل كي نوعيت من معتدب تبديلي آئي-اس تبدیلی نے صحافتی اور اولی نقاضوں کو بھی متاثر کیا' ملک دو حصوں میں تقیم ہوا تو اردو ادب کے قار كين بھي تقيم ہو گئے اور دونوں نے ملكول ميں ادبي رسائل كا حلقہ قرأت محدود ہو گيا۔ الميد يد موا ك "ساقى" اور" نكار" جيے رسائل دلى اور لكھنؤ سے نقل مكانى كركے ياكتان آئے توكراچى ميں اپنے قدم جما نہ سکے۔ پاکتان کے اولی رسائل میں سے "ہمایوں" "شاہکار" "عالمگیر" اور "خیام" جیسے رسائل زیادہ لیے عرصے تک اپنی اشاعت بر قرار نہ رکھ سکے۔ "ادبی دنیا" اور "نیرنگ خیال" بھی سك سك كر زندگى كا سائس لے رہے تھے۔ اوب كى اس زيوں حالى كو مولانا چراغ حس حرت جو بنیادی طور پر ادیب تھے۔ ویکھ نہ سکے اور پروگریو پیرز کے زیر اہتمام میال افتخار الدین نے "امروز" جاری کیا تو حرت صاحب نے اس اخبار کے ذریعے اوب کو عوام تک پنجانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ اخبار "امروز" كے ساتھ فيض احمد فيض ايوب كرماني اور محمد سرور جامعي جيے ادبا وابسة تھے اس لئے چراغ حن حسرت کی تحریک رنگ لائی اور "امروز" میں ہفت روزہ ادبی صفحہ متقل بنیادوں پر شائع ہونے . لگا۔ اس کی الگ ادبی حیثیت قائم کرنے کے لئے اس کا نام "قسمت علمی و ادبی" قرار پایا۔ مولانا حسرت کو پاکستان کے اردو روز ناموں میں اولی ایڈیشن کا بانی قرار دیا جانا مناسب ہے اور اس کے ساتھ ی انسیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے اخبار کے اس حصے کو اولی معیار کے مطابق مرتب کیا اور اس صفح پر خرکو ادب پر غالب آنے کی اجازت نہیں دی' ان کے بعد مخلف اخبارات میں جتنے بھی اولی ایدیشن جاری کئے گئے ان سب میں "امروز" اور مولانا جراغ حسن حست ہی کی تقلید کی عنی-ان معروضات کے بعد اب آئے اخبارات کے ادبی ایڈیشنوں پر ایک تنقیدی نظر ڈالیں ۔ سب سے پہلے "امروز" لیجئے۔

"امروز"

"امروز" كے ادبی ايريش ( قسمت علمی و ادبی )كى روايت مولانا چراغ حسن حسرت نے ہفت

روزہ اولی سحافت کے اسلوب پر تھکیل دی تھی ' چنانچہ اس پر ابتدا ہے لے کر اب تک ایک کمل اولی پرچ کا گمان ہوتا ہے اس ایڈیشن میں بھیٹہ ایسے ادبی مضامین کو جگہ دی جاتی ہے جو بحث کو صحت مند انداز میں ابھاریں ' نیا کئتہ اٹھائیں اور موضوع کو بالعوم ایک ہی قبط میں سمیٹ ڈالیں ۔ تھلیق ادب میں ہے تقم ' غزل ' افسانہ ' انشائیہ اور مختفر سفر ناموں کو بھی "امروز" میں چش کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے ۔ "امروز" کو بیشتر نامور ادیبوں کا تعاون حاصل رہا ہے او ر ابتدائی دور میں سعادت حن منٹو ' این انشا ' ابراہیم جلیس جسے ادبا کی نئی تخلیقات ادبی ایڈیشن میں شائع ہو چکی ہیں ۔ ادارہ "امروز" کے ہفت روزہ رسالہ "لیل و نمار" شائع ہونا شروع ہوا تو "امروز" کا اوبی ایڈیشن کچھ عرصے کے لئے بغت روزہ رسالہ "لیل و نمار" شائع ہونا شروع ہوا تو " "امروز" کا اوبی ایڈیشن کچھ عرصے کے لئے بغد کر دیا گیا۔ اس دور کے آخری مدیر ظمیر بابر سے لیکن کچھ عرصے کے بعد جب "نوائے وقت" لاہور نے ادبی ایڈیشن کی افریہ نہ صرف آعال نے ادبی ایڈیشن کی افریہ نہ مرفز " ماروز" نے بھی اس ایڈیشن کی تجدید کی اور یہ نہ صرف آعال جاری ہے کاری ہو کہا گیا۔ ان کا ایک اولی ایڈیشن الگ بھی شائع ہوتا ہو ۔

"امروز" ك اولى الديش كا مزاج ترقى بندانه ب " يه ال تجريات كا خرمقدم كريا اور بحث كو صحت مند خطوط پر استوار کرتا ہے ۔ نے دور میں " امروز " کی ترتیب و تدوین کے فرائض عزیز اثری " معود اشعر ' اظهر جاويد ' معيد بدر اور سلمان بث نے سر انجام دے - ان ميں سے ہر ايك نے ادبي ایریش کو اپنی تخلیقی افتاد کے مطابق مرتب کرنے اور اے نئی جبت دینے کی کوشش کی ' اظہر جاوید نے تخلیقی اوب کے ساتھ ساتھ چھوٹے شہول کی مقامی اولی سر گرمیوں کو اجتمام سے چیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ' ان کے عمد ادارت میں ملتان ' سرگودھا 'کراچی ' راولینڈی اور پشاور کی اولی ربور ٹیس اس باقاعدگی سے چھتی تھیں کہ "امروز" پر ایک اولی تر نجن کا گمان ہونے لگا۔ جمال ملک بحرے اویب جمع ہوتے تھے ۔ اظہر جاوید نے "امروز" میں سالانہ ادبی جائزوں کی اشاعت کا اجتمام بھی کیا "امروز" میں چونکہ تخلیق ادب کو نمایال مقام حاصل رہا ہے اس لئے متعدد نئے ادیب "امروز" کے صفحات سے ابحرے - اظهر جاوید کی خصوصیت سے کہ انہوں نے خواتین میں لکھنے کا ذوق پیدا کیا اور متعدد نئ خواتین کو "امروز" کے نردبان سے ادب کے بام بلند پر پنچا دیا - سلمان بث نے کم و بیش اظہر جاوید کی ادبی حکمت عملی یر بی کام کیا تا ہم ان کو اس بات کا کریڈٹ مانا چاہے کہ وہ "امروز" کے صفحات سے ایک اچھے کالم نگار کی صورت میں سامنے آئے 'انہوں نے "الف شاہ "اور "کالی واس " نام کے وو كالم نكارول كو بعى روشاس كرايا- مباحث كو ابحارف من سركرم حصد ليا اور "امروز" كا ايك معرك آرا "انشائيه نمبر" جماب كر انشائيه كي تحريك كو فروغ دين كي كوشش كي- سلمان بث ايك حادث مين جال بی ہو گئے اس لئے ان کا دور ادارت زیادہ طویل شیں ' اس مخترے عرصے میں انہول نے ادلی واربول كى اشاعت كا سلسله چونكه بند كر ديا تها اس لئ ان كو منفى تنقيد كا نشانه بهى بنايا كيا - عزيز اثری کا عمد اوارت میں "امروز" مثبت انداز میں چراغ حسن حسرت کی صحت مند روایت کے مطابق اوب کی طرف چین قدی کر آرہا۔ حالیہ دور میں اصناف اوب کی نظری بحث کو زیادہ فوقیت ملی ہے۔ ادبی ڈائریوں کا سلسلہ پھر جاری کر دیا گیا ہے۔ "امروز" کا سب سے ہنگامہ خیز برزو اس کا کالم "پھی تو کئے" ہے جس میں سابقہ مندر جات پر بحث و نظر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ "امروز" کے اوبی ایڈیٹن پر عزیر اثری کی چھاپ خاصی پختہ ہے اور یہ ہنگای موضوعات کو ہوا دینے کے بجائے مستقل نوعیت کے مضامین شائع کرنے میں چیش چیش ہیں ہے۔ چنانچہ اس کی آواز اب بھی ادب کے اور فی ایوانوں میں سی جاتی ہے۔ امروز" کے ادبی صفحہ کی ادارت سعید کے سرو ہے اور وہ اے چراغ حس حسن حرت کے معیار پر لانے میں کوشاں ہیں۔

مجموعی طور پر یہ کمنا شاکد درست ہوکہ "امروز" کے اوبی ایڈیشن میں اوب کو غالب حیثیت طاصل ہے۔ اس کی نوعیت اب بھی ایک کھمل اوبی رسالے کی ہے۔ اس کی سب سے بری خوبی یہ ہے کہ اس کے مدیران نے اوبی ایڈیشن سے اپنی ذات کی تجلیل و تزکین نہیں کی اور اونی مفاوات کے لئے "امروز" کے اوبی معیار کو گرنے نہیں دیا۔ "امروز" کا اوبی مدیر اپنی اوبی حیثیت پر قناعت کرتا ہے لیکن اپنی معیار کو گرنے نہیں دیا۔ "امروز" کا اوبی مدیر اپنی اوبی حیثیت پر قناعت کرتا ہے۔ لیکن اپنی مقام پر لے جانے میں کوشاں رہتا ہے۔

### "ملت"\_" "آفاق" \_ "حتيت"

"امروز" میں ادبی ایڈیٹن کو جو غیر معمولی پذیرائی حاصل ہوئی تو اس کی تقلید میں اخبار اللہ "ملت" اور "آفاق" نے لاہور میں اور اخبار "حریت" نے کراچی میں ادبی ایڈیٹن جاری کیا۔ ملت کے ادبی ایڈیٹن کے محمران عبدالرحیم شیل اور "حریت" کے انچارج عبدالروف عروج تھے، شیلی بی کام اس سے قبل "عالیمر" اور "خیام" جیے ادبی پرچوں کے مدیر رہ چکے تھے اس لئے انہوں نے "ملت" کو بھی ادبی پرچو کا می ہم البدل بنانے کی کوشش کی۔ روزانہ "آفاق" کے ادبی ایڈیٹن نے مجموی طور پر "امروز" می کی شکل و صورت افتیار کی ان دونوں پرچوں نے اس دور کے بڑے ادبا کا تعاون حاصل کیا اور اپنے صفحات پر اعلی درج کا اوب چیش کرنے کی کاوش کی۔ "حریت" کی منفرہ عطا اس کے انٹرویوز ہیں۔ اس پرچ نے شائد کہلی دفعہ ادبوں سے طویل انٹر ویو حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کیا جے پہلے جیرت کی نظرے دیکھا گیا تھر اس میں قار کین کی دلیجی پیدا ہو گئی "حریت" کا ایک خاص سلسلہ سے تھا کہ اس کا نامہ نگار کی بڑے اور ایک دن گزار آ۔ پھر اس کی پوری رواداد ادبی کہ اس کا نامہ نگار کی بڑے اور ایک دن گزار آ۔ پھر اس کی پوری رواداد ادبی کہ اس کا نامہ نگار کی بڑے اس قسم کے مضامین سے ادیب کے عادات و خصائی کے بارے میں بعض ایڈیٹن میں شائع ہو تی۔ اس قسم کے مضامین سے ادیب کے عادات و خصائل کے بارے میں بعض ایڈیٹن میں شائع ہو تی۔ اس قسم کے مضامین سے ادیب کے عادات و خصائل کے بارے میں بعض

اوقات نادر معلومات حاصل ہو جاتی تھیں جو بعد میں ادب کے طالب علموں کے کام آتیں اور انہیں تحقیق و تنقید میں مدد دیتیں۔ "ملّت" اور "آفاق" تو کچھ عرصے کے بعد بند ہو گے اور ان کے ساتھ ی ادبی ایڈیشن کی اشاعت بھی ختم ہو گئی آ ہم "حرّیّت" کی اشاعت جاری ری لیکن کچھ عرصے کے بعد اس اخبار کے ادبی ایڈیشن کا سلسلہ بھی جاری نہ رہ سکا۔ ۱۹۷۱ء کے لگ بھگ لاہور کے اخبارات میں ادبی ایڈیشن محال کر دیا گیا لیکن اب ادبی ایڈیشن کی نشاۃ ٹانیہ بہا ہوئی تو اخبار "حریّت" کراچی میں بھی ادبی ایڈیشن بھال کر دیا گیا لیکن اب اس ایڈیشن کی بیئت تر یعی میں نمایاں تبدیلی آھئی تھی۔ "حریّت" کا ادبی ایڈیشن جعہ کے دن چھپتا ہے اس ایڈیشن کی بیئت تر یعی میں نمایاں تبدیلی آھئی تھی۔ "حریّت" کا ادبی ایڈیشن جعہ کے دن چھپتا ہے اور اس کے مدیر ممتاز شاعر اور ادب عبدالرؤف عودج ہیں۔

تقیدی نظرے دیکھتے تو "حریت" کو ایک آزاد اخبار کی حیثیت حاصل ہے۔ عبدالرؤف عروج اچھی تحریریں علاش کرنے میں ہمہ وقت کوشال رہتے ہیں اور وہ اردو زبان و اوب کے نادر شاہ پارے "وزيت" ك وامن من سميث ليت بين - "فريت" في ابتدائي دور من انثر ويوكى جو طرح والى تقی ' اے نے دور میں بھی جاری رکھا ۔ "حریت" کے صفحات سے عمع زیدی اور ملکیلہ خان جیسی كامياب انفرويو لين والى خواتين ابحرس - "حريت" من اديب كو اس كى ادبي حيثيت كى اساس ير ابميت دی جاتی ہے ۔ اس پرے کے صفحات پر مرحوم ادیوں کی سالانہ برسیوں پر ان کی مجموعی ادبی خدمات کا جائزہ لینے اور ان کی ضدمات کا اعتراف کرنے کی کاوش برے اجتمام سے کی جاتی ہے۔ پر پے کا متعدبہ حصة شعرى تخليقات كے لئے وقف ہوتا ہے ' ليكن اصناف نثر ميں سے افسانہ جيسى صنف كو شاذو نادر ى جگه ملتى ہے - "حريت" نے انشائيه كى صنف كو مقبول بنانے ميں بھى قابل قدر كام كيا ہے - كراچى كى اولى سر حرميوں كا احاط ايك عرص تك محترمه نوشين كرتى رہيں - لاہوركى اولى سر حرميوں كے لئے "لاہوریات" کا کالم وقف رہا ۔ جے پہلے محریاسین کبل اور بعد میں فار تلیط کلیتے رہے ۔ اب یہ كالم "سديديات" كے عنوان سے شائع ہوتا ہے "حريت" ميں كتابوں كے تبعروں كو بھى نماياں طورير چین کیا جاتا ہے - مخفر مر جامع اور غیر جانبدارانہ تبصرے "حربیت" کی انفرادیت شار ہوتی ہے -عبدالرؤف عروج ایک قادر الکلام ادیب اور شاعر بین - بعض اہم مواقع پر اگر انہیں پر وقت مواد وستياب نه موتو يورا ادبي ايديش وه خود لكيه والحت بين - "حريت" متوازن اور ير سكون ادبي ايديش پيش كريّا ہاس كے اولى طقول ميں بيشر عزت و احترام كى نظرے ديكھا جايّا ہے۔

لاہور کے اخبارات میں اولی ایڈیشن کی نشاہ ٹانیہ بریا کرنے کی خدمت ١٩٢١ء کے لگ بھگ اخبار "نوائے وقت" نے سر انجام دی اور اس کے پس منظر میں چند ایسے نوجوانوں کی مسامی کار فرما تخيي جو ادب مين تازه وارد تھے وارد سے المور سحافي معروف ہو چکے تھے اور ادب مين مقام اور نام بيدا كرتے ك آرزو مند تھے۔ "نوائے وقت" كے بانى جناب حميد نظامی تحريك ياكتان كے ايك سركرم كاركن اور ادب کو زندگی کی بامعنی سر گری سمجھنے والے ادیب تھے وہ ادیوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے جن کے لئے صحافت قوی نصب العین کا درجہ رکھتا تھا' ان کا ایقان تھا کہ اخبار کو حصول آزادی کی تحريك مين ايك مؤثر آله عمل كے طور ير استعال كيا جا سكتا ہے۔ ١٩٣٧ء مين "نوائے وقت" نے روزانه اخبار کی صورت اختیار کی تو اس کی ادبی جت برقرار رکھی می اور زبان و بیان کی صحت کو فوقیت دی عنی' اس کی اولی جت سازی میں حمید نظامی کے اوار یے اور"سر راہے" کے کالمول کا بھی بواحصہ ہے۔ آزادی کے بعد قوم کی ادبی ضرورتوں کو بورا کرنے کے لئے اس اوارے سے رسالہ "مخزن" اور ہفتہ وار "قدل" جاری کئے گئے جن کی ادارت علی التر تیب مولانا حامد علی خان اور جناب شیر محمد اختر نے سر انجام دی۔ یہ دونوں برے اب بند ہو چکے ہیں لیکن ان کی ادلی خدمات اور ادارہ نوائے وقت ك ادبى مزاج سے انكار ممكن نسي - ممان غالب ب كه "نوائے وقت" ميں ١٩٤١ء كے لگ بھك ادبى الدیش کا اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس فیصلے پر اس کے سابقہ اولی مزاج کے اثرات ضرور ثبت ہوئے ہوں گے۔ لیکن اب اس ایڈیٹن کو چونکہ ادارت کے لئے نوجوان ادبا کا تعاون حاصل ہوا اس لیے اس کی ایک نئ جت سامنے آئی جو اس کے سابقہ اولی مزاج سے مختلف تھی۔

"نوائے وقت" کے ادبی ایڈیٹن نے اپنے وامن میں تخلیق اصاف کے ادب پارول کو سمیٹنے کی کوشش نہیں گی۔ ابتدا میں اس کے صفحات پر ایسے مضامین کو جگہ دی گئی جو ادب کے ساکن سندر میں طغیان پیدا کر دیں اور ہر جگہ موضوع بحث بن جائیں' "نوائے وقت" کی فکری جت پاکتان اور پاکتان اور اوب اصلای' اقبالیات' اوب میں نظیمے کی اہمیت' جسے موضوعات پر اظمار خیال کیا گیا اور بحث و نظر کا سلسلہ عرصے تک جاری رہا۔ بحث و نظر کا بید انداز اصناف کی تختید میں بھی نمایاں نظر آ آ ہے۔ اردو سفر نامہ' افٹائیہ' نٹری لقم' اوب میں دھرتی ہوجا کا مسئلہ' یوسف خان کمبل پوش کا سفر نامہ جائیات فرنگ' پر "نوائے وقت" کے اس دور کو اس کا سنری دور قرار دیا جائے تو بید درست ہو گا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اوبی ایڈیشن کے اس دور کو اس کا سنری دور قرار دیا جائے تو بید درست ہو گا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد

اوب پر خبر عالب آھئ اور ادبی ایڈیش کے مدیر نے فخصیت سازی سے شمرات سمینے کی کوشش شروع کر دی۔ نتیجہ سے ہوا کہ "نوائے وقت" لاہور کا ادبی ایڈیشن زوال کا شکار ہو گیا اور اب آگر اس کا نقش قائم ہے تو اس میں میرزا ادیب کا کالم "ازکار د افکار" اور بیدار سرمدی کا کالم "ضبح و شام" اساس کردار ادا کر رہے ہیں۔

"نوائے وقت" پاکتان کا کثیر الاشاعت اور نظریہ ساز اخبار ہے۔ ملتان کراچی اور راولینڈی ے اس کے الگ الگ ایڈیشن شائع ہوتے ہیں۔ ولچپ بات یہ ہے کہ متذکرہ شرول کے اولی الديشنول كا مزاج ' لاہور كے ادلى الديشن كے مزاج سے يكر مخلف اور "نوائے وقت" كے محافق مزاج ے ہم آبت ہے۔ ملان کے اولی الدیشن کو تقیدی نظرے دیکھیں، تو اس میں لاہور جیسی طغیانی كفيت نظر نيس آتى- اس ايديش كو ايك طويل عرص تك عبدالطيف اخر مرتب كرتے رب ان كى خولی یہ تھی کہ وہ خود پس بردہ رہ کر ادب کی خدمت کرتے تھے اور "نوائے وقت" کے صفحات میں ملان ك كرو و پيش كے اوباكى تخليقات كو زيادہ جكه ديت- اس يربي ميں لطيف اخر كا ذاتى كالم بھى خاصے کی چیز ہوتا تھا اور اس میں ان کی و ضعداری اور شائنگی بیشہ قائم رہتی۔ "نوائے وقت" ملان ك ادنى الريش كى ادارت اب عارف معين لج سر انجام دية بي- انهول في اح ايك با معنى اور با وقار اولی برج کی حیثیت وے وی ہے اور اب اس میں مختلف اصناف کے نمائدہ اوب یارے جھیتے ہیں۔ عارف معین کا مزاج کلایکی ہے وہ ادبی ایڈیشن میں بھی ادب کی تندیبی قدروں کو بی سربلند . كرنے كى كوشش كرتے ہيں اور ايے اديوں كى تلاش ميں رہتے ہيں جو اوب كے جمالياتى زاويے اجاكر كرتے ہیں۔ خط ملكان كے ادبيوں كى آواز بيروني حلقوں ميں بہت كم سى جاتى ہے۔ عارف معين نے "نوائے وقت" کے ذریعے ملتانی ادب کو دساور پنجانے کا انتظام بری خوش اسلولی سے کیا ہے اور لاہور میں بھی کئی ایے قاری بیدا کے ہیں جو ملتان کا اولی ایڈیشن باقاعدگی سے خریدتے اور پڑھتے ہیں۔ اس ایدیش سے عارف معین ایک ادبی ربور آ و نگار کے طور پر بھی ابھرے ، عارف معین ادبی محفلوں کا مشاہرہ زیرک نگھی سے کرتے ہیں اور پھر جزئیات کو حقیقت بیانی سے پیش کر دیتے ہیں۔ می وجہ ب ك ان ك كالم ايك برك ادلى طبق من يند ك جات بن- باشبه ان كى صاف كوئى بعض اوقات رو عمل بھی پدا کرتی ہے، لیکن عارف معین کا ول چو تکہ صاف ہے اس لئے ان کے خلوص پر مجھی آنج سیس آئی' اور وہ ایسے اولی سحافی کے طور پر ابھرے ہیں جو قلم کی عصمت کا تحفظ کرتے ہی اور اسے سمى قيت ير فروخت نبيل كرتے۔

"نوائے وقت" راولپنڈی کے اوبی ایڈیشن کی مزاج سازی میں اخر امان نے اہم کردار اوا کیا ہے۔ اخر امان ارب کے زیرک طالب علم اور اوب کی ساجیات کے بطون میں جھانکنے والے صحافی

ہیں۔ ان کا کالم "مات رنگ" اوب کے علاوہ ادبی سیاست کو بھی موضوع بنا تارہا ہے اس لئے اس میں اکثر اوقات بے حد شوخ رنگ ابحر آتے تھے اور گئن گرج کا سماں پیدا ہو جاتا تھا۔ اخر امان نے راولپنڈی اٹی بیٹن کو اوبی دنیا کا ایک نمائندہ اخبار بنانے اور اوب کے ساتھ ادیب کو بھی اہمیت وینے کی سی کی' راولپنڈی میں ظمور میں آنے والا ہر اہم اوبی واقعہ "نوائے وقت" کے صفحات پر ربورٹ ہوئے سے رہ نہ سکی تھا۔ اخر امان نے کہ مشت مثل ادیبوں کے ساتھ ساتھ نے جو ہر کو تھارنے میں بھی قائل قدر خدمات سرانجام دی ہیں۔ راولپنڈی کے گرد نواح کے بہت سے ادیبوں کی اولین رونمائی نوائے وقت سے ہوئی اور اب یہ اوب کے آسان پر ساروں کی طرح روش ہو بچکے ہیں۔ حال می میں اس ایڈیشن میں اوارتی تبدیلیاں آئی ہیں' راولپنڈی ایڈیشن کے نئے میر انوار فیروز ہیں جو سجیدہ فکر صحافی اور خوش نظر شاعر ہیں۔ انہوں نے اوارت سنبھالتے ہی اس ایڈیشن کے شوخ رگوں کو مدہم کرنے اور سنجیدگی کا لمکا آسانی رنگ غالب کرنے کی سعی کی ہے' دوسری بڑی تبدیلی یہ ہے کہ ان صفحات پر اب دور دراز کے علاقوں کے ادیبوں کی تخلیقات کو بھی جگہ طنے گئی ہے۔ انوار فیروز راولپنڈی ایڈیشن کی اوارت کا مگار کرنے اور اسے ایک کھل اوبل برچہ بنانے میں کوشاں ہیں' کراچی ایڈیشن کی اوارت کی مشال ہی جہت آشکار کرنے اور اسے ایک کھل اوبل برچہ بنانے میں کوشاں ہیں' کراچی ایڈیشن کی اوارت کا راشد نور کرتے ہیں اور رہ توازن و اعتدال کی مثال ہے۔

### " دنگ"

اخبار "بنگ" لاہورکا ادبی ایڈیش حس رضوی کی ادارت میں شائع ہوتا ہے۔ حس رضوی کے مزاج کا تمام تنوع اس ایڈیش سے منعکس ہوتا ہے۔ اس ایڈیش کی خوبی ہید ہے کہ اس میں اوب کے سابی امور کو نمایاں ایمیت دی جاتی ہے ' ادبی معاشرہ ' ادب کے مسائل اور ادبی کی مخصیت بحث فراواں کا موضوع بنتی ہے لیکن اس ایڈیش نے بھی ادبی رسالے کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کی ' دوسری بات یہ کہ " نے ادبی فیچوں کو مرشب کرنے میں گمری دلچی کی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس بیل تبدیلیاں بھی پیدا کی ہیں ۔ یہ وجہ ہے اس ادبی ایڈیش کا کوئی پختہ رنگ نہیں بنا لیکن ساتھ اس میں دلچی کے عناصر کی کی بھی محسوس نہیں ہوئی ۔ ادبی ایڈیش کا کوئی پختہ رنگ نہیں بنا لیکن اس میں دلچی کے عناصر کی کی بھی محسوس نہیں ہوئی ۔ ادبی ایڈیش کی ابتدا میں متعدد نامور ادبیوں مثل سیل احمد خان ' محکور حسین یاد ' مرتضیٰ زیدی ' میر جملہ لاہوری ' اجمل نیازی اور سعادت سعید نے مختف النوع کالموں کے سلنے شروع کئے لین آہستہ آہستہ سب پس منظر میں چلے گئے اور اب صرف " باتیں ہاریاں " از آغا سیل اور حس رضوی کا ادبی و شافتی کالم بی اس ایڈیشن کی بھید دو مرے ہے ۔ اخبار "جنگ" کی منفرہ عطا اس کے پینل انٹرویوز ہیں ۔ یہ ایسا سلسلہ ہے جس کی تھید دو مرے ہے ۔ اخبار "جنگ" کی منفرہ عطا اس کے پینل انٹرویوز ہیں ۔ یہ ایسا سلسلہ ہے جس کی تھید دو مرے

اخبارات کے ادبی ایریشنوں میں بھی ہوئی ۔ لیکن جنگ کے انٹرویوز میں چونکہ ادب کے بجائے ادبی مخصیت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور معاصر ادب اور ادیب کے بارے میں آرا کو فوقیت ملتی ہے اس لئے یہ زیادہ دلچیں سے پڑھے جاتے ہیں اور اکثر اوقات شدید رد عمل بھی پیدا کرتے ہیں 'اس اخبار ك بعض النرويوزك صدائ باز كشت تو بر صغير بند مين بهي سي عني ب - " جنك " چونك آزاد اخبار ے اس کے اس کی اولی ایڈیشن میں بھی ہر قتم کے نظریات کو جگہ مل جاتی ہے۔ اس ایڈیشن نے مرتب كا عاجى مرتبه بلند كرفي من ابم كردار اداكيا بي لين اس حقيقت كو تسليم كرنا يويا بي كد حسن رضوی کے بغیر "جنگ" کا ادبی ایریشن پھیا نظر آنے لگتا ہے۔ صحافتی زاوے سے "جنگ" کا متقل كالم " ب خبر كرم .... " اردو ادب كى نيوز سروس كا درجه ركحتا ب- اس الديش في ادب كى خدمت بالواسط طور يركى ب ليكن اديب كو معاشرے كے وسيع طبقے ميں متعارف كرائے ، پيش كش كے خوبصورت انداز اور اولی ایریش کو جمد رنگ تصویروں کا مرقع بنانے میں کوئی سرانھا نہیں رکھی ' چنانچہ اگر كما جائے كه "جنگ" كا اولى ايريش اويب كى اناكو اچھ اولى برتي مين اشاعت كى به نبت زياده تسكين ديتا ب توبيه غلط نهيس مو گا- حسن رضوى اردو ادب كاسب سے با خبر ريورٹر اور عامل صحافى ب وہ اولی ایڈیشن میں اویب کی دکھتی رگ پر بھی انگلی رکھ دیتا ہے اور پھر اے تصویر کے خوبصورت چو کھٹے میں سجا کر اس کا ول بھی جیت لیتا ہے۔ حسن رضوی ہر اویب کو اس کے ظرف کے مطابق مقام ریتا ہے، یعنی تصویر کی اشاعت سے خوش ہونے والے عظیم ادیب کو ایک زرنگار مرتشع کری پر بٹھا کر اور بڑی تصور چھاپ کر ، تو دوسری طرف نظریات کے فروغ میں دلچینی لینے والے ادیب کے افکار کو اشاعت دے کر حسن رضوی نے اس ایڈیشن کو اپنی رگ جان بنایا ہے تو اس سے اپنی شخصیت کا ایک مخصوص نقش بھی قائم کیا ہے۔

"بنگ" راولپنڈی کا اوبی ایڈیشن متاز افسانہ نگار مظر الاسلام مرتب کرتے ہیں۔ اس ایڈیشن کا مزاج لاہور ایڈیشن سے بالکل مختف ہے۔ محدود ضخامت کے تخلیقی مضامین افسانے اور انشائے بھی اس میں جگہ یا جاتے ہیں اور اکثر اوقات عظیم کتابوں اور مصنفوں کے اقتباسات بھی شریک اشاعت کر لئے جاتے ہیں مظر الاسلام نے اس ایڈیشن کو عالمی اوب کا ڈائجسٹ بنانے کی زیادہ کاوش کی ہے۔ انہوں نے اوبی زاویوں کی پاسداری خلوص اور محبت سے کی ہے۔ "بنگ" کراچی کا ایڈیشن صنعتی شرکی کاروباری زائیت کا شکار نظر آتا ہے۔ یہ آیڈیشن ضابطے کی کارروائی تو پوری کر دیتا ہے لیکن اوب پر کی کاروباری زائیت کا شکار نظر آتا ہے۔ یہ آیڈیشن ضابطے کی کارروائی تو پوری کر دیتا ہے لیکن اوب پر کوئی امث اثر پیدا نہیں کر سکا۔ "جنگ" کراچی کے اوبی ایڈیشن کو ادیب اور اوب کے درمیان ایک رابط بل کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔

الہور کے اخبارات میں سے "مشرق" کے ادبی ایڈیشن نے ایک طویل عرصے تک رنگا رگی رہے ہیں۔ مثلاً سرفراز سید نے ای پیدائی اس ایڈیشن کو مختلف اوقات میں مختلف ادیب مرتب کرتے رہے ہیں۔ مثلاً سرفراز سید نے ای ہمہ جست ساجی فورم بنانے کی کوشش کی مختلف ذاویہ نظر کے ادیبوں کا تعاون حاصل کیا اور کئی ادبی سلط شروع گئے۔ سرور مجاز نے "مشرق" کے ادبی ایڈیشن کو کلایکی جست دی اور چھوٹے شہروں کے ادیبوں کو بالخصوص نمایاں کیا۔ اس ایڈیشن کی شناخت طویل عرصے تک انتظار حسین کے کالم "باتیں اور ادیبوں کو بالخصوص نمایاں کیا۔ اس ایڈیشن کی شناخت طویل عرصے تک انتظار حسین کے کالم "باتیں اور ادیب اور ادیب کو موضوع بناتے اور چند ایسے انو کھے نکات اٹھا دیتے کہ ان کا کالم ادبی طقوں کا سرگرم موضوع بن جاتا۔ یہ ایڈیشن اب بھی شائع ہوتا ہے لیکن اس میں انتظار حسین کا شوخ و شک کالم موجود نہیں۔ اس کی کو سرفراز احمد سید پورا کرتے ہیں' اور بحث و نظر کے ہنگای ذاویہ ابھارتے ہیں سرفراز سید "مشرق" سے علیمہ ہوگ تو ادبی ایڈیشن کی ادارت کی تنلیم احمد تصور کو تقویض ہوگ۔ انہوں نے بہت تھوڑے عرصے میں اس کے شوخ رنگ ابھار دے ہیں۔

### "جبارت"

کراچی کے اخبارات میں ہے "جہارت" کا ادبی ایڈیشن ایک طویل عرصے ہے ادبا کی توجہ کا مرکز ہے۔ مجمد صلاح الدین کے زمانہ ادارت میں اس ایڈیشن کے مندر جات میں ہے خامہ بگوش کا کالم "خن در خن" پورے بر صغیر میں دلچی ہے بڑھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ادبی ایڈیشن کے پس پردہ انچارج ڈاکٹر معین الدین عقبل ہے۔ انہوں نے "جہارت" کو علم و ادب کا مرقع بنانے کی کاوش کی اور انچارج ڈاکٹر معین الدین عقبل ہے۔ انہوں نے "جہارت" کو علم و ادب کا مرقع بنانے کی کاوش کی اور اے ایک بلند معیار ہفت روزہ بنا دیا۔ ان کے بعد سعید قربی اور راشد عزیز نے اس کی ادبی جت کو برقرار رکھا اور خیال انگیز مباحث ابھارے۔ ان دو اسحاب کے دور ادارت میں "خن ور خن" کا کالم بفت روزہ "کبیر" میں خقل ہو گیا اور اس کی جگہ زود اندیش کے کالم "دید و باز دید" نے لے ل۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کالم نے شدید طغیان پیدا کیا۔ "جہارت" چو تکہ نظریاتی اخبار ہے اس لاہم نے شدید طغیان پیدا گیا۔ "جہارت" چو تکہ نظریاتی اخبار ہے اس لئے ادبی ایڈیشن میں بھی اس اخبار نے اپنے نظریاتی خالفین کی خبر لینے میں کوئی کر اٹھا نہ رکھی اور "دید و باز دید" کے عمل ہے بہت می پس پردہ کہانیاں صفحہ اخبار پر چش کردیں۔ اس اخبار ہے راغب "دید و باز دید" کے عمل ہے بہت می پس پردہ کہانیاں صفحہ اخبار پر چش کردیں۔ اس اخبار ہے راغب گئیب بطور کالم نگار متعارف ہوئے اور "شاہیوں کے شر" کے نام ہے ڈائری لکھتے رہے۔ اسلام آباد کی گئیب بطور کالم نگار متعارف ہوئے اور "شاہیوں کے شر" کے نام ہے ڈائری لکھتے رہے۔ اسلام آباد کی

ڈائری "کوہ کن" اور ملتان کی رپورٹ "ملتانی صاحب" لکھتے ہیں۔ ان سب رپورٹوں میں جمارت کی نظریاتی عکمت عملی کو چیش نظر رکھا جاتا ہے، چنانچہ یہ اخبار اوبی طقوں میں سب سے زیادہ رد عمل پیدا کرتا ہے۔ اس کی جبت دو سرے تمام اخباروں سے مختلف ہے "جمارت" کے اوبی ایڈیشن کی ادارت کچھ عرصہ راشد عزیز نے کی اور اب یہ عامر صدیقی صاحب کو تفویض ہوئی ہے اور وہ اس کانیا مزاج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض کالم جو بھی طغیان فکر پیدا کرتے تھے اب یا تو بند کر دے گئے ہیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض کالم جو بھی طغیان فکر پیدا کرتے تھے اب یا تو بند کر دے گئے ہیں بنانے کی کوشش میں منقار زیر بر ہیں۔

میں نے اس تغیدی جائزے میں ملک کے چند بڑے روزانہ اخبارات کے ادبی ایڈیٹوں کا جائزہ چیش کیا ہے۔ ادبی ایڈیٹون آگوچہ روزانہ اخبار کی ضرورت نہیں تا ہم اردو صحافت میں اے اب نمایاں اہمیت ملنے گئی ہے اور متعدد اخبارات اس قتم کے ایڈیٹن شائع کر رہے ہیں 'چنانچہ " وفاق "لاہور نے خاصے لیے عرصے تک اشرف قدی کی ادارت میں ادبی ایڈیٹن شائع کیا " قومی آواز " ممان میں ادبی ایڈیٹن شائع کیا " قومی آواز " ممان میں ادبی ایڈیٹن " دبستان " کے نام ہے شائع ہوتا رہا اور اے جاوید اخر بھٹی مرتب کرتے تھے۔ گذشتہ دنوں اس اخبار نے "قدرت اللہ شاب نمبر" شائع کیا تھا۔ اخبار " مرکز " راولپنڈی " امن "کراچی " آفآب " لاہور ۔ "اخبار " حیدر" "راولپنڈی " "مغربی پاکستان" لاہور ' " عوام " فیصل آباد کے ادبی ایڈیشنوں کی صدائے باز گشت بھی دور دور تک سی جاتی ہے ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزانہ اخبارات کے ادبی ایڈیشنوں کی صدائے باز گشت بھی دور دور تک سی جاتی ہے ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزانہ اخبارات کے ادبی ایڈیشن فروغ ادب میں پچھ معاونت کر رہے ہیں ؟

جواب عرض ہے کہ 'اب چراخ حسن حرت بھیے اوبا چونکہ اخبارات کو میشر شمیں ہیں اس کے اخبارات میں اوب کی خدمت لیں بشت ڈال دی گئی ہے ' معدودے چند اخبارات ایسے ہیں جو اوب کے فروغ کی خدمت خلوص اور جذبے سے سر انجام دے رہے ہیں اخبارات کے ادبی صفحے کی اوارت چونکہ نوجوانوں کے باتھ ہیں آگئی ہے اس لیے وہ اوب کے بجائے خبر کو زیادہ انہیت دینے گئے اور 'اوبی صفحے پر مقالہ ' افلم ' افسانہ ' یا انشائیہ کی اشاعت کے بر عکس ' ادیب کی تصویر کو زیادہ توجہ طاصل ہے ' اس صفحے پر ادیب کی ذات پر جملہ اچھالنے اور کردار شکنی کا ربحان بھی فروغ پانے لگا ہے ماصل ہے ' اس صفحے پر ادیب کی ذات پر جملہ اچھالنے اور کردار شکنی کا ربحان بھی فروغ پانے لگا ہے اور تر سے ادیب کا معاشرتی امیج مجروح ہو رہا ہے ' عمل اور رد عمل سے اکثر او قات شدید ترین گرد ارتی ہے ' جس سے ادیب کا چرہ گرد آلود ہو جاتا ہے اور پھر اسے صاف کرنے کے مواقع میسر نمیں آتے ۔ نئے لکھنے والوں پر اوبی ایڈیشنوں نے بھت مند انرات مرتب نمیں کئے وہ اوبی ایڈیشن کی نظر گردانی کو بی اوبی مطالعہ تصور کرنے گئے ہیں ' اوب کی سیاست کے علاوہ شیکھے کردار شکن جملے میں ان کی دی وہیں بڑھ گئی ہے ' چہائے بر کسی ادیب کی عیاست کے علاوہ شکھے کردار شکن جملے میں ان کی دی وہیں بڑھ گئی ہے ' چہائے بر کسی ادیب کی عزت محفوظ نمیں ۔ اہم بات یہ ہے کہ مالکان کی دیمین نمیس کرتا لیکن ادبی صفحے پر کسی ادیب کی عزت محفوظ نمیں ۔ اہم بات یہ ہے کہ مالکان

اخبار بھی ادبی ایڈیشن کو اخبار کی ضرورت تصور نہیں کرتے اور وہ اے فرض کفایہ کے طور پر ہی ادا کر رہے ہیں چنانچہ جب بیش قیت اشتمار میسر آجا آ ہے تو ادبی ایڈیشن شائع بی نہیں کیا جا آ ۔ متعدد اخبارات نے یا تو ادبی ایڈیشن بند کر دیا ہے یا اس کی ضخامت محدود کر دی ہے ۔ اس بحث کی روشنی میں یہ کمنا درست ہے کہ ادبی ایڈیشن سے ادبی خدمات کا کام لیا جا سکتا ہے لیکن فی الوقت ادب کی خدمت بہت کم اور بالواسط انداز میں ہو رہی ہے ۔

### عاصل مطالعه

یا کتان میں اولی رسائل کے زیر نظر تاریخی ' تحقیق اور تجزیاتی مطالعے میں اب ہم اس مقام یر پہنچ چکے ہیں کہ حاصل مطالعہ اخذ کر عیس ۔ یہ حقیقت دلچپ ہے کہ مغرب میں ادبی جریدہ نگاری نے سحافت کے بطن سے جنم لیا تھا لیکن انیسویں صدی میں جب ماسر رام چندر 'اور سرید احمد خان نے عوام کے زہنی افق کو وسیع کرنے اور انہیں تہذیب کے نئے اسباق بڑھانے کا عمد کیا تو اسکے لئے ادب كو وسيله بنايا اور ايني آواز وسيع طبق تك پنجانے كے لئے "فواكد الناظرين" اور "تهذيب الاخلاق" جيے رسالے جاري كے - ماشررام چندر اور سرسيد احمد خان كا يه اقدام خير كثير كى تقيم عام كا اقدام تھا اور اس كا سب سے برا فائدہ بيہ ہوا كه بر صغير ميں ادبي جريدہ نگارى كو منافع بخش كاروبار تصور نمیں کیا گیا ۔ اے ایک مشن کی حیثیت حاصل رہی اور حسرت موبانی سے لے کر وزیر آغا اور احمد ندیم قاسمی تک جو لوگ بھی اس میدان میں آئے 'ان سب نے اے ایک ترزیم اور نظریاتی مثن کے طور یر بی اختیارکیا - چنانچہ پاکتان کی ادبی جریدہ نگاری میں ایک بیہ بات بالخصوص نمایال نظر آتی ہے کہ اوب کو محرک اور تازی عطا کرنے میں ان رسائل کا حصہ زیادہ ہے جن کی ادارت کسی متاز صاحب نظراور نامور اولی فخصیت نے سنبھال رکھی تھی "ادبی دنیا" "ساقی" "نیا دور" "فنون" "سیب" "اوراق" جیے رسائل کو عمد ساز کمنا اس لئے مناب ہے کہ ان کے مدیران نے اردو ادب کو ایک مخصوص جت دینے کی کوشش کی ' اینے رسالے کو فکر و نظر کا نقیب بنایا ۔ ادب کے اہم موضوعات پر مباحث پدا کئے ' نے سوال اور نے تجربے کو اہمیت دی ۔ چنانچہ اوب کی جو ئے زم رو میں ایک طغیان کی کیفیت پیدا ہو گئ اور اس سے بورے ادب کی قلب ماہیت کے آثار پیدا ہو ئے ' یہ کیفیت ہمیں ان رسائل میں نظر شیں آتی جن کے تاشرین محض مدر بننے کے شوق میں اولی ونیا میں آئے اور مضامین نظم و نثر کے روایتی مجموع پیش کرتے رہے۔

آزاوی سے قبل کم خامت کے مابانہ رسالے کو فروغ حاصل تھا ' رسالہ پابندی وقت سے شائع ہو آ ' طغیان قکر و نظر پیدا کر آ اور پھر ممینہ بھر تک اس کے مضامین پر سرگرم بحث کی جاتی '

آزادی کے بعد صخیم ادبی پرچوں نے فروغ حاصل کر لیا " سویرا " نے رسالے کو کتاب کا متبادل بنا دیا تھا۔ " نقوش " کے خاص نمبروں نے اسے پوری ایک لائبریری کی حیثیت دے دی ۔ فائدہ یہ ہوا کہ صخیم مضامین جو پہلے کتابی صورت میں چھپا کرتے تھے اب دبیز ادبی پرچے میں شائع ہونے گئے ۔ دوم یہ کہ قاری کو ایک ہی وقت میں مطالعے کا بہت سا مواد میسر آنے لگا ۔ نقصان یہ ہوا کہ باقاعدہ مطالعے کی عادت اثر انداز ہوئی اور قاری پورا رسالہ پڑھنے کے بجائے چند ختنب تحریوں کے مطالعے تک محدود ہو کر رہ گیا ۔ اب صحیم ادبی پرچ کے چھپنے کی اطلاع چونکہ اخبارات سے ملتی تھی اس لئے رسالے کی براہ راست خریداری کا نظام متاثر ہوا اور صنیم پرچہ ادب کی تحریک پیدا کرنے اور عمل اور رہالے کی براہ راست خریداری کا نظام متاثر ہوا اور صنیم پرچہ ادب کی تحریک پیدا کرنے اور عمل اور رہالے کی جائے ویدکہ وید کو منظر پر ابھارنے سے قاصر ہوگیا۔

اس مطالع کے دوران ایک یہ المناک حقیقت بھی سائے آئی کہ ادبی رسائل کی اشاعت کا فظام خاصہ بے قاعدہ ہے آزادی ہے پہلے ادبی پہلے ادبی پہلے کی خریداری کو ایک شدہی عمل سمجھا جا آتھا۔ "ادبی ونیا" "ساتی" "مابی" اور "نگار" جیسے رسائل کا سالانہ خریدار بنا ایک سابی اعزاز تصور ہو آتھا پہلے چہ بک سال پر فروخت ہونے کے بجائے ہر ماہ باقاعدگی ہے قاری کے گھر پر ایک معزز مہمان کی طرح آتا اور ممینہ بھر تک عزت و تحریم کی نظر ہے دیکھا جاتا۔ آزادی کے بعد قاری اور مدیر کا یہ معنوی علی سخت کا رشتہ نوٹ گیا۔ اب رسالہ سال پر فروخت ہونے لگا' اور قاری کی توجہ بھینچ کے لئے معنوی خویوں کے بجائے صوری آرائش پر زیادہ توجہ دی جانے گی۔ ڈائجسٹ رسالوں کا فروغ بھی اس عدم دلیجی کا بی زائدہ ہے۔ ادبی رسالہ قاری کو اپنی بلند نظر سطح پر لانے اور اس کے ذہن و قل کو منعکس کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ڈائجسٹ رسائل نے قاری کی ضرورت کو انجیت دی اور اس کی طلب کے مطابق مواد فراہم کیا' نقیجہ یہ نکا کہ ادبی پہلے کی اشاعت جو پہلے بی محدود تھی مزید کم ہو گئی اور اس طرح جذبے کی تطبیر کا عمل بھی زوال آبادہ ہو گیا۔ اس سب کے باوجود بعض اوبا نے اس حقیقت کو مطابق مواد فراہم کیا' جمیدہ محض حال کا ترجمان نہیں ہوتا بلکہ یہ ستقبل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور عنی آرے کا ادب جب ماضی کا حصہ بن جاتا ہے تو ادبی جریدہ بی اس افائے کا خزینہ خابت ہوتا ہے۔ اس خدمت کو ممتاز ادبی رسائل کے علاوہ رہ نوردان شوق بھی سرانجام دے رہ جیں اور ادبی رسائل کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر ہارے تن بدن بیں مسرت کی امر وز جاتی ہے۔

اس مطالع کے دوران ایک بیہ بات بھی طمانیت بخش نظر آئی ہے۔ کہ تعلیمی اداروں کے مجلوں کا رجمان اب اشاعت ادب کی طرف زیادہ ہو گیاہے۔ بیشتر رسائل اگرچہ سال میں ایک آدھ مرتبہ می چھپتے ہیں تا ہم ان میں نامور اور ممتاز ادبا کی تخلیقات حاصل کر کے پیش کی جاتی ہیں اور یوں طلبہ کی تربیت کا موقعہ پیدا کر لیا جاتا ہے۔ "راوی" "فاران" "محور" اور" علم و آگمی" کو بیر اعزاز

حاصل ہے کہ ان کے بعض شارے خصوصی موضوعات پر شائع ہوئے اور اب انہیں حوالے کی کابوں کا درجہ حاصل ہے۔

طنزو مزاح زندگی کو بہجت و مسرت عطا کرتے ہیں آزادی کے بعد اس نوع کے معدودے چند رسالے منظر عام پر تو آئے لیکن ان کا معیار بلند نہیں تھا اور بیہ مزاح کا شائستہ زاویہ پیدا کرنے کے بجائے مفتک جلے او رلطیفوں اور پجبیوں کو فروغ عام دیتے تھے 'اس کمی کو " اردو پنج " نے پورا کرنے کی کوشش کی لیکن بیہ پرچہ بھی اب قبط تخلیق مزاح کا شکار نظر آتا ہے ۔ خواتمین کے رسائل پر ایک طویل عرصے تک مرد مدیران کا قبضہ رہا 'آزادی کے بعد ہمیں ادارتی میدان میں خواتمین کی تعداد میں اضافہ نظر آتا ہے لیکن "آگئن" "چلمن" "حور" "ترذیب" "زیب النماء" "زینت" "خاتون مشرق" جسے رسائل دیکھ کر کمی موضوعی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آتے۔ ان پرچوں میں عورتوں کے گھریلو مسائل اور آرائش موضوعات کو بی زیادہ انہیت دی گئی ہے اور ادب کا زاویہ خاصہ کرور ہے ۔

بحث کو سمینتے ہوئے یہ نتیجہ افذ کرنا درست ہو گا کہ پاکتان میں ادبی جریدہ نگاری اب بھی مخصی نوعیت کی ہے اور ادبی رسالہ کو چند با ذوق اور ایٹار پیشہ ادبا ہی اپ ذاتی وسائل سے پیش کر رہ جیں ' بی وجہ ہے کہ بہت سے ادبی رسائل اعلی معیار اور عمدہ افعان کے باوجود زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہے اور اپ بنیادی نصب العین کی شخیل سے پہلے ہی منظر عام سے او جھل ہو جاتے ہیں۔ طمانیت کی بات یہ ہے کہ دنیا سے ایسے جنونیوں کی تعداد کبھی ختم نہیں ہوتی جو اوب کو اپنی زندگی کی با معنی سرگری کے طور پر قبول کرتے ہیں اور پھر اس کی اشاعت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اردو کی ادبی صحافت میں جتنی بھی رونق ہے وہ انہیں "دیوانے لوگوں" کے ایٹار کا نتیجہ ہے۔

# كتابيات

| نظامی پریس بدیوں۔ ۱۹۳۵ء            | انیسویں صدی میں اردو صحافت                      | ابوالليث صديقي               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| ك مقتدره قوى زبان اسلام آباد ١٩٨٤ء | کش کتابیات پاکستان۔ کے اخبارات ورسائل ۱۹۸۷ء تک  | ابوسلمان شابجهان بو ري ( و ا |
| مقتدره قوى زبان اسلام آباد ١٩٨٥ء   | پاکستان کے اخبارات ورسائل (جلد دوئم)            | الدادصايري (مولانا)          |
| د بلی ۱۹۵۳ء                        | تاریخ صحافت اردو - جلد اول (۱۸۵۷ء تک)           |                              |
| ویلی ۱۹۶۲ء                         | آريخ صحافت اردو- جلد دوم (١٨٥٤ ت ١٨٥٥)          |                              |
| وبلي ۱۹۲۳ء                         | تاریخ صحافت اردو- جلد سوم (۱۸۷۵ء تا ۱۹۰۰ء)      |                              |
| د بلي ١٩٧٢ء                        | تاریخ صحافت اردو - جلد چهارم ( ۱۹۰۰ء تا ۱۹۱۰ء ) |                              |
| د بلی ۱۹۸۲ء                        | تاریخ محافت اردو _ جلد پنجم (۱۹۱۰ء تا ۱۹۳۰)     |                              |
| تكعنوً ١٨٨٨ء                       | اخر شنشای                                       | ا شرف نقوی (محمه)            |
| سنك ميل جيلي كيشنز الاجور ١٩٨٠ء    | اخبار نویسی کی مختصرترین تاریخ                  | ايم-الس-ناز                  |
| لكعثو ١٩٨٥ء                        | نیاز فتح پوری                                   | اميرعار في ( ذاكثر )         |
| مكتبه فكروخيال كامور ١٩٨٥ء         | انشائيه اردوادب مين                             | انورسديد                     |
| انجمن ترقی اردو مکراچی ۱۹۸۵ء       | اردوادب کی تحریمیں                              |                              |
| مكتبه عاليه 'لا جور ١٩٧٤ء          | ا قبال کے کا کی نقوش                            |                              |
| کرا چی ۱۹۵۲ء                       | ار دو صحافت                                     | بدرقليب                      |
| سمای "اردواورنگ آباد" ایریل ۱۹۳۵ء  | اب سے آدھی صدی پہلے کے اردوا خبارات             | برج موہن و ماترید کیفی       |
| كرا چي اے 194                      | ٹی ایس ایلیٹ کے مضامین                          | جيل جالبي ( ذا كثر )         |
| اردواکادی سنده محرایی-بارسوم       | داستان بآریخ اردو                               | حامد حسن قادري (مولانا)      |
| المعارف 'لا بور- جنوري ۱۹۴۸ء       | پاکستانی سحافت                                  | حبيب الله اوج                |
| يو ثيور شي اليجنبي 'لا ور - ١٩٧٩ء  | بارخ اوب اردو<br>تاریخ اوب اردو                 | حن اخر ملك ( دُاكثر )        |
|                                    |                                                 |                              |

| ویلی ۱۹۱۹ء                                  | ندر کے اخبارات                            | خواجه حسن نظامي            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| كتب خاند مليه 'لامور- (ت-ن)                 | تاریخ ادب اردو (ترجمه عسکری)              | رام بابو سكين              |
| ویلی ۱۹۳۳ء                                  | فن سحافت                                  | رحم على باشي               |
| مقاله: بي الحجي ذي پنجاب يو نيور شي 'لا مور | ادبیات اردو کے ارتقاء میں رسائل کا کردار  | روشن آرا راؤ ( ذاکش)       |
| رائشزز گلڈ'الہ آباد۔۱۹۸۸ء                   | ار دو میں گل دستوں کی روایت               | ساعل احمد                  |
| انشینیوت آف اور بنتل طذیز ا                 | اردوكے اہم اولي رسالے اور اخبار           | عابد رضابیدار (ۋاكٹر)      |
| رام يور ١٩٩٩ء                               |                                           |                            |
| انجمن ترقی اردو 'کراچی ۱۹۲۴ء                | كاروان صحافت                              | عبدالسلام خورشید ( ذاکم )  |
| مكتبه كاروان ٔ لا مور - ت - ن               | صحافت پاکتان و ہند میں                    |                            |
| سه مای اردو - اور تک آباد 'اکتوبره ۱۹۳۵ء    | اب سے آدھی صدی پہلے کے اردوا خبارات       | عبدالرزاق راشد             |
| يزم اقبال 'لا بور ١٩٨٥ء                     | تذكارا قبال (محمد دين فوق)                | عبدالله قریشی (محمه)       |
| مقاله بي ايچ ذي پنجاب يو نيور شي 'لا مور    | ار دو زبان و ادب کی ترقی میں سحافت کا حصہ | عفيره حامد على             |
| نفرت ببلشرز الكعنو ١٩٨٢ء                    | عبدالحليم شرر - ( بحيثيت ناول نگار )      | على احمد فاطمي             |
| پنجاب يو نيور شي 'لامور                     | آريخ ادبيات مسلمانان پاکستان و مند        | فياض محمود                 |
|                                             | (ار دوادب- جلد چهارم)                     |                            |
| الجمن ترقی اردوپاکستان 'کراچی               | خطبات ومقالات (حپار جلدیں)                | گارسال و تای               |
| سای اردو کراچی ۱۹۸۸ء                        | ایک نادر مجموعه مکاتب                     | محمد أكرام يغتاني          |
| مقدره قوى زبان اسلام آباد- ١٩٨٥ء            | پاکستان کے اردوا خبارات و رسائل           | محمود الحسن                |
|                                             | (کتابیات) جلد اول                         |                            |
| انڈس ہیل کیشنز اگراچی ۱۹۸۰ء                 | ہندوستانی اخبار نویسی ۔ تمپنی کے عہد میں  | محمد متيق صديقي            |
| المجمن ترقی ار دو ہند' علی گڑھ ۱۹۶۲ء        | صوبہ شالی و مغربی کے اخبار ات و مطبوعات   |                            |
| مكتبه شاه راه٬ دیلی ۱۹۶۹ء                   | المحاره سوستاون 'اخبار اور دستاویزین      |                            |
| المجمن ترقی اردو معلی گڑھ -                 | گل کرسٹ اور اس کا عبد                     |                            |
| مقتدره قوى زبان اسلام آباد-١٩٨٥ء            | اردورهم الخط                              | ولميم                      |
| يونيورشي بك اليجنسي وپثاور ١٩٦٥ء            | پاکستان میں اردو                          | محمد طا برفاروتی           |
| مقاله بي ايج ژي ' پنجاب يو نيور شي 'لامور   | پنجاب میں اردوا خبار تولیی                | مسکین علی مجازی ( ڈاکٹر)   |
| ابلاغيات أكرا چي يونيور شي ١٩٨٧ء            | ار دو صحافت کی تاریخ نولیی                | معين الدين عقيل ( ذا كثر ) |
|                                             |                                           |                            |

| مکتبه اسلوب مرا چی ۱۹۸۵ء  |
|---------------------------|
| مكتبه عاليه الاجور        |
| جديد ناشرين 'لا ټور ١٩٦٨ء |
| عزيز پيلشرز لا تور مهموره |

| ظفر على خان - ابطور صحافي | نظیرحسنین زیدی (ڈاکٹر) |
|---------------------------|------------------------|
| اردوادب وطنزو مزاح        | وزير آغا (ۋاكنز)       |
| تنقيد اور احتساب          |                        |
| صحافت- پاکستان میں        | جايون اديب             |

| Albert Bull          | Anthorship and Journalism    | London 1924 |
|----------------------|------------------------------|-------------|
| John B. Machil       | Modern Journalism            | London 1984 |
| The Pen and the Book | Walter Besant                | London 1899 |
| Nut Rajan            | History of Indian Journalism | London 1962 |
| Qasim Ali Sajjan Ali | A Short History of           |             |
|                      | Urdu Newspaper               | Deccan 1962 |
| S. M. Feroz          | Press in Pakistan            | Lahore 1957 |
| Majid Nizami         | Press in Pakistan            | Lahore 1958 |

# 

ادبی رسائل اپ عمد کے تخلیقی سنر کے اہم ترین دستاویزات شار ہوتے ہیں۔ جمال وہ ایک طرف اہل قلم کے متنوع نگارشات سے قار کین کو استفادہ کا موقع دیتے ہیں وہال ناقدین مور نیمین اور محتقین کے لئے بھی ایبا مواد فراہم کرتے ہیں جس سے کمی مخصوص عمد کے ادبی رججانات و میلانات کا اندازہ اور احساسات و جذبات کی تغییم کی جا کتی ہے۔

اکادی اوبیات پاکتان نے اس کی کو محسوس کیا اور اس موضوع پر ایک جامع کتاب مرتب کرانے کا منصوبہ بنایا۔ اردو کے متاز نقاد اور محقق جناب انور سدید نے اس منصوب کو محنت اور لگن سے عملی جامہ پہنایا ہے۔ یہ کتاب اوبی رسائل کی ایک تاریخ بی نہیں بلکہ اس کتاب سے ادب کے ارتقاء کی مختلف منازل اور مدارج بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور یہ اس موضوع پر پہلی قابل قدر کاوش ہے جو اہل علم کے علاوہ ابلاغیات کے طلبہ کے لئے بھی انتہائی ممد و معاون ثابت ہوگ۔





# ORGENTALISE HERRENGERT PROSESSE CONTRICTION OF THE PROPERTY OF

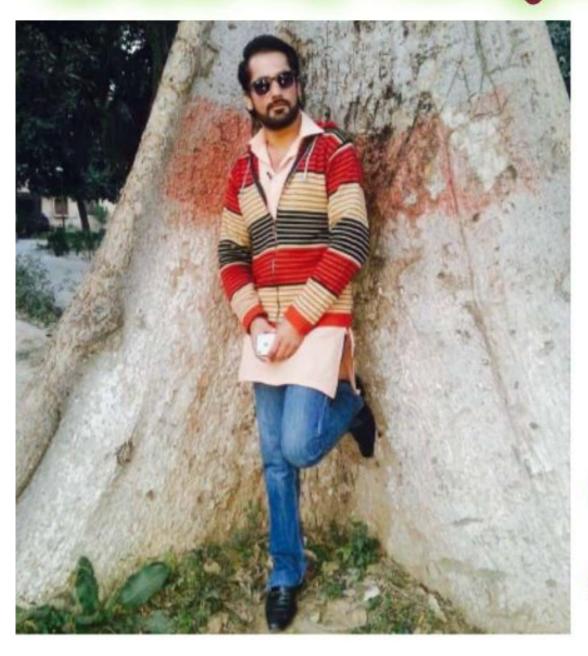



03145951212

**03448183736**